



آپ کاباورکی خانهٔ مسریط بین

موسم كي بوان خالاجيلاني

الأ نفيات الج

نفساقی الا وای انجین عدنان 287

وفي بيوني بمل كا

بيوني بكس كمشوليه امت الصبود 289

### و رنگارنگ پیول کی

الكارنك سلسلة شكفتهجاه

ر الركزين شريخ في المصرية الطبعة

روشن حرّف ، فرخ قاط

المريق الم

ب كى سَمَا صِلْ السَّحْ مَعَ خالده ج

لومبر <u>2012</u> چد 40 شي 7 فيڪ 50 ندني

### عط و كمّا بت كايية: خواتين ذا تجست ، 37 - أردوبازار ، كراجي \_

274

پلشرآ زرریاض نے این حسن پر نشک پرلیس سے چھیوا کرشائع کیا۔ مقام: بی 91، بلاک W، نارتھ ناظم آباد، کراچی

Phone: 32721777, 32726617, 021-32022494 Fax: 92-21-32766872 Emall: info@khawateendigest.com Website www.khawateendigest.com

|                                                                                                                                                                                          | B. Jac      | الح كما      | 14  | ~~                 | 6               | المجني الم       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----|--------------------|-----------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                          |             |              | 15  | ادارق              | الراوي)         | 5,75             |
| 150                                                                                                                                                                                      | فرحت اشياق  | جو بچين      | 268 | تادوخاتون          | ر ارد پ<br>ام ، | رون رو<br>محال ا |
| 188                                                                                                                                                                                      | تگهرت سیما  | زميين كانسو  |     | ەورىك بون<br>كىسىر |                 | .2267 W          |
| 102                                                                                                                                                                                      | أتمسيدناتي  | خوشول كاعلان |     | 802                | (۱۶) پے         | 9                |
|                                                                                                                                                                                          | 8 3         | الع تاول     | 20  | انشارجي            | بنية إرات       | ورُحبروارا       |
| 80                                                                                                                                                                                       | نزية شايديد | دل مُبتلا    |     | (5,5)              | 360360          | . 4              |
| 238                                                                                                                                                                                      | فيضيهامر    | ستحاني،      |     |                    |                 |                  |
|                                                                                                                                                                                          | انے کا      | الس          | 273 | مت الصبور          | تری سے          | ميري ط           |
|                                                                                                                                                                                          | 5           |              |     | ملتے کی            | m 15. 8         | (9)              |
| 256                                                                                                                                                                                      | رضيه بىك    | داریاہے دار، |     | 7                  |                 | 1                |
| 134                                                                                                                                                                                      | تقره بخاری  | مريق،        | 28  | ٹاین دشیر          | ن طارق سے       | المراج           |
| 69                                                                                                                                                                                       | ساتزه بضا   | هي تركياني،  |     |                    |                 |                  |
| 146                                                                                                                                                                                      | وسركل       | بتنصن        |     | ايو کھ             | انثرو           | A                |
| 228                                                                                                                                                                                      | رحنيرجهدى   | چھاؤل سے     |     | 7                  | b 1=110 m       | 14/1             |
|                                                                                                                                                                                          | و الله الله | E de         | 22  | شابين رخيد         | يرسي الأقات     | على كل ير        |
|                                                                                                                                                                                          | 9 0-90      |              | 276 | امت الصبور         | المحالية        | خوالهال          |
| 262                                                                                                                                                                                      | الورشعور    | غيرن         |     |                    |                 | ورو              |
| 263                                                                                                                                                                                      | تشبالديوست  | لطب          |     | 6                  | الع ناول        |                  |
| 263                                                                                                                                                                                      | صابرطفس     | عسزل ا       |     |                    |                 | 9                |
| 262                                                                                                                                                                                      | مسياح تازش  | نظتم         | 32  | عنية زهسيد         | المقال          | 205 0            |
| ماہٹامہ خواتین ڈانجسٹ اورادارہ خواتین ڈانجسٹ کے تحت شائع ہونے والے رچوں ماہتامہ شعاع اور ماہتامہ کرن میں شائع ہونے والی ہر تحریر کے ماہتامہ خواتین ڈانجسٹ اور ادارہ خواتین ڈرامائی تفکیل |             |              |     |                    |                 |                  |

ماہنامہ خواتین ڈائجسٹ اور اوارہ خواتین ڈائجسٹ کے تحت شائع ہونے والے پرچوں ماہنامہ شعاع اور ماہنامہ کرن میں شائع ہونے والی ہر تحریر کے حقوق طبع و نقل بچی ادارہ محفوظ ہیں۔ کسی بھی فردیا اوارے کے لیے اس کے کسی بھی جھے کی اشاعت یا کسی بھی ٹی دی چینل پہ ڈرامائی تشکیل اور سلسلہ وار قداے کسی بھی طرح کے استعمال سے پہلے پہلشرے تحریری اجازت لیما ضروری ہے۔۔۔ صورت دیگر اوارہ قانونی چارہ جوئی کاحق رکھتا ہے۔

توامین والجسف تومبرکاشارہ کے عامرین-ا بنے ارد گرد کے ما حول ، مصائب اور مسائل سے اکت کرانسان کہا نوں کی دُنیا میں بنا ہ لیتا ہے کہانیاں بمين اس بحالتي دورتي ، برسود معروف إذ ندكى سے دوسلمانى بى - مقودى دير كے ليے سبى ، ہم اسى دئيا من كبانى كردادون كرمات مانس يلف لكة يى - بركبان كاريم تعرب كدوه اين قارى كوليف ما تقد في كرچلنے كى كتى صساحیت دکھتا ہے ، اسے اپنے تموضوع بڑتنی گرفٹ حاص ہے اور وہ ڈبان و بیان برتسی قداتہ

ایک اجها قلم کارقاری کومرف تعریح ہی مہیا ہنیں کرتا بلکراس کی تحریریں سوچ اور نکرے جو پہلو ہوتے ہیں۔ وه مي قادي مع والبن براثرا مناية بوت بي - اكر تخليق كارايك مثبت، واضع ، داميت اورصالح سوي ركفتا ب تو اس كے برطنے والوں مك يدروسنى صرور منتقل بوكى اور درسنى كايس مرآكے سلول مك مائے كا-

بمارى خوش نفيرس كبيس منفرد، مثبت اور دارس سوج د كھنے والى معنفين كا تعاون ماصل سے جن كى تحريري برب ملك بفلك اورد ليب أندارين دندكى كرسنيده اوكبيسر موضوعات كالماطكرييين -بادى بيشتر قارين اعتراف كرتى فين كدان كى مثبت موئ احد ذبنى تربيت مين خوايمن والخسط كابهت برا

ا معدد المارانك ميدرياكى ملفاد سوبهت مي جيزون مي تبديل كي بساورميادات تبديل مورس مِن ميديات بمادسفيلي باعث اطينان سے كم اداره خواتيمن دًا الحسث شائع بوسة والمفررج إبنا معياد قائم م

شهود ومعروف مصنف دخيد بث زندگي كى مسافت مے كركے ابدى طرف دوار بوكئي - رصنيه بث كاشادان چندمسنفين من بوتا سے جو خوايتن دا بخت كى ابتداسے اس منسنى دياں - انہوں نے بدشمارانسان، ناول، كعياويد خال مقبوليت يائ - بيعط بس بحيش ساؤل سے انہوں نے تکھنا بہت كم كرديا تقالميكن ان كے اول دُوامان شكيل كرك في وي برييش كيع جلت دسم الدب مدلب نديمي كيد كيا محترم رضيه بدا بالكي منظروا ما دعقا- ان كى وفات سے جو خلا بيدا مواسے مدہ مجى برت موكار بمكن

ك يادين أن كالكسافسان شائع كريسي ين -

الله تعالى سے دُعاہے كروہ محترم كوجنت العزودى ميں مگدد سے الدلواحين كومبر ميل عطافرائے - أبين تاديمن سے وعلئے مغفرت كى ورخوامست ہے۔

استستارے یں ا

ه نوستيون كااعلان -آسيدرزاتي كامكمل ناطل،

، جونے بن سنگ سمیٹ اور فرصت اشتیاق کے ناول کی آخری قسط،

ہ نزبت مشبار حیداورفیفیدعامرے ناولث، ، زیسی کے آسو۔ نگہت سیماکا ناول،

، تمروبتخادی، مبائره دغنا، مما منان، مهركل؛ امايه خان اورد يفيه مهدى كا نساية،

، جوزكة توكوه يران عقيم معنيزونسيدكا ناول ، الكوكاد على بيرس ملاقات و،

، باتین این طارق سے ، اس کا کرن کرن روشی ساماد بت بنوی صلی الدُّعلیه وسلم کا سلسله ، افعیان ازدواجی الجمنین اور عدنان کے متورسے اور دیگرمتقل سیلیے شامل ہیں ۔

خواتین ڈائخسٹ کا یہ فہاردا ب کوکسالگا ؛ اپنی دائے سے فرور لوادیے گا۔

قرآن پاک زندگی گزادنے کے لیے ایک لائح عمل ہے اور آ تحصرت علی الد علیہ وسلم کی زندگی قرآن پاک کی عملی رشرت مع قرآن اورمدنیث دین استدام کی بنیاد بین اوریه دونول ایک دوسرے محمے لیے لازم وملزوم کی جذبت ركھتے بن قرآن محب دين كا إصل سے اور مديث شريف اس كي تشريح سے۔ باوری است مسلماس پرتفق سے کر مدست کے بغیر اسلامی زندگی نامکل اوراد صوری سے اس لیے ان دونوں کو دين مين حجت اود دليل قراد دياكيا- اسلام اود قرآن كوستجف كے ليے حصور اكرم صلى الدُعليه وسلم كى ا ماد بيت كا مطالعه كرناا وران كوسمحينا بهبت صروري س كتب اعاً ديث بين صحاح سبة يغبي صحيح بخاري ،صحيح سلم ، سنن ابو داؤ د ، سنن نساني ، جامع ترمذي اور موطا مالك كورومتام ماصل سے، وہ كسى سے عقى بين -ہم جوا حادیث شائع کر دہ ہے ہیں، وہ ہم لے ان ہی جو مستند کتابوں سے لی ہیں۔ حضوط کرم صلی الدُعلیہ وسلم کی امادیث کے علادہ ہم اس سلط میں صحابہ کرام اور بزرگان وین کے مبتق امور واقعات

اوراس کے حسن کاباعث ہے۔

ين اور دعائے خرجی۔

4۔ ایک دوسرے کوسلام کرنا یاجی محبت کاسبب

ہے کیونکہ "السلام علیم "اور "وعلیم السلام" کے

الفاظ أيك دوسرك كي لي نيك جذبات كااظهار بهي

تھی شائع کریں گئے۔

حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول التد صلى الله عليه وسلم في فرمايا-"قسم ہے اس ذات کی بجس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ تم جنت میں واحل ممیں ہوسکتے۔ حتی کہ ایمان والے بن جاؤ۔ اور تم (کامل) مومن تهیں بن سکتے۔ حتی کہ آپس میں محب رکھو۔ کیاتم کوایک چیزنہ بناؤل جب تم وہ عمل کرو کے توایک دوسرے سے مجبت كرف للوحى؟ أبس من سلام كوعام كرو-" فوائدومسائل:

5- مسلمانوں میں باہمی محبت پیدا کرنے کے لیے الله ك ني صلى الله عليه وسلم في بهت ي چزس بتاني بن 'مثلا" كف تحالف دينا 'الجعينام سي يكارنا سلام کے ساتھ مصافحہ کرنا کافی مدت کے بعد ملاقات ہوئے پر معانقہ کرتا 'نماز باجماعت میں صف سیدھی 1- جنت میں واضلے کے لیے ایمان لازی شرط ر کھنا اور ایک دو سرے کے قدم سے قدم اور کندھے ے كندها اللكر كھڑے ہونا صرورت كوفت مددكرنا 2- كامل ايمان والے جنم كي سزا بھگتے بغير جنت مير خوشی اور ملی میں شریک ہونا اور برے کا احرام اور علے جائیں کے 'جب کہ ناقص ایمان والے اپنے چھوتے پر شفقت کرناد غیرو۔ كنابول كى سزايانے كے بعد جنم سے تكليں كے۔ 3- وه محبت بش كى بنياورنگ ،كسل عاندان زبان

سلام كاجواب ديثا وطن یا جذبات کے بجائے ایمان پر ہو ایمان کی محمیل حضرت ابو ہرریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ Sccaned By P 1 2012 من الجليف 15 الومر 2012 من الجليف

و فواتين والجست 14 نوبر 2012 ع

اجازت طلب كي-انبيس اجازت نه ملي كيتانيدوه واليس الله عند حديث رسول صلى الله عليه وسلم ك بارك میں کبار محلبہ رضی اللہ عنہ سے بھی شدیت کا روب ر کھتے ہیں تو ہر مخص بلا تحقیق احادیث بیان کرنے کی حضرت عمرر منی الله عنه نے انہیں کہلوا بھیجا۔ آپوالی کیول علے گئے؟" جرات ميس كرے كا-اس طرح غيرومه وار لوك غلط الفاظ کے ساتھ یا اپنیاس سے بنا کر احادیث بیان انہوںنے فرمایا۔ منیں کریں گے۔ 'نیں نے آپ ہے اس انداز سے میں بار اجازت حدیث دین کی بنیاد ہے کلندا صحیح اور ضعیف میں طلب كي تقي بجس طرح رسول الله صلى الله عليه و نے ہمیں علم دیا ہے۔ (اس طرح اجازت طلب فرق کرنابہت ضروری ہے۔ کرنے کے بعد)اگر ہمیں اجازت کے تو داخل ہوں اجازت كامطلب اورآ کر ہمیں اجازت نہوی جائے توبلٹ جائیں۔ حضرت ابو ابوب انصاری رضی الله عنه سے حضرت عمر رضی الله عنه نے فرمایا۔ "مم (اینے) روایت ہے انہوں نے فرمایا۔ اس (بیان) یر کواہ پیش کروئے ورند میں تمہیں ضرور "جم نے عرض کیا۔"اللہ کے رسول صلی اللہ عليه وسلم!بيرسلام (توجميس معلوم) باليكن اجازت دہ اپنی قوم کی مجلس میں آئے اور ان سے (گواہی الله عليه دینے کی ) درخواست کی۔ انہوں نے ابوموسیٰ رضی سلم نے فرمایا۔ ''آدمی کوئی بات کے مسجان اللہ کمہ دے 'اللہ اکبر الله عنه کے حق میں گواہی وی تو (حضرت عمر رضی الله عندنے)الہیں جھوڑ دیا۔ كمهوب الحدالله كمهوب ياكهانس دب-(مقعدب فوا ئدومسائل: ہے کہ ) گھروالوں کو معلوم کرادے (کہ میں اندر آنا 1۔ کسی کے گھرمیں بلاا جازے واخل ہونامنع ہے۔ جابتا ہوں۔)" 2- اجازت طلب كرنے كاطريقة يہ ب "السلام حضرت على رضى الله عنه سے روایت ہے "انهول عليم إكيام اندر أسكتابون؟" 3- اگر ایک بار اجازت مانکنے پر جواب نہ لے تو رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت مين حاضر ودسری اور تیسری بار اجازت طلب کرنی چاہیے۔ آج ہونے کے میرے دواو قات تھے۔ ایک رات میں اور کل اجازت مانکنے کا طریقہ مختلف ہو گیا ہے 'جیسے کھنٹی ایک دن میں جب میں ایسے دفت حاضر ہو آگہ نبی بجانا۔ یہ بھی وقفے وقفے سے صرف تین مرتبہ بجائی متلی اللہ علیہ و ملم نماز پڑھ رہے ہوتے تو آپ کھائس جائيـ آكر كوئي جواب نه ملے تؤواليس جلاجائـ فضعی ويت-(جس كامطلب بير مو ماكد مجمع تمهارے آنے بجابجا كرسار \_ محلے كويريشان ندكياجائے كاعلم موكياب اورتم اندر آسكتے مو-)" اگر تین باراجازت ما تکنے پر بھی اجازت نہ طے تو إلى خاند سے تاراض موے بغیروالیں ہو جانا جا ہیے۔ حضرت جابررضى الله عندس روايت عانهول ممكن ہے صاحب خانہ كھر ميں موجود نہ ہو يا كوتى ايس نے فرمایا۔ "میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے (حاضر معقول وجههو بحس كى يتاير وه اجازت نه دے رہا ہو۔ ہونے کی)اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5- حضرت عمره ضي القد عنه نے كواہ اس ليے طلب فرمایا که وه مزید اظمینان چاہتے تھے اور اس کا ایک مقصد میر بھی تھا کہ لوگ جب دیکھیں گئے کہ عمررضی

آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا-"مبین-" ہم نے کمان کیا ہم ایک دوسرے سے معافقہ کریں ؟ آب صلی الله علیه وسلم نے فرمایا- "نتین الیکن مصافحه كرليا كرو-" فوا ئدومسائل: 1- ملاقات كوفت سلام كرتے ہوئے جھكنامنع ہے ہیو تکہ اس میں رکوع سے مشاہست ہے جواللہ کی عبادت ہے۔ 2- باول چومنا سجدہ سے مشابہت رکھتا ہے 'اس کے بیر زیادہ سے ہے۔ 3\_ مصافحه (باته ملانا)سنت ب-مصافحه والمي باته سے کرنا جا سے وونوں المحول سے تہیں۔مصافح كا مطلب بن منتقيلي كالمحقيلي سے ملنا ہے " نه كيه دو ہتھیا یوں کا دو ہتھیا یوں سے اور نہ دو ہتھیا یوں کا ایک حضرت براءبن عاذب رضي الله عندسے روايت ہے 'رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا -"جب دومسلمان ایک دوسرے سے طنے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں توایک دوسرے سے رخصت ہونے ہے پہلے ان کی مغفرت ہوجالی ہے۔" فوا تدومساس: 1۔ مسلمانوں کی باہمی ملاقات آلیں میں محبت کے اضافے کے ساتھ ساتھ گناہوں کی معافی کا باعث بھی 2\_ ایے اعمال سے صغیرہ کناہ معاف ہوتے ہیں۔ كبيره كناه تؤبه كي بغيراور حقوق العبادى ادائيكى كي بغير معاف مهيں ہوتے۔واللہ اعلم۔ أجازت طلب كرنا حضرت ابوسعيد خدري رضي الله عنه سے روايت

أيك آدى مسجد من واخل بهوا جب كهرسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد مين ايك طرف تشريف فرما تنص اس نے نماز پڑھی مجر آکر سلام کیا۔ نبي صلى الله عليه وسلم في فرمايا-"وعليك السلام" (تجهير جهي سلامتي مو-)" فوا كدومسائل: 1- اگر مسجد میں چندا فراد مل کر بیٹے ہوئے ہول تو ان کے اس آنے والا انہیں سلام کرے۔ 2۔ سلام کاجواب ضرور دینا جائیں۔ 3۔ علیک ایک آدمی کے لیے اور علیم زیادہ افراد کے لیے ہوتا ہے الکین ایک آدمی کو بھی علیم کمناورست ذميول كوسلام كاجواب دينا حضرت انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت ہے 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فراہا۔ "جب اہل كتاب ميں ہے كوئي فتحص تمهيں سلام كي تو (جواب من ) كهو"-وعليم مم ير جي-حضرت ابوعبدالرحمن جبهني رضي الله عنه سے روايت ہے 'رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا-"میں کل میںودیوں کے پاس جاوی گا۔ انہیں سلام کرنے میں میل نہ کرنا۔جب وہ مہیں سلام کہیں تو

(جواب میں) کہنا وعلیکم-"

1۔ مسلمان کو نہیں جانہے کہ غیرمسلم کو سلام کے بلکہ غیرمسلم کوچاہیے کہ مسلمان کوسلام کے اور

مصافحه كرنے كابيان

حضرت انس بن مالک رضی ابٹند عنہ سے روایت ہے 'انہوں نے قرمایا ہم نے عرض کیا۔ ''' اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیا ہم ایک دوسرے کے لیے (احترام کے اظہار کے لیے)

\$ 2012

ہے کہ حضرت ابوموسی اشعری رضی اللہ عنہ نے

حضرت عمروضی الله عنه سے اندر آنے کی تین بار

جرى نكاح

اگر کسی مخص نے اپنی بیٹی کا (کنواری ہویا ثیبہ) جرا" نكاح كرديا اوروه اس نكاح سے ناراض تھى تو نكاح

(بخاری شریف)

عبدالرحمان اورنجمع سے روایت ہے جو دو نول پزید بن جاربہ کے بیٹے تھے انہوں نے خنساء بنت خذام سے محقیق کی ان کے باپ نے ان کا نکاح کردیا 'وہ ثیبہ صیں (خاوند کر چی تھیں) اس دوسرے نکاح سے ناراض تعيب آخروه رسول الله صلى الله عليه وسلم ك پاس آسی آپ صلی الله علیه وسلم نے ان کے باپ کا كيابوانكاح (حتم) فتخ فرماديا-

(بخاری شریف)

شادى ميں گانا بجانا

رئيج جو معبوذ بن عفراكي بيني تھي' وہ کہتي تھي اجب میری رحقتی کی گئی تو (اس سے دو سری صبح) نبی صلى الله عليه وسلم تشريف لائے اور ہماری چند بچیاں اس وقت دف بجا رہی تھیں ہارے بزرگوں کاذکر کررہی تھیں۔جوبدر کی لڑائی میں مارے کئے تھے اتنے میں ایک بچی سے مصرعہ گانے لکی ایک پیمبرہم میں ہیں جو جانتے ہیں کل کی بات (تعنی کل کی ہونے والی بات) آپ صلی اللہ علیہ و مسلم نے فرمای سید مت گاجونو پہلے گار ہی تھی وہ گا۔"

(بخاری شریف)

أب صلى الله عليه وسلم نے فرمايا "وكسي عورت كو اہیے خاوندہے میہ درخواست کرنا درست تہیں کہ وہ اس کی بمن (سوکن) کوطلاق دے وہے ماکیراس کے حصے کا پیالہ بھی خود انڈیل لے (بیہ ہو شیں سکتا) جتنا اس کی قسمت میں ہے اتنابی ملے گا۔"

(بخاری شریف)

Sccaned

ے (غالب آجا آ ہے مسلم) تو بچہ باپ کے مشاہر ہو جاتاہے آگر مورت کاپانی آگے بردھ جاتا ہے تواس کے مشابه بهوجا تاہے۔

عبدالله بن سلام رضى الله عند فيدس كرعرض کی درمیں کواہی دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ك رسول صلى الله عليه وسلم بين" كجرانهون في

00-دویا رسول الله صلی الله علیه وسلم! بهودی لوگ انتر ے جھوتے فریسی (لیوث) ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہلے ان سے میراحال ہو چھیے ۔ پوچھنے سے پہلے آكران كومعلوم موجائے گاكه ميں مسلمان موكيا، ول تو وہ مجھ کو جھوٹا کہاٹیا کہیں تھے۔" (بھی میری تعریف

خیریمودی آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے پاس آئے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عند آیک کو تھڑی ہے علے گئے (چھپ کئے)

آنخضرت ضلى الله عليه وتملم نے ان سے بوچھا۔ ومعبدالله بن سلام رضي الله تعالى عنه تم ميس كيرا

انهوں نے کما دعید اللہ بن سلام رصی اللہ عنہ عالم ہیں اور عالم کے بیٹے اور سب سے افضل اور سب سے آب صلى الله عليه وسلم ف فرمايا و يمحو أكر عبدالله مسلمان ہوجائیں (توتم بھی مسلمان ہوجاؤے)

انہوں نے کہا اللہ نہ کرے) اللہ ان کومسلمان ہونے سے بحائے رکھے سے من کر عبداللہ کو تھڑی سے نکلے اور کہنے لکے واشهران لااله الاالله واشهران مجيرا رسول الله"اس وقت يهودي شرمنده بوكركيا كن لك

ومعبداللد توجم سب میں برا آدی ہے،سب سے یرے مخص کا بیٹا ہے۔" لگے اس کو سخت ست کہنے۔(بخاری شریف)

ے 'رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا-"جب تميار بياس كسي قوم كامعزز هخص آئے تو اس کی عزت وکرد-" قوا ئدومسائل: 1۔ مہمان کا اکرام اس کے مقام و مرتبے کے مطابق ہوناجا ہے۔ 2۔ غیرمسلم مہمان سے بھی خندہ بیشانی سے مکنااور اس کی مناسب خاطر تواضع کرنا ضروری ہے ، کیلن کوئی الیاکام نہ کیا جائے ہجس سے اسلام اور مسلمانوں کے شرف دو قارمین کمی ہو-

یہودی کے سوال

عبدالله بن سلام رضى الله تعالى عند (يبودك عالم) كوبيه خبر يبخى كه أتخضرت صلى الله عليه وسلم مرينه من تشریف لائے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ياس عاضر ہوئے كنے لكے وديس آب صلى اللہ عليہ للم سے تین ہاتیں پوچھتا ہوں پیمبرکے سوا کوئی اور ان كو حميس جان سكتا- نه

قیامت کی پہلی نشانی کیاہے؟ اور بہشتی لوگ بہشت میں جاکر پہلے کیا کھائیں اور بچہ این باب کے مشابہ کیوں ہو ماہے؟ اس

طرح این نیبهال ک آتحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ابھی

جب تونے (پوچھا) جرئیل نے یہ باتیں مجھ کو بتلا

عبداللہ نے کہا یہ فرشتہ یمودیوں کا و من ہے ان کے زغم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قیامت کی مملی نشانی ایک آگ ہے جو لوگوں کو

بہلاکھانا بہشتیوں کامچھلی کے کلیج برجو فکرالنکا رہتا ہو گا(نمایت لذیذ ہو آہ)

"بنجه کے مثابہ ہونے کی وجہ میرے کہ جسب مرد عورت سے صحبت کر آئے آگر مرو کالا : آگے براہ جا آ

نبی صلی البتدعلیه و سلم نے فرمایا - درمیں میں-فوا كدومسائل: 1۔ اجازت طلب کرنے والے سے یوچھا جائے۔ "كون ہے؟" توجواب ميں اپنا نام يا لقب اور كنيت وغيره (جوچيززياده معروف مو) بتاتا جا ہيے-2- نبی صلی الله علیه وسلم کامین میں قرماتا مسحابی کے جواب پر تاپندیدگی کا اظهار تھا 'لیخی پیر طریقه درست 3 - دروازه كفئكمثانا يا تحنى بجانا بهي اجازت طلب كرنے كے مفہوم ميں واخل ہے - جب كوئى دروازے پر آکرنام بوجھے توسلام کرکے گفتگو کی جائے۔

جس آدمی سے پوچھاجائے تونے صبح کیسے کی ؟ (تیرا كياحال مع ؟ تووه كياجواب دے)

حضرت ابواسید (مالک بن رسیه) ساعدی رضی الله عنه سے روایت ہے 'رسول الله صلی الله علیہ و حضرت عباس بن عبدالمطلب رضى الله عنه كمال تشريف لے کئے تو فرمایا۔

حضرت عباس رضي الثدعنه اورو يمرحاضرين رضي الله عنه في كها-" وعليك السلام ورحمته الله وبركانة! آب صلى الله عليه وسلم في فرمايا-

" تمهاری صبح کیسی ہوئی؟ (کیاحال ہے؟")

"خریت ہے ہوئی ہم اللہ کاشکر کرتے ہیں۔ آپ کی صبح کیسی ہوئی ؟اے اُللہ کے رسول ! ہمارے مال باي آڪير قربان هول-

آئے تواس کی عزت کرو حضرت عبدالله بن عمررضي الله عنه سے روايت

و خواتين والجست 19 اوبر 2012 ع

M

درگيدكورانشتهاري انتابي

ورجبه وار اشتهارات اردو صحافت می نووارد یں۔ہم جران ہوا کرتے ہیں کہ جب بیانہ ہوا کرتے تق ولول كي بنظر يحتيا خريدت تق عم لي بدلا جايًا تقاكه مجهد أتنده كلسينا خال كم بجائة مردا صغبت الله بيك كهاجائ مشفق والدين معادت مند ادلاد کو کیسے عاق کرتے اور ان کے لین دین سے بے تعلقی کا ظہار کیے کرتے تھے اور سب سے بری بات یہ کہ شادیاں کیے ہوجاتی تھیں۔ہماری تحقیق سے ہے کہ ان اشتماروں میں سے اور کوئی پڑھا جائے یانہ بر ها جائے صرورت رشتہ کا اشتہار ضرور بر ها جا آ ہے اور اس میں زید' بکر' بچے مجوڑھے' شادی شدہ' غیر شادى شده كى محصيص تهين-

"تيري سر کار ميں منچ تو مجھی ايک ہوئے" عرضی نویسول کی زبان کی طرح ضرورت رشتہ کے اشتہاروں کی عبارت بھی قریب قریب مقرر ہے۔ ووتيزه بميشه قبول صورت كإبند صوم وصلوة اورسليقه مندہوتی ہے ادراس کا ایک معزز گھرانے سے تعلق ہو آ ہے۔ مرد ہے تو پڑھا لکھا' بر سرروز گار اور شریف خاندان کا چتم وچراغ ہو تاہے۔ بی اے اِس لڑی کے ليے ايم اے باس شوہر دھوندا جا آہ۔ کزینڈا فسرکی مانگ بالعموم رہتی ہے۔ کچھ لوگ احتیاطا" سے بھی لکھ وية بي كه لركا يولي يا وبلى كا مونا جاسي - بنجاب والے خط و كتابت كركے وقت ضائع نه كريں۔ بعضے حفى المذهب يا اثناعشري كي قيد بهي الكادية بين الكين اكثرمشتهرين فراخ مل داقع موتے ميں اور ذابتيات كى تمیز کے سخت خلاف ہوتے ہیں۔ فران الی ہے بھی ان کی میں توقع ہوتی ہے کہ ذات یات کی تمیزنہ کریں

کے۔خطور کتابت صیغیدراز میں رہتی ہے۔

رائے لوگ بہت احتیاط کرتے تو سوجھ بوجھ کا امتحان لینے کے لیے پہلیاں اور معمی تھواتے جو یاس ہوجا آائیس کو لڑکی کا ڈولا دے دیتے۔ مجھی نہ نوچھتے کہ کیا تنخواہ ہے اکرائے کے مکان میں رہتے ہو یا آینا ہے۔ بنجاب کے ہویا بولی کے مشیعہ ہویا سی۔ ایان آیک مخص ایک بارسی راجماری سے شادی کا طلب گار ہوکر آیا۔ راجگماری کو بالعموم سخت پردے میں رکھا جاتا تھا۔ چیٹم فلک بھی اے ویکھنے کو ترسی تقی- لیکن اس امیدوار نے اتفاقا "اس حسن جہال سوز کو جھروکے میں کھڑے ویکھ لیا۔ بہت فرار کی كوسش كى كيكن بهري كالنظام سخت تقال آخروه سوال وجواب كے ليے بادشاہ كے سامنے لايا كيا۔ وزیر اعظم نے حسب دستور قابلیت جانچنے کے کیے سوال یو مخصنے شروع کیے۔ "دداوردد کتنے ہوتے ہیں" امیدوارنے حسابلگا کر کما۔ "شاباش باب دوسرے سوال کاجواب بھی تھیک دو توتم كامياب مجھے جاؤے۔" "دوه کون ساجانورہے جس کی جار ٹائکیں ہوتی ہیں اور جو بھونکیا ہے۔" اميدوارنے تھوڑا ساغور کرنے کے بعد کہا۔ لیکن اس کی میر ترکیب ند جلی- درباربول نے مبارک سلامت کے شور سے آسان سربر اٹھالیا اور وهوم دهام سے شادی کرے راجکماری سے گلوخلاصی

نقل کفر کفر بتاشد-شادی کے متعلق حکما کا قول

ے کہ جو کرے پچھتائے ہونہ کرے پچھتائے۔ یہ

ایک طقہ ہے کہ یا ہروالے اندرجانے کے لیے ہے

چین ہیں اور اندر دالے باہر نکلنے کے لیے مصطرب

ان اشتهاروں کا تجزیبہ کرنے سے تو کی طاہر ہو ما ہے کہ انسان میں شکل اعقل کا ہونا ضروری نہیں۔ بیہ آنى جانى اور فانى چزى بى - كھے دار مو تھيں يا كدى رہے رکھے ' بھنگ یا جرس سے ' شعر کہنے ' نسوار کھانے انہانے وعونے سے برمیز کرنے مصنوی وانت الكه لكانے يالا تھي ئيك كرچكنے وغيرو برجھي كسي كواعتراض نهيس ہو تا۔بشرطيكه دولهاميال گزينڈافسر یا صاحب جائیداد ہوں۔ کلرک پیشہ اور بے روزگار لوگوں کی توجہ اس جدید نظم کی طرف مبدول کرائی جاتی ہے بجس میں آیک مخص مرتے وقت کہتا ہے: میں کنواراہی رہا كاش ميراياب بهي... برانے زمانے میں شادی کا مسلہ بہت آسان تھا۔ دردیدی کے سوئمبر میں فقط اتنی می شرط تھی کہ بیہ جو اور چکرمیں مجھلی کھوم رہی ہے۔اس کا علس پائی میں ومليه كرتيرے اس كى آنگھ پرنشاند لگایا جائے سير كوئى نہ يوچ حتاتها كرنشاند لكانے والا كانا ہے 'يا كنجا ہے۔ كالا ہے یا گورا ہے۔ اگرالہ آبادی سے روابیت ہے کہ لیلی ک مال نے بھی مجنوں کا حسب ونسب 'سکونت' ولدیت وغيره نهيں ہو جھے تھے بس سمی کہاتھا کہ بسااتوجوكر لےايم اے اس توفورا "بياهدول كلي كوتجهت بلاوقت میں بن جاول تیری ساس یہ پرانے وقتوں کی بات ہے ورند آج کل ایک ایک بونیورشی سے اتنے ایم اے نکل رہے ہیں کہ کیلی کی ماں کے کیے بروی مشکل ہوجاتی۔ای طرح فرماد

ميال في دشته انكاتوشيرين سلمهاف فقط بيه شرط كي كه بيرسامنے والا بها رُكاف كردوده كى سركے آؤتوبندى كو

لیکن چند مستشنیات کو چھوڑ کرعام لوگوں کے لیے شادی ایک ایس چیزے کہ اس کا ایک دان مقررے جاہے نیند رات بحر آئے یا نہ آئے۔ آج تم اکل ماری باری ہے۔ تدبیر کند بندہ تقدیر زندخندہ۔ مدعی لاکھ برا جاہے تو کیا ہو تا ہے الین اشتماری شادی کا معالمه اجمال کے بجائے قدرے تقصیل کاطالب اشتهاری شادی میں شروع میں دونوں طرف خلوص زوروں پر ہو آہے۔ نہ صرف خط و کتابت بلکہ بيتترحالات بھي ميغه راز ميں ره جاتے ہيں۔ رفتة رفتة معلوم ہو آ ہے کہ دلهن صاحبہ ویسے تھیک ہیں ملکن لنجى من إدر دولها صاحب جو كالى عينك لكائے رہتے میں انقط نظر کے لحاظ سے موصد ہیں۔ ساری دنیا کو ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ ہوی نے شک کھری سید زاد كى م الكن اس كوادا كابر يلى من بيركتگ سيون تقا- دولها صاحب البيت مغل بي -اس رعايت ي ہیں کہ معل واشک فیکٹری والوں سے ان کی قریبی رشتہ واری ہے۔ بیوی جن کو ان کے ظفرالملت والدین ہے تی کہ کریاد کرتے ہیں 'پہلی جنگ عظیم کے واقعات کی چشم دیر کواہ ہیں اور میاں آٹھوں گانٹھ كريجويث إس اليكن ال ي داكرى تقسم كي الكاف میں ہندوستان میں رہ گئی۔ انگریزی بولنے 'تلھے روھے ے احراز ایسااختیاری بھی نہیں جیساکہ بتایا تھا۔ اردو کی محبت کے علاوہ اس کی اور وجہیں بھی ہیں۔ کریٹرٹر ایں نے کمہ دیا تھاکہ ان کی کزیٹٹ ہونے کی باری آئی تھی، لیکن ریٹائر منظ کی میعاداس سے پہلے آئی۔ اس کے ایفائے عمد تک نہ بھیے زيست نے جم سے موفائي كى . به خیال کرناغلط مو گاکدایی شادیای کامیاب نهیں ہوسکتیں علکہ زیادہ کامیاب سی ہوتی ہیں۔ دونوں طرف آگ برابر بھی ہوتی ہے۔ دونوں کے خضاب کی مدت ایک وقت حتم ہوتی ہے۔ دونوں کے صیغہ راز ے ایک ساتھ یردہ اٹھتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ داستانوں کے كردارول كي طرح بقيه عمر منى خوشي كزار ديتے ہيں۔

اس کے علاوہ کرہی کیاسکتے ہیں۔

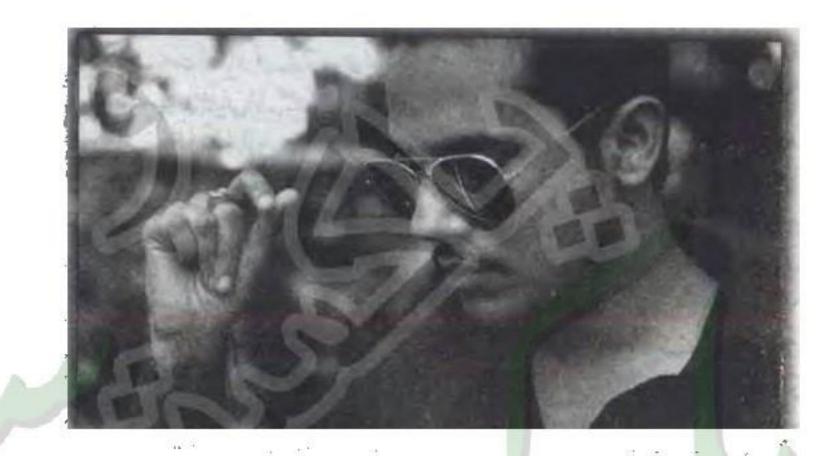

# على كال يرسك مالقات

ونیا میں لوگوں کے ہجوم میں بہت کم خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جو راتوں رات مقبولیت کی تمام منازل طے کر لیتے ہیں۔علی گل بیرنے بھی'' وڈیرے کا بیٹا'' گاکر راتوں رات شہرت حاصل کرلی۔۔۔

ہُم نے سوچاکہ کیوں نہ استے ٹیلنٹڈ انسان کا انٹرویو کیاجائے 'سو آپ کے سامنے حاضر ہیں۔

دوکیے ہیں علی گل!اور بہت مبارک ہو۔ آپ کے ایک گانے نے آپ کوشہرت کی بلندیوں پہ پہنچادیا۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا بوزرا تفصیل بتا تعیں۔"

سب چھ سے ہوا ہوزرا تھیں اور شہر (سندھ) سے

'' بنیادی طور پر میرا تعلق دادد شہر (سندھ) سے

ہر اہوا۔ وہاں آٹھ سال رہا' چرکنیڈا جلا گیا۔ وہاں چھ
سال گزارے' بحرواپس پاکستان آیا اور کراچی میں قیام

کیا۔ کراچی کے ایک اسکول میں داخلہ لیا۔ کراچی میں
بھی میں نے وڈیرا گلجرد یکھا۔ یہ سب باتیں میرے لیے

بہت زیادہ غیر معمولی تھیں۔ میں بغور ان کامشاہدہ کر ا

تھا۔ تو بس اچانگ ایک دن ذہن میں آیا کہ ان لوگوں پر

کچھ لکھنا جا ہے۔ اس دفت گانا لکھنے کا تو نہیں' البتہ

کچھ لکھنا جا ہے۔ اس دفت گانا لکھنے کا تو نہیں' البتہ

ایک کامیزی خاکہ لکھنے کاخیال ضرور آیا اور جب میں ایک کامیزی خاکہ لکھنے کاخیال ضرور آیا اور جب میں ایک کھنے بیٹے اپ کو روکا نہیں اور لکھتا چلا کیا۔ شاعری میں بچپن سے کررہا ہوں مگر میں نے بھی یہ نہیں سوچا کہ میں اچھا لکھ رہا ہوں اور اگر لوگوں کو دکھاؤں گاتو انہیں بہت کے لیے دکھاؤں گاتو انہیں بہت کھھ تھا۔

فاکہ لکھے لکھے اچھا فاصا گانا بن گیاتو پھر میں ریڈیو

کے پچھ لوگوں سے ملا۔ پچھ ٹی وی کے لوگوں سے ملا

لیکن میں ڈائر بکٹ کسی بڑے ایگز بجیٹو سے نہیں ملا۔
میرا ایک دوست تھا اس کے دوست کا ایک دوست
اسٹونٹ ڈائر بکٹر تھا کسی چینل پہ۔ ہم اس سے ملے۔
انہوں نے کہا کہ یہ تمہمارے لیے بھی برا ہمو سکنا
محدود رکھو تو زیادہ بہتے ہی۔اسے اپنودستوں تک ہی
محدود رکھو تو زیادہ بہتے بہت سارے لوگوں نے یہ بھی
نہیں آئی 'کیونکہ مجھے بہت سارے لوگوں نے یہ بھی
کہا کہ آپ ڈرس نہیں ایسا پچھ نہیں ہوگا اور خود

انجوائے کرنے کے بجائے مارقے کو دوڑیں گے۔

کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس معاشرے سے

انسانیت ختم نہیں ہوئی ہے اور لوگ ذاق کو بچھتے ہیں۔

وہ میرے پیغام کو بھی سمجھ پائیں گے کیونکہ بچھے کی

کو نیچا نہیں دکھانا بلکہ یہ بتانا ہے کہ ''یہ ہیں ہم ''اور

جب میں ''ہم ''بولتا ہوں تو اس کامطلب ہو ماہے کہ

ہم سب میں وڈیرے کے اہلیہ نشس ہیں کیونکہ ہم

ہم شیر ھے رائے پہلے ہی کیان یہ دوڈیرے جن کا

میں ذکر کر ناچا ہوا تھا یہ ایسے لوگ ہیں جو شیر تھا راستہ ہی

طلتے ہیں ان کے لیے ہی سیدھا راستہ ہے ان کی سوچ

طلتے ہیں ان کے لیے ہی سیدھا راستہ ہے ان کی سوچ

مار دو .... میں نے اسے اس گانے کے لئے کافی لوگوں

مار دو .... میں نے اسے اس گانے کے لئے کافی لوگوں

سے را بطے کے مرکوئی فائدہ نہیں ہوا۔''

سے راجے ہے سروں مدہ ہیں ہوا۔
''بہت مایوسی ہوئی ہوگی ہے پھر کس نے رسک لیا
''ہاں مایوسی تو ہوئی مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ پچھ نہ
پچھ ضرور کرتا ہے۔ میں نے یونیور شی سے فلم میکنگ
میں کر بچویشن کیا ہے۔ تھیٹر بھی کرچکا ہوں۔ بھر میں
نے چند دوستوں کی ایک فیم بنائی اور میوزک بنایا 'ویڈ یو سائی 'میں رخہ کا اور محال کا ویڈ یو

ے چیار دو سیوں ہیں یہ جائ اور پور سور سور سال دید ہو بنائی میں نے خور گایا اور پھر 14 جون 2012ء کو ہم نے اپنی ویڈ ہو انٹر نمیٹ فیس بک پیہ ریلیز کر دی ۔اور صرف آٹھ تو گھنٹے میں جالیس بچاس ہزار لوگ اسے ویکمہ حکر تھ

"بهت الجهالكاموكا؟"

"جى! بهنت الجهالگا بنين دن من اس ديد بو كويسند كرنے دالوں كى تعداد سواسے ڈيڑھ لاكھ ہو گئى اور سندرہ دن ميں ہائج مجھ لاكھ ہو گئے۔ آيك مهينے ميں آيك كروڑ اور دو مهينوں ميں دو كروڑ اور اب تك تقربيا" ننين ساڑھے تمين كروڑ ہو سے ہيں اس كويسند كرنے والوں ميں۔"

"م كمال تك يج ب كه جوديد بولودكي و آب نے ايك موبائل فون سے بنائي تھي؟"

" نہیں نہیں۔ ایسا نہیں ہے چو نکہ میں فلم میکر اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں نے ڈائریکشن اور رانشنگ

پڑھی ہے اور میں اس بات پہ یقین رکھنا ہوں کہ ٹی وی
ہو' ریڈیو یا انٹرنیٹ ۔۔۔ آپ کو اپنا معیاری کام دکھانا
چاہیے۔ اس کیے ہم نے ایک پراپر طریقے ہے اور
بہت اچھاا یکو نہمنٹ ارج کیا تین منٹ کے اس گانے
کو بہت برفیکٹ انداز میں پیش کیا اور شکر ہے کہ ہم
اس میں کامیاب ہوئے۔"

'' خرچ کتنا آیا اور آپ نے خودسب خرچ کیایا کسی نے تعاون کیا؟''

داس دیرو کے لیے میں نے اپی جیب ہے ہیں ہے ور اس کے ایک اسپانسرے بات کی تھی مرانہوں نے انکار کر دیا۔ ایک دو تو کول ہے اور بات کی تو سب نے کہا کہ یہ متازعہ چیز ہے۔ تو بھر میں نے کہا کہ یہ متازعہ چیز ہے۔ تو بھر میں نے کہا دا او مل خرج پندرہ سے جی ہزار روپے او هار لیے۔ ہمارا او مل خرج پندرہ سے جیس ہزار آیا 'میرے ساتھیوں نے کہا کہ اگر میں نے اس دیر ہو کہا کہ اگر میں نے اس دیر ہو کہا کہ اگر میں نے اس دیر ہو کہا کہ اگر میں جو کہا کہ اگر میں اس طرح۔ "

آد پھریہ گانا چینل تک کیسے بہنجا؟" "گانا فیس بک پہریلیز ہوئے تین یا چارون ہوئے تھے کہ اے آروائی میوزک چینل وائس بریزیڈنٹ وائش خواجہ صاحب کافون آیا اور اے آروائی میوزک

چینل سے بیدو دیو چلی پھر جیو سے فون آیا اور یوں کچھ چینلز کو ہم نے دیڈیو دی اور کچھ چینلز نے خود ہی انٹرنیٹ سے اٹھاکر چلانی شروع دی۔ بس پھر''سائیں'' کی شرنس بن گئیں کیک بن گئے کیپ بن گئیں۔

"دلیعنی آپ کی مقبولیت میں بتدریج اضافہ ہو تا رہا اور پیسے کاریٹرن توبہت ہوا؟"

المناس بی بیست کی میں جیس کی جیس کی دورہ ہودیتے ہیں۔ ہیں او وہ آپ کو پہنے نہیں دیتے۔ وہ فری میں چلتی ہیں۔ بیں شہرت آپ کو ہلتی ہے۔ میری بھابھی ڈیزائنو ہیں۔ انہوں نے شرکس ڈیزائن کردیں۔ شرکس ڈیزائن ہو میں اور ہم نے خود بھی بیجیں۔ پھرلا ئیوشوز میں بگنگ ہونے لگیں 'پھر گانے کی رنگ ٹون سیٹ کی

Scaned By 2012 6 23



# WWW.Paksociety.Com



Library For Pakistan



reading section LIBRARY FOR PAKISTAN

## WWW.Paksociety.Com



Library For Pakistan



rrading section LIBRARY FOR PAKISTAN

# WWW.Paksociety.Lom



Library For Pahistan



reading section LIBRARY FOR PAKISTAN

### WWW.Paksociety.Com



Library For Pahistan

میں نے اسکار شب لی۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کام بھی کیے۔اسیج شوز کیے پھھ پیدوبان سے مل جا آ تھا اظفر علی کے ساتھ ''لائٹ آن ہے ''کر آرہا۔ اپنی تیم کے ساتھ مشہور پروڈکٹ کیڈاکومنٹریز بھی بنا تیں۔ پھھ حالات البجھے ہونے شروع ہو گئے۔ بھائی نے تعلیم المل كركي بيك مين جاب كي-أيك زمانه تفاكه بهت مجهة تفارايك زمانيروه آياكه بجه بحى ندريا ببداوراب جوہے وہ زیادہ اچھا لکتاہے کیونکہ براونت و مکھ کرا جھا وقت دیکھ رہے ہیں آج میں گخریہ طور پر کمہ سلما ہوں کہ میںنے ایک پیپہ جی سی سے نہیں گیا۔ آج جو مجھیں نے بنایا ہے آئی محنت سے بنایا ہے۔ "والدكالعلق بهي تسي اللي سے تھا؟" " تہیں امیرے والد کا کسی یارتی سے کوئی تعلق نہیں تھا' البتہ وہ کور نمنٹ ایمپلائی تھے مکران کے موتے ہیں۔وہ صحافی ہیں۔"

بھائی تھے سیاست میں آج کل میرے والدا مرب کا میں

''اس وفت جب والديبه ليس جل رب شھ' پھھ نے برا کہا ہو گااور چھنے ہمدردی کی ہوگی۔اس دفت كياكيفيت تهي آپ كى؟"

'' برے برے جو کامیڈین ہوتے ہیں ان کے بیک كراؤند من كوئي نه كوئي كماني ضرور موتى ب- مي آب کو مثال دوں گا جم کیری کی ایک کے لیے بیہ بات مشہورے کہ وہ اپنی قیملی کے ساتھ وین میں رہتا تھا۔ اینے پہلے شوہے پہلے اس کے ایا کا انقال ہو کیا۔ پھر اس نے اپنی مال کو بہت غربت میں دیکھا اور اپنی غربت میں ہی اس نے اپنی مال کوایک کروڑ کا چیک لکھ کردیا اور کماکہ "ایک دان آباے کیش کرائیں کی "اور مجراس كى الى في الك وان وه جيك ليش كرايا من جم كيرى ادران جيے بہت سے كاميدين كوجانا مول جو بہت برے حالات سے گزرے اور پھر کامیانی عاصل ك اورجب من برے حالات سے كزر رہاتھاتو من بنتا تفالدادر بجي اب لكتاب كدوه استيج ميرك ليربت اہم کھی۔ آگر میں ان حالات سے نہ گزر آاتو آج مجھے چھونی چھول چیزوں کی قدر نہ ہو تی۔

جب تقلیم کے بعد لوگ سندھ میں آئے اور جو بالكل خالى باتھ تھے ان میں میرے دادانے اپنی زمینیں سیم کیں اور ایک لی آئی کالوئی بتائی کیونکہ میرے يردادا كاكهنا تفاكه اصل قرباني توان لوكول في يجدو اننا کھ مار چھوڑ کریا کتان آئے ہیں۔ آپ بھین کریں کہ اجمی جی جو لوگ اس کالولی میں ریجے ہیں وہ میرے بردادا کی تعریف کرتے ہیں اور بید تعریف سل در سل معل مورای ہے۔انسان اینے کردارے اور انى اجھائيوں سے ليجن لا بنا ہے اور ميں اسے بروادا اوران جیسے دو سرے لوگول کواپنا رول ماڈل بنا کر زندگی میں کھ کرنا جاہتا ہوں۔ میں جب پیدا ہوا تو میرے والد عرم الحق يرنثنك كاربوريش آف ياكستان ميس كام كرتے تھے-والدہ اوس وا نف ہيں-اسلام آباد ميں تعليم حاصل كررما تفاكه والدصاحب في كماكم آب كو كينيدا ميں جاكر تعليم حاصل كرنى جاہيے بحيلي كے ساته كينيذا جلاكيااوروبال يزهاني كايروسس شروع مو کیا۔ اس وقت پاکستان میں نواز شریف کی حکومت صی اور اس وقت میرے جاجا پیرمظمرا کق (جوسدھ ے ایجو بیشن مسٹر ہیں) اور میرے ابو سیاست میں

"آپ کی بات کاف رہی ہوں۔وڈمرے کے بیٹے تو

'' آب میری کمانی سنیں اپھر ڈیسائیڈ جیسے گا .... میرے اباکو کریش کے الزام میں جیل میں ڈال دیا کیا۔ جب ہمیں یا چلا تو ہم والی آئے۔ ابونے کریشن كيس لڑے اور جيت كئے۔مشرف دور ميں جھ سات سال بدلیس علے۔وہ جھ سات سال میری زندگی کے ٹرننگ بوائنٹ تھے۔ کیونکہ میں تین ایج میں تھااور میں وہ عمر ہوتی ہے جب انسان کی مخصیت بنتی ہے۔ اس عمر میں میں نے بہت مشکل وقت دیکھا۔ جن کے پاس ایک بنگله دو گا ژبان اور احیمی خوشحال زندگی تھی ، وه اس لیول به آگئے که نه کھر مااور نه گاژی ربی- پچھ زمینیں تھیں مران کے کچھ مسائل تھے۔ بری مشکل سے سب کھے سیٹ ہوا۔ ہم سب نے بہت محنت کی۔

اس سے یہ ہواکہ تھوڑا بہت بیسہ طنے لگا' پھر میں نے ایے عملے کو بھی میے دیے پھرریڈ بواور مارنگ شوزیں بلائے جانے لگے جبT-20-Tورالڈ کب کاچ جا ہوالو یو فون والوں نے کہا کہ آپ ہارے کیے ورلڈ کی کا گانابنا میں۔ پھرجو گانا ہم نے وسیم آگرم کے ساتھ بنایا تھا۔اس کے بچھے اسے سارے ملیے ملے۔ کہ آگر میں جاہوں تو ایک سال تک اس سے گزارہ کر سکتا مون (منتے ہوئے)

والنسبة أج كل كيا موريا بي؟" " آج كل أيك الميدورانزنگ اليمنى مين كنسلانك جاب كرريامون-ان كي تيم ك ساتھ ال کر concept بنا ہوں اور ایک دو کرشل کے لیے كام كرريا مول- يحمي مرروز آنس تهيس جانا مو تابلك جب كوئى بروجيك آنا ہے تو چلا جاتا ہول- مجھے امروکا کی گور خمنٹ نے باایا ہے مرب بات میرے كانے سے ملے كى ہے جب میں نے ایك يرو كرام كے ليے الائي كيا تھا۔اس يروكرام كے ليے أمريكانے یا کستان 'انڈیا اور انڈو نیشیا سے مختلف آر نمسٹوں کو بلایا ہے۔وائش جارے ہیں-31 اکتوبر کو ہم جائیں

"ودرون تك آب كى بات مي كى كم سيس؟" "جى چىچى كى مى كونكە جھے بهت سارے لوگوں سے رسيانس ملا اور 95 فيصد يا زوندو رسيانس آيا أور 5 فیمد نگیشو۔ کچھ نے کما کہ آپ نے سندھی چرکا يزاق ا ژايا ہے۔ حالا تک من خود سند هي مون وراصل بهم ایک جذبانی قوم بین-چھولی چھوٹی بات برجذبالی ہو جاتے ہیں۔ ملک کے حالات جو کہ استے برے ہیں ان ير كوئي جذباتي تهين موتا-بس أيك كان يرجذبالي مو

ے۔ تقریبا "میں دن کامار اٹور ہے۔"

" آپ نے بیراللی بخش کا نام سنا ہو گا۔جن کی لی ال آفسنده تقدوه مير عيردادا تقد

Secared 15/ 19 2012 25 15/18/19 3

\$ 2012 6 6 6 6



# WW.Paksociety.Com

Library For Pakistan

ہیں-ہاری فیلڈ میں بھی بس ایسا ہی ہے۔" " تفتریر اور تدبیر س به زیاده تعین ب ۶ قسمت میں لکھا ہو تا ہے سب کچھ یا محنت سے ملتا ہے سب

"ميرے خيال ميں ففشي ففشي ہو آ ہے۔قسمت ہمیشہ آپ کے ہاتھ میں ہولی ہے کہ آب اسے چینے کر لوي بھي چھ چيزس ايي مولي بس جو مارے اتھ ميں ہونی ہیں سیکن ہم ان کو چیج سیس کرسکتے بس وہی بات ہ کہ ہمت مردال مددخدا ... قسمت سے تو کسی کو انکارے بی سیں۔"

"مزاج کے لیے ہیں ۔ اور کھانے پینے کے

"مزاج کھ بول ہے کہ جتنی تنی چیزیں میں تھیٹر مين كريا مول-انتافني تارس لا نف مين مين مول-تھوڑا بورنگ انسان ہوں میں ایسانہیں ہوں کہ آپ میرے پاس بیٹھیں کی توہنستا شروع ہوجائیں گی۔ میں تھوڑا سنجیرہ بھی ہوں اور کھانے کا بہت شوقین ہول ایک بورادن بینه کرمین کھانا کھاسکتاموں "(قبقهه) "دُنُوكُ مِل كركيارِسالس دية بين؟"

"بهت الجهارسيالس دية بين-دعاليس بي ملتي بين ہر عمر کے لوگ ملتے ہیں اور بہت پیار اور عزت سے ملتے ہیں۔اللہ نے عزت دے وی ہے درنہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کوئی غیر معمولی کام نہیں کیا ہے۔ بس خواہش تھی کہ مجھ الیم چیز کروں کہ لوگ دس سال بعد بھی تعریف کریں اور میرے خیال سے ایسا ہو گیا ہے۔ ایک دن میں زینب مارکیٹ کمیاتو بوری ایک لائن میں "سائیں" کی شرکس کلی ہوئی تھیں مختلف ریمارس کے ساتھ اور مجھے دیکھتے ہی لوگوں کا جوم لگ

میں نے اپنی ای ہے کما کہ میں کراچی میں ہی رہ کر روهوں گا اور الگ رہوں گا۔ میں ڈیڑھ سال الگ رہا آور زندگی کے جمات کو اکیلارہ کر حاصل کیا کہ جب سارے کام خود کرنے بڑتے ہیں تو کیما لگتا ہے۔اب امی کے ساتھ ہی رہتا ہوں کیونکہ امی کی طبیعت تھیک

ودبس آب شادی کرلیں۔مال کو بھی سکھ مل جائے

میرے برے بھائی شادی شدہ ہیں اور ان کا ایک بینا بھی ہے۔جہاں تک میری شاوی کا تعلق ہے تومیں تمجھتا ہوں کہ شادی کرلو تو بہت ساری چیزیں رک جاتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہرچیز ٹائم یہ ہی اچھی لگتی ہے اور میں نے تواب کمانا شروع کیا ہے اور آب کوبتا ہی ہے کہ آرسٹ کی کوئی ماہانہ سخواہ سیس ہولی۔ بھی یانج دس بزار تو مهی دولاکھ بھی کمالیتا ہے توجب ک کچھے مستقل طور پر کام نہیں بن جاتا۔ اس دفت تک كونى ذمه دارى ليناتهين جاميے-"

"اس فیلڑ میں میں نے سنا ہے کہ لوگ ایک وسرے سے حدیث کرتے ہیں۔ کیاالیا ہے؟ "جی بالکل ایباہے اور اس کی مثال میں آپ کو سیا دوں گاکہ کیکروں کو آگر باسکٹ میں ڈال دیں تو وہ اوپر نہیں آتے بلکہ ایک دو سرے کوہی سیجے کر رہے ہوتے



و فواتين و الجسك 26 نوبر 2012 الله

" شلی فلم "احتشام الدین نے ڈائر یک کی تھی۔ "جم" فی وی ے آن ار ہوئی تھی۔" 27 اندريرود كشن درامول كي تعداد؟ وكافي بين- منجع تعداديا دنهيس-" 28 چیلنجنگ کیاہے سوپیاسرل؟ "سوي مروز كاكام روز چلتا ہے سوپ يس -" 29 كىلى كمائى؟/كياكياتها؟ " "مت يوچيس كياتهي- مگرخوشي بهت موئي تهي اور خرج - VES 25 30 أي كايملا فخر؟ "میری بہلی کمائی جس پر مجھے بت فخرہ۔" 31 پہلی محبت؟ " بہلی محبت تھیٹر 'بہلی کمائی تھیٹر 'بہلا جنون تھیٹر ہے۔ " 32 مبح انصحت كياول جابتا -؟ دی مود میرا بھی اچھا ہو اور گھروالوں کا بھی۔" 33 ۋىرىش موتاسى؟ "بت شدید ہو آ ہے اور پانسیں کیوں مجے کے وقت 34 كن قوانين كونافذ كرك ملك كو بحران سے نكالاجا "مراتوخیال ہے کہ میڈیا کے ذریعے ملک کو ، کران سے نكالاجاسكات كيونكدلوك ميذيا كى بات سنتے ہيں۔" 35 اینچرے کے خدوخال میں کیاپندہ؟ "" المحصل بيند بين -" 36 آپ شكراد اكرتي بين كه؟ "خدان محصايك كمل انبان بنايا -37 گھرے کس کونے میں سکون کماہے؟ 38 شديد بهوك مين آپ كى كيفيت؟ "كه سمجه من نبي آناكه كياكول-" 39 اینسائل سے شیر کرتی ہیں؟ "كوشش كرتى مول كه اين مسائل خود بى عل كراول"

14 شوبرس آرارادی اغیرارادی؟ " مجمع ردهائی كا بهت شوق ب- تعمير من بهلے سے مول-اداکاری می غیرارادی طوریر آئی-" 15 ونيا كھوى؟ وو تھیٹری دجہ سے انڈیا بہت مئی ہوں۔ گزشتہ سال جاریں بالنج مرتبه كئ تقى ناياكے بليك فارم \_\_" 16 انديام باكتاتي تعييري مقبوليت؟ "بهت زیادہ ہے۔خاص طور پر اردو زبان کو بہت پہند کیا جا آج۔ 17 آج کی عورت کتنی محنتی ہے؟ "بہت زیادہ .... کم ے کم مردوں سے زیادہ کام کرتی ہے

18 تقدمونی جامع؟ "بالكل مونى جاسي- مرتنقيد برائے تغير-" 19 شوبريس متعارف كرانے كاسرا؟ " تھیٹر کے ذریعے آئی۔" 20 كون ساميديا زيادمشكل ٢ تصيفريا أيوى؟ "نیوی .... میکنیکل میڈیا ہے .... تھیٹر آسان ہے۔" 21 حوصلہ افرائی کون کر ماہے کھروالے یا عام لوگ؟ " دونول ... کھروالے بہت شوق سے میرے ڈرامے دیکھتے ہیں اور باہروالے میری تعریف کرتے ہیں۔" 22 دەروكرام جودجه شرىتىدا؟ "میری وجہ شرت تھیٹرہے۔ کافی سارے پروکرام ہیں۔ سی ایک کانام سیں لے عتی۔" 23 آپ کی اصل پھان ڈرامہ آرشٹ یا تھیٹر "تعير آرست. اورات بى قائم ركهنا چامول كى-" 24 آپ کی پہلی ترجیح؟ "تهيشراور صرف تهيشر." 25 تھیٹربربہلا پروگرام؟ "سفیدخون .... آغا حشر کاشمیری کاضیامی الدین صاحب ف ذار يكث كياتفا." 26 پىلايدىرامىيوىيد؟

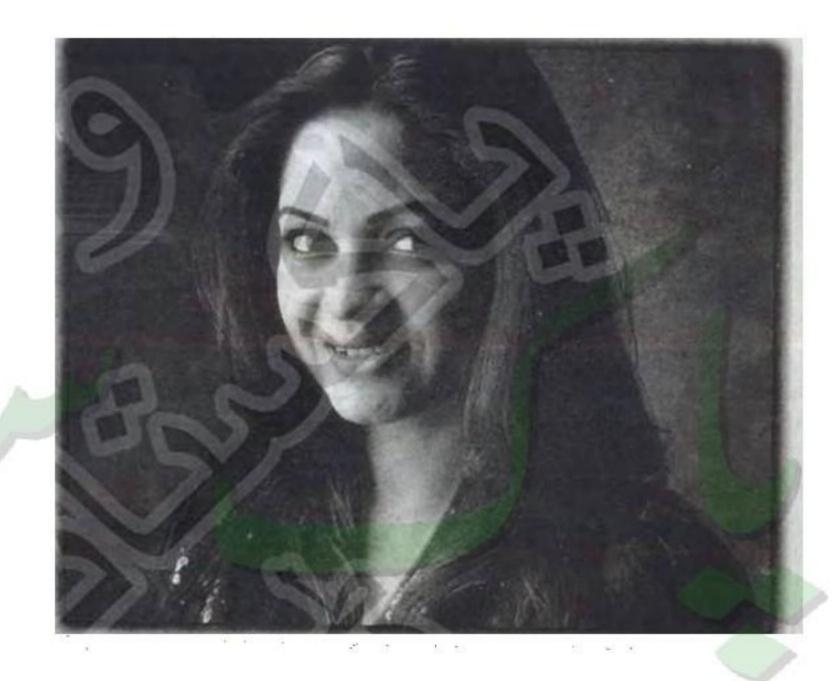

8 بمن بهائي/ آپ كانمبر؟ "جار بس بھائی۔میرائمبرددسراہے۔" 9 شاوی کے بارے میں آپ کاخیال؟ "ارےابد کیاسوال ہے .... چھ کمہ نہیں عتی-" 10 ستارول سے شدید؟ "انے ستارے ہے جو کہ سمجھتی ہول کا فخطرناک 11 آپ کے لیے کون جان دے سکتاہے؟ " میرے لیے ... کوئی نہیں ۔ کسی کو انتا پیار نہیں ج-12 آپي ليپيال؟ "اداكارى كيلى ترقيع ہے۔ حميرے بستانگاؤ ہے۔ 13 تھیٹرےوابستی؟ " میں نے تھیٹر آرٹ میں گر یجیٹ کیا ہے ناپا سے

"(Napa)

1 اصلىنام؟ "ايمن طارق-" 2 پارگام؟ "11:ون 1981ء-" "جيمناكي (جوزا)" 6 قد بغیریل کے؟ "(قبقهه)بالج ف سات الج-" 7 تعليمي قابليت؟ "آئي آريس ماسرز-"

﴿ وَالْمِن وَالْجُسِكُ 29 وَبِر 2012 ﴾ (Sccaned By i

"میں عورت ہوں اس کیے عورت ہی کمول کی۔" 83 آپ كازرىيەمعاش؟ "می میرا بروفیش ہے "شوبر-" 84 شورز کی بری برائی؟ ''لوگ جھوٹ بہت بولتے ہیں۔' 85 وقت كى بابندى كى كتنى قا ئل بين؟ " قائل تو ہوں مگر پابندی ہوتی نہیں۔ فیلڈ ہی ایسی 86 آپ کی زندگی عام لوگوں سے کنتی مختلف ہے؟ ''میرے خیال میں میں بھی عام لوگوں جیسی ہی ہوں۔'' 87 كھانے كے ليے پنديدہ جگه 'جُنائي يا وُالْمُنْكُ تيبل و

"دونوں مجھے چٹائی یہ بھی مزا آ ماہے۔" 88 کن چیزوں کے بغیر کھرسے نہیں نکلتیں؟ "موبائل اوروالث-" 89 مطالعه ضروری ہے یا وقت گزاری؟ "مطالعه بهت ضروری ہے۔" 90 اجانك جوث لك جاني يرب ساخت جمله؟ "اونی مال-" 91 لائث چلی جانے پر بے ساختہ جملہ؟ "مت يوچيس امنه يكياكيانكات -" 92 الله تعالى كى حسين تحكيق؟ "عورت ..... به کائتات-" 93 أكر آپ كى شهرت كوزوال آجائے تو؟ "الله بالك ب-اى في شهرت دى بھى تو ب-

"شيكسيري" الشيك المعتراف كس طرح كرتي بين؟ 68 "۔وری کرکے۔" 69 جھوٹ کب بولتی ہیں؟ وركوشش كرتى مول كه نه بولول - اعتبار حتم جو جاتا ہے جھوٹ ہو گئے ہے۔" 70 چھٹی کادن کیے گزارتی ہیں؟ "صرف اور صرف الني كم والول كے ساتھ-71 بوریت دور کرنے کے لیے کیا کرتی ہیں؟ "کتابیں پڑھتی ہوں۔ مجھے پڑھنے کابہت شوق ہے۔" 72 كى قىم كرويدوك كاباعث بنتى بى ؟ "غير ضروري تنقيد-" 73 شرت نے شخصیت کوبگاڑایا سنوارا؟ ومیں تو ہی کموں کی کہ سنواراہے۔اب پانہیں میرے بارے میں دوسروں کی کیارائے ہے۔" 74 كيازندگي مين بلانڪ ضروري ي "ميرے ليے تو ضروري نہيں "كيونكه ميں حال ميں جينا بند كرنى مول فيوجر كس في ويكها ب-" 75 بستر ليئت ين نيند آجاتي بياكرونيس بدلتي بي؟ "ننیندی توشیس آتی- کردئیس می کیتی ره جاتی مول-76 زندگی کبری للتی ہے؟ "جمعی نہیں....انجوائے کرتی ہوں۔" 77 فقركوكم سے كم كتادي بي ؟ "جتناباته من آجائے۔" 78 اپناموبائل نمبر کتنی مرتبه چلیج کیا؟ "ميراخيال ٢٠ كي دومرتبه-79 سفر كس بركرنا المجها لكتاب وكثابس يا إني كار؟ "انی سواری سب سے بھرین ہے۔" 80 کن چیزوں پہ بہت خرچ کرتی ہیں؟ "كيرك بيكز أورجويند آجائد" 81 فرس ملك كے ليے كہتي ہيں كه كاش بيد مارا موتا؟ "کی کے لیے نہیں۔ ابناملک بهترین ہے۔' 82 انسان کابهترین روپ مردیا عورت؟

53 بھى سوچاكىرچند سال بعد آپ كمال مول كى؟ " د نهیں ایسا بھی نہیں سوچا۔" 54 کھاناکس کے اتھ کانگاہوا پندہ؟ "امی اور صرف ای-" 55 پنديره ناشتا؟ 56 موؤكب خراب مويايد؟ ود کوئی خاص وجہ نہیں ۔ بھی بھی ہو سکتا ہے ،کسی بھی 57 أين كوئى برى عادت؟ "میں حساس بہت ہوں۔ جذباتی بہت ہوں۔" 58 ملک میں کون می تبدیلی بہت ضروری ہے؟ "بهت می تبدیلیان ضروری ہیں۔ خاص کر حکومت کی 59 تنائی میں کس ہے ہم کلام ہوتی ہیں؟ "تنائی ملتی کهاں ہے۔ویسے اللہ تعالی سے۔" 60 كيادعات قسمتبدل ستى -? " ہاں آکیوں نہیں مگر محنت بھی ضروری ہے۔" 61 بھروسے کے قابل کون ہو تاہے عور کے یالوکیاں؟ " آج کل تو کوئی بھی شیں ہے۔ زمانہ بہت بدل کیا ج-62 اپی شخصیت میں کیاچیزید لناجاہتی ہیں؟ دوجری جھے "يارامين حساس بهت ہوں۔ یہ چیز کبھی بھی مجھے نقصان بھی پہنچائی ہے۔" 63 گھر آگر پہلی خواہش کیا ہوتی ہے؟ ''ای ابوے مل کرایے کمرے میں جاؤں۔'' 64 سائنس کی بهترین ایجاد؟ "بست ی ہیں ان میں ایک موبائل بھی ہے۔" 65 تموار جوشوق سے مناتی ہیں؟ "عيدالفطراوررمضان المبارك-" 66 آین آپ کوکب پرسکون محسوس کرتی ہیں؟ ''جب کام نے فارغ ہو کرا ہے بسترپر کینتی ہوں۔ 67 پنديده رائش

40 کوئی گهری نیندے اٹھادے تو؟ " مجھے گهری نیند آتی ہی نہیں ہے۔ آہٹ سے بھی آنکھ کل جاتی ہے۔" 41 پہلی ملاقات میں شخصیت میں کیاد یکھتی ہیں؟ "سامنے والا كتناانسان ہے۔" 42 آئينه ديكه كركياخيال آنام؟ "الله كاشكراداكرتي بول-" 43 کیازندگی این مرضی ہے گزار رہی ہیں؟ "بالکل....ای مرضی سے گزار رہی ہوں۔" 44 این آپ کو کب بے بس محسوس کرتی ہیں؟ "جب میں بهت افسرده ہوتی ہوں۔" 45 زندگی میں کس چیز کے لیے وقت تکالنامشکل ہے ؟

"انے آپ کے لیے .... مجھے تو کھانے پینے کا بھی ہوش نبیں ہے۔" 46 اگر دعاہے کوئی مل سکناتو کس کومانکتیں؟ ''سکون و آرام۔'' 47 کوئی فخص جس نے آپ کی زندگی کوبدل دیا ہو؟ "ميرے ، كھ نيچرزين ، كھولاست بيں-" 48 كبيات كرف كاول سيس جابتا؟ "جب مجھے بھوک لگی ہواور کھے کھانے کونہ کے تو۔" 49 كيلى مرتبه نيا پين استعال كرتي بين توكيا لكھتي بين ؟

"ابنانام... ہرجگہ اپناسائن کرنے کی عادت ہے۔" 50 أنوكراف من كيالكفتي بين؟ "میں ہمیشہ شیکسپیریا کسی ہمی مشہور انسان کے قول لکھتی ہوں۔" 51 کوئی غلطی جس کوسوچ کر شرمندگی ہوتی ہو؟ "اگر میری وجہ ہے کسی کا دل وکھا ہو تو شرمندگی ہوتی .

ہے۔ 52 تبھی غصے میں اپنے آپ کو سزاوی؟ "ہاںِ اکیوں نہیں۔ ساری نعمتیں اپنے اوپر حرام کرلیتی موں- کھانا بینا چھو ژویتی ہوں-"



وبر 2012 ي

نوبر 2012

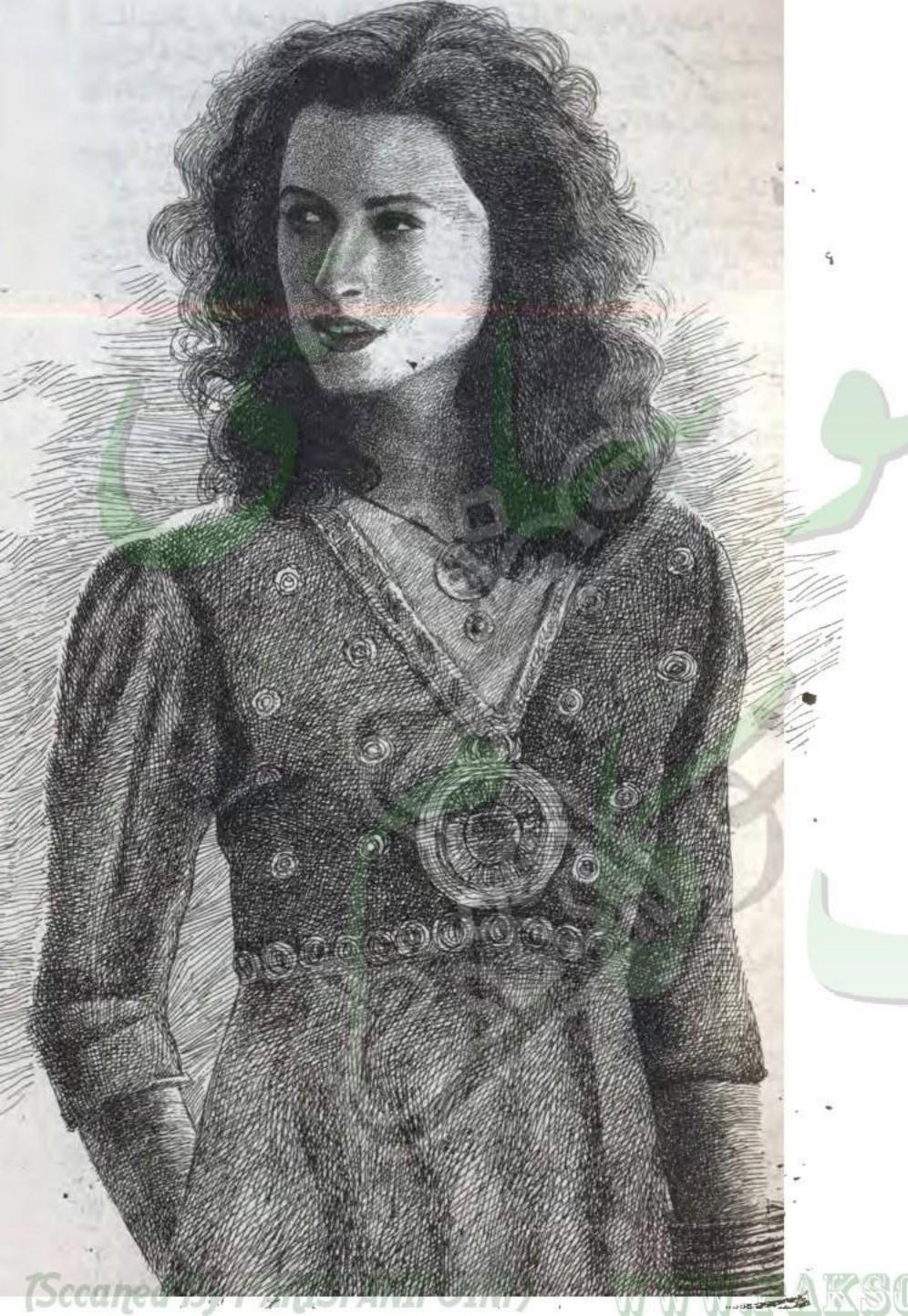

عنيزة سيَّك



ماہ نور اپنے چاچا سردار خان کے گاؤں گئی تو وہاں بندر کا تماشاد کھے کراس کے دل میں یہ فن سکھنے کی خواہش پیدا ہوئی۔
اس نے پر رکا تماشاد کھانے والے مخص ہے اس خواہش کا اظہار کیا 'لیکن اس کے کزنزا سے زبردستی وہاں ہے لے گئے۔
وہ کئی دن تک بندروالے کے بارے میں سوچتی رہی۔ اسے بندروالے کی شخصیت میں بجیب کشش محسوس ہوئی تھی دہ
اس کے دوبارہ آنے کا انتظار کرنے گئی۔

سعد بلال کو فنون لطیفہ اور ویگر فنون ہے گہرا شغف ہے آبم اس کے والد کویہ بات پیند نہیں ہے۔ ان کے خیال میں بلال کویہ ویکی اپنی ماں سے درتے میں ملی ہے 'کیونکہ وہ ایک گلوکارہ تھیں۔بلال کی خواہش ہے کہ سعد سنجیدگی سے

کاروبار میں ان کا ہاتھ بٹائے۔ سارہ خان سرکس میں کرتب و کھایا کرتی تھی۔ ایک حاوثے میں وہ چلنے پھرنے سے معذور ہوگئی۔ سعد اس کابہت خیال ر کھتا ہے 'کیونکہ وہ سعد کو بہت عزیز ہے۔

ماہ نور گاؤں میں بابے منگو کے تملیے میں گئی تواہے وہاں ایک لوک فنکار کی آوا زنے مسحور کردیا۔وہ اسے ملنے گئی۔ تو اے لگاجیے وہ فنکا روہی بندِ روالا ہو۔اس نے بھی ماہ نور کوشناسا نظروں سے دیکھا۔

عدیجہ اور فاطمہ 'ماہ نور کی خالہ ہیں۔ ماہ نور ان سے ملنے گئی تو وہ دونوں''شہناز''نامی ایک رشتے وار خانون کو یا دکر رہی خدیجہ اور فاطمہ 'ماہ نور کی خالہ ہیں۔ ماہ نور ان سے ملنے گئی تو وہ دونوں''شہناز''نامی ایک رشتے وار خانون کو یا دکر رہی تھی۔ تھیں' جس نے گلوکاری کے شوق میں گھروالوں ہے بغاوت کی تھی۔ اور پھرشادی کے بعد اس کے قتل کی خبری کمی تھی۔ سعد کی نیٹ پر اپنی بہن نادیہ ہے بات ہوئی جو پڑھائی کے سلسلے میں بیرون ملک مقیم ہے۔ ماہ نور نے ''سید یور کلچل شو''میں شرکت کے لیے اپنی دوست شاہ بانو کے ساتھ اسلام آباد جانے کا پروگر ام بنایا۔ شاہ ماہ نور نے ''سید یور کلچل شو'' میں شرکت کے لیے اپنی دوست شاہ بانو کے ساتھ اسلام آباد جانے کا پروگر ام بنایا۔ شاہ



مانے کے بعداے اچھی طرح سمجھ میں آگیا تھاکہ آئیس کیے پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ اس نے فارم ہاؤس کی رہائش عمارت کا ایک ایک کمراد یکھااور ہر کمرے کی سجاوٹ نے اس کی آئکھیں بھاڑ وں۔ ہر کمرے کے فرش یر مختلف رتکوں کی ٹائٹیں جڑی تھیں۔اس نے کھاری سے نظر بچا کریاؤں کاجو آا آبار کر تنی بار کمروں کے فرش برٹا کلوں کی ہموار سطح اور شھنڈک کو محسوس کیا۔ ان گنت کمرے ان گنت طرز کی سجاد میں کھاری کا تبصرہ اسے بتا رہا تھا کہ کون سا کمراکس قتم کے مہمان کا مه ان خانہ تھا۔ س مرے میں کون کھانا کھا تا تھا۔ س مرے میں کون بیٹھ کر گپ شپ لگا تا تھا۔ "ایر دیکھ سعد بیہ باو ! بولیو ( بولو ) گراؤ تڈ۔ "ایک کمرے کی کمبی کھڑ کیوں سے پردے مٹاکر کھاری نے اسے كمرے ہے باہر كامنظرد كھايا۔ لہيں ہے اولچي كہيں ہے نيجي سطح پر انسے ہرے رنگ كي گھاں بچھی تھی جو سعد بيہ نے کبھی کبھاراس کیلنڈر کی تصویروں میں دیکھی تھی جواس کے اسکول کی بڑی مس کے کمرے میں ٹرنگا رہتا تھا۔ اس گراؤ تدمیں مختلف جگہ برہے سوراخ بھی نظر آرے تھے۔ "بيه سوراخ خركوشوں كے بل نهيں ان كے اندر كينديں بھنگتے ہيں۔" كھارى نے اسے بتايا۔ " کسے پاکل لوگ ہوں گے وہ جو گیندیں · راخوں میں ڈالنے کو تھیل کہتے ہوں گے ؟"سعدیہ نے اس گراؤنڈ ہے متعلق کھاری کی تفصیل س کرسوجا۔ " بیروے دبئ سے بن کر آئے ہیں اور 'رنیچرلامور سے۔" کھاری نے بتایا۔" ساری لا تشیں بتا نہیں کون کون ہے ملک سے آئی ہیں اور جتنا شیشہ لگا ہے ، وہ بھی باہرے آیا ہے۔ماریل بھی باہر کے ملکوں سے اور سے جوڈ میریش (ڈیکوریش پیسن) ہیں سارا کھیا ہرے آیا ہے۔ معدیہ نے اس ظلم اتی محل کی ایک چیز کو پھٹی پھٹی آئکھوں سے دیکھااور پھر نظریں تھک جانے پر انہیں جھكاليا۔اس كاسر چكرانے لگاتھا۔اتنى برى عمارت \_اتے سارے كمرے اتنابے شار سامان اور برتے والے لوگ ندارد- ممارت پراییا ہو کا عالم طاری تھا کہ اسے کھاری کی آواز کو بجی محسوس ہورہی تھی۔ "بس کھاری!اب میں نے کھرجاتا ہے۔" کیدم سعدیہ کاول کھرانے لگااوراس نے چاہا کہ بس وہاں سے بھاک چنے آل سعدیہ باوَ! ابھی سمنٹ بول (سونمنٹ بول) دیکھ لو 'کچن دیکھ لو 'کھل علی سے سبزیاں تے دیکھ لو۔ اجھی توبرط کچھ رہتا اے۔" کھاری کالبس نہیں چل رہا تھا کہ کیسے چتم زدن میں سعدید کی نظروں کے سامنے عمارت كاسارا نقشه تهماوے۔ وہ ایک انجان ی معتبری کی خوشی سے سرشار تھا۔ "اس كل ميس كوئي انسان ريتا بھي ہے كھاري! يا بيديونني سجا سجايا كم مم كھڑا رہتا ہے۔"سعديد نے كما۔ " برا رونقال موتی ہیں سعدیہ باؤ!" کھاری نے کہا۔" بندے ہی بندے کر جے (مہمان) ہی پروہنے کر آج طل بتایا تھا تا عید کی وجہ سے لوگ اینے کھرو کھری (اپنے اپنے کھر) گئے ہیں۔ چوہدری صاب بھی اید هر نئیں۔ کھاری نے ہنتے ہوئے کان میں انگلی چھیری۔ ''اسی کیے تو میں نے سوچا کہ سعد سے باؤسکون سے دملیھ کے قارم " بس کھاری!" سعدیہ کی نظریں کھاری کی بات سننے کے دوران اس نشست گاہ بجس میں دہ دونوں کھڑے تھے "کی دیوار پر فنگے ہرنوں کے سروں پر پڑگئی اور اسے لگا'وہ اپنی سرمئی سرمئی آنکھوں سے بس اسے ہی گھورے جا

المن والجسك 35 نوبر 2012 على

دہے

بانو نے اپنے بھائی کی معرفت سید پور میں ماہ نور کی بنائی ہوئی پیدندگذر کی نمائش کا اہتمام بھی کیا تھا۔فاطمہ اور خدیجہ نے ماہ نور کو اسلام آباد میں فلزا ظہور ہے ملنے کی آلید کی۔ فلزا ظہور ان کے بچپن کی ساتھ ہے۔ بچپن میں کو کلے ہے فرش اور دیواروں پر تصویر میں بنانے والی فلزا ظہور اب ایک بڑی آرشٹ ہے گراہے شہرت کوئی غرض نہیں ہے۔ مولوی سراج اور آبار ابعد قصبے میں رہتے ہیں۔ ان کی اکلوتی بغی سعد سید کلثوم نویں جماعت کی طالبہ بے حدفہین ہے۔ مولوی سراج اور آبار ابعد کو اس بات پر فخر ہے کہ ان کی بغی سائنس پڑھ رہی ہے۔ ایک رات سارہ نے رکی کو خواب میں دیکھا۔ وہ اس کے ساتھ سر کس میں کام کرتا تھا۔ رکی اپنے فن کا ما ہرجو کرتھا۔ ایک رات سارہ نے رکی کو خواب میں دیکھا۔ وہ اس کے ساتھ سر کس میں کام کرتا تھا۔ رکی اپنے فن کا ما ہرجو کرتھا۔ ماہ نور اور شاہ بانو ''میں قوبال انہیں ایک کمہار نظر آبا۔ وہ گیلی مٹی کو بہت مہارت سے دیدہ زیب بر تنوں کی شکل میں ڈھال رہا تھا۔ ماہ نور کی نظر اس کے چرے پر پڑی تو وہ چونک گئی۔ اے اس پر اس مخص کا گمان ہوا ذیب بر شول کی شخل میں ڈھال رہا تھا۔ ماہ نور کی نظر اس کے چرے پر پڑی تو وہ چونک گئی۔ اے اس پر اس مخص کا گمان ہوا ذیب بر شول کی شخل میں ڈھال رہا تھا۔

سارہ 'ماہ نورے مل کرخوش نہیں ہوئی۔ اس کا رویہ بہت رو کھا اور خٹک تھا۔
واپسی پر گاڑی میں ماہ نور نے سعد ہے اعتراف کیا کہ وہ اب تک جتنا سعد کوجان پائی ہے 'سعد اس کی نظریں ایک قابل رشک انسان ہے 'سعد نے اسے سارہ کے متعلق بتایا وہ سرکس و یکھنے گیا تھا۔ سارہ خان بلندی سے نیجے گری تھی۔ اس کی بڈیاں ٹوٹے اور خون بھرتے ریکھا تھا'وہ وہ اس سے واپس آگیا لیکن سارہ خان کے لیے بے چین رہا۔ وہ دوبارہ اے وہ دوبارہ اس کی بڈیاں ٹوٹے اور خون بھرتے ریکھا تھا'وہ وہ اُل سے واپس آگیا لیکن سارہ خان کے لیے بے چین رہا۔ وہ دوبارہ اسے وہ خونڈ تے ہوئے اس سے ملنے پہنچا تو وہ ٹوٹی ہوئی بڈیوں اور زخم زخم جسم کے ساتھ ایک چھولدا ری میں پڑی موت کی منتظر تھی۔ اس کے زخموں پر کھیاں بھنبھناتی تھیں۔ سعد اس کو وہاں سے لایا اور اس کا علاج کرایا اور پھرا سے فلیٹ میں۔ شعد اس کو وہاں سے لایا اور اس کا علاج کرایا اور پھرا سے فلیٹ میں۔

کھاری نے آپارابعہ نے نمازیاوکرلی تھی اور بہت خوش تھا۔ سارہ خان نے پہلی بار سوچا سعد ہے اس کا تعلق صرف ترس اور جدردی کا ہے اے اپنا ماضی یا و آرہا تھا۔ جہاں جاپانی نقش و نگار والارکی تھا۔ جس کی جاپانی ماں اے چھوڑکر چلی گئی تھی اور اس کا باپ اس کے بہن بھا ئیوں کے ساتھ بھو بھی کے حوالے کر گیا تھا۔ باپ نے دو سری شادی کرلی توسو نیلی ماں کے مظالم ہے تنگ آکروہ گھر ہے بھاگ گیا اور قسمت اے سر کس میں لے آئی۔
آپار ابعہ نے مولوی سراج کو بتایا کہ اسکول والوں نے سعد سے کی پیدائش کی پرچی مانگی ہے تو وہ پریشان ہوگئے۔
ماہ نور'سارہ سے ملنے آئی اور اس نے سارہ کو بتایا کہ اس کی سعد سے صرف چند دن پہلے ملا قات ہوئی ہے۔ یہ س کر سارہ کارویہ اس کے ساتھ بدل گیا۔

سعدنے اپی بهن نادبیہ ہے اسکائپ پر بات کی۔ وہ فن لینڈ میں بہت مشقت بھری ذندگی گزار رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کی ہاں کاشو ہراس پر بری نظرر کھ رہا تھا۔ اس لیے وہ فن لینڈ آگئی۔ جیناں بھکارن نے ایک بچہ اغوا کیا لیکن پولیس نے اس سے بچہ بر آمد کرلیا۔

ماہ نور کی سعدے ملاقات ہوئی تووہ اے اخرے پاس لے گیا۔اخرنے ماہ نور کود کھے کر سعدے کہا"یا توزن یا من پالو"ایک کی قربانی دبی پڑے گی۔

بر سے ماہ نورے کمابی بی آپ کادل بہت صاف ہے اور زندگی بہت پر سکون ہے لیکن آگے آپ کے لیے بہت مشکلیں ہیں۔

### ٠ المحدي قيرطب المحدي قيرطب

فارمہاؤس کیا ہو تاہے؟ کیسا ہو تاہے۔ یہ توسعدیہ نے بہلے بھی سوچانہ تھا مگر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جانے والا محاورہ اس نے بہت بار پڑھ رکھا تھا اور اس روز فارمہاؤس دیکھنے کے شوق میں کھاری کے ساتھ اندرداخل ہو

"كهارى كيث كهولوجلدى-"اس في بغيرد يلي قدر بياند آوازمس كها-وا \_ اوجی! کھاری نے آگے بردھ کر گیٹ کا چھوٹا پٹ کھولا اور سعدیہ نے بھائتے قد موں سے گیٹ کے باہر ایک باتصور کمانی کے کسی منظرے با ہرونیا وہی تھی 'جے دواس آہنی گیٹ کے اندرداخل ہونے سے پہلے چھوڑ کر کئی تھی۔وہی ٹلزیوں میں ہے کھیت 'اکاد کاورخت 'وهول اڑاتے کیے راہے 'او کی تیجی بگذیڑیاں 'آگ برساتا آتھوں کوچندھیا تاسورج وہ سی عجائب خانے سے نکل کردایس ابنی دنیامیں آئی تھی۔ یماں سے اندر داخل ہونے کے بعد کھڑی کی سوئیاں شاید تھم کئی تھیں اور اس کے باہر نگلتے ہی رکا ہوا وقت جسے دوبارہ چلنا شروع ہو کیا تھا۔ سعد بیانے کچھ ور وہیں کھڑے کھڑے اپنی دنیا میں دوبارہ واکیں آجانے پر شکراواکیا اور پر لی بھرکوم کرد بھوا۔ کھاری کیٹ ہے اہر کھڑا شایداس کے کھری طرف جانے کا متظر تھا۔ "جادونی قالین پر بٹھا کر پر ستان کی سیر کرانے والا رحم ول جن-"سعدید کو بہت پہلے پڑھی بچوں کی آیک کتاب کا كردارياد آيا اوراس نے اپنے كھرى طرف جاتے راہتے برجلنا شروع كرديا۔ "سائنس ہوتی ہی مشکل ہے اس کے تو ہر کوئی شیس پر بھتا اصبح کی گھرسے نگلی بی شام پر سے کھروالیس آئی ہے - آج استانی نے امتحان میں آنے والے سارے سائنسی تجربے استھے ہی کروائے ہیں....اور د کھے لیس اسارے ون کی بھوکی بیاس اتنالمباراستہ چل کے اکمیلی کھر چیجی ہے تو پھوک کے بخار چڑھ کیا ہے۔ اس رات سعدیہ کے سرر مھنڈ سیائی کی پٹیاں رکھتے ہوئے آیا رابعہ نے مولوی صاحب کو مطلع کیا۔ "ہوں!"مولوی صاحب تیزی سے سینتیس دانوں کی تسبیح کے موتی کراتے اپنے شین سعدیہ پر دم کرنے کی کونی دعا پڑھ رہے تھے بخارے بے ہوش پڑی سعدیہ کے لیے فکر مند آیا رابعہ بے خبر تھیں کہ سعدیہ کا بخار سائنس کے جربوں کا متیجہ تھایا آرٹ کے کرشموں کا۔ ''شکرے تم کو یکھنانصیب ہوا۔ تم تو لگتا ہے جیسے عید کا جاند ہو گئیں۔''خدیجہ نے باڑھ کے پار کھڑی ماہ نور کو و كي كركها ،جوم صبح غالبا الكالج جائة كي لي تكلفوالي تقى-"ارے فیر بجہ خالہ السلام علیم-"ماہ نور جوابے وهیان میں کھڑی موبائل فون پر کسی سے رابطہ کرنے کی كوسش من تهي مونك كريولي-'وعلیم السلام کب آئیں تم واپس؟' خدیجہ نے ربرہ کے پائے سے پودوں کی کیار یوں میں پانی کی دھار باندھتے یں جرا ' بخصے واپس آئے تو در مفتہ ہو گیا۔" اہ نور شرمندہ ہوتے ہوئے بولی۔" آتے ہی کالج شروع ہو گیااور حسب معمول دن رات كى كچھ خرشيں۔" 'مین او ۔۔ ''خدیجہ نے پائے ایک برے درخت کے قدموں میں رکھتے ہوئے کما۔"میں فاطمہ سے کمہ رہی صي كاه نوراين ايكثون في بين مم موكر قون تك كرنا بحول كئ-" "ارے تمیں خالہ!"ماہ نور مزید شرمندہ ہوئی۔ "آج سے دیک اینڈ شروع ہوجائےگا۔ بی آج شام کو آپ کی "اوسعديد باوُ! اندر آتے بى تو كمرول ميں جلے كئے تھے ' كھرواليس تسى دوسرى طرف نكل كئے 'انجےتے ہونا طرف آول گا-میرے پاس آپ کومنانے کے لیے بہت کھے ہے۔ میں فون پر آپ کواد موری اوموری می باتیں سناكران كامزا خراب كرنانسين جابتي تقى-ابسارے قصے استھے سناؤس كى بمعد أيك سربر ائز تك نيوزك-"وه شرمندگی مٹانے کو تیزی سے بولی۔

"بس اب مں نے جاتا ہے۔"وہ تیز قدموں سے جلتی اس تشست گاہ سے باہر نکل آئی۔ اب وہ ایک طویل راہداری میں کھڑی تھی بجس میں کئی کمروں کے دروازے کھل رہے تھے اور جس کے دونوں یروں سے سیڑھیاں بالائی منزل کو جارہی تھیں۔سیڑھیوں کے ساتھ منقش آبنوسی ریانگ اوپر جارہی تھی۔ "اس نکزی کارنگ سیاه کیول پڑ کمیا ہے کھاری ؟"سعدیہ نے راہداری کے بائیں سرے پر پہنچ کرریانگ پر ہاتھ ' یہ لکڑی ہوتی ہی ایس رنگ دی ہے سعد بیر باؤ!اور بردی متنگی ہوندی ہے۔ 'کھاری نے سعد بیر کے چرے پر مھیلے حیرت اور مرعوبیت کے آثار کو ترحم بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ "بیچاری نے گاؤں کے جوہروں اور انپلوں سے بھی دیوا روں سے آگے کچھ دیکھا ہو تا تو اتنی جرانی نہ ہوتی۔"وہ معدیدنے رابداری کے اختام پر باہری طرف کھلنے والے دروازے سے اندر آتی ہوا کو محسوس کیا اور سورج کی روشنی کی لکیرکود بکھا۔وہ سورج جو باہر تمتما رہا تھا اوروہ ہوا جو چرے اور جسم کو جھلسائے دے رہی تھی میسال كيون خنك لك راسي كفي - "اس في السينول من سوال كيا-"سعدىيد باو اودك الوكال دے ودھے كم-"كھارى نے جيے سعديد كول ميں اٹھاسوال براھ ليا تھا-"اس عمارت كواس طريق تال بنايا كياب كه جارون طرفون بوا آئے تے محندي آئے۔" سعدیہ برشک فوف اور حسرت کے ملے جذبات کے ساتھ اپنے سامنے کامنظرد یکھنے گئی۔ تشم ہانتم کے بیرا توج ' تاحد نظر سبزہ اور سبزے کے پار فارم ہاؤس کی طرف آتا سرخ منقش اینٹوں سے بنا راستہ 'راستے کے دونوں طرف لکڑی کی باڑھ اور راسے کے عقب میں سیاہ آئی گیٹ اس کے مل پر بیب طاری ہونے گی۔ "بس کھاری!اب کھرجاتا ہے۔امال کاول کھبرارہاہوگا۔"معدیہ نے تیز قدموں سے باہرجانےوائے راستے پر ''سعدیہ باؤ بیاس نئیں گئی؟''کھاری کویا و آیا۔ ... "تهیں اب تہیں ہے تیا س-"سعد بیاب جلد از جلد ادھرے نکل جانا چاہتی تھی۔ "توادهر كمال جارى موسعدىيد باؤ؟" كھارى اس كى برق رفمارى پرېسا-"باہرجانے کاراستہ اےتے نئیں۔" "ہیں؟"معدیہ کے جلتے قدم رک کئے۔"تو پھر؟" "فارم اوس وچ لکن نمٹی کھیلوتے بندہ مجھی نہ ملے"کھاری بنس رہاتھا۔ "اوھر کو آؤ۔"اس نے وائیں طرف اشارہ کیا۔ سعدیہ کھاری کے اشارے پر بتائے ہوئے راستے پر چل دی۔ ایں کا دل کسی انجانے خوف ہے دھک دھک کرنے لگا۔" یہ فارم ہاؤس ہے کہ بھول بھلیآل 'قیدخانہ ہے کہ سم خانہ۔"ن پاہرجانے والے رائے کو ٹاڑئی سوچ رہی تھی۔ "الوجی ایہ ہے گیٹ وڑا!" ایک طویل راستہ طے کرے کھاری نے ایک گیٹ کے قریب پہنچ کر کما۔

> و فواتين دُا بُحست 36 نوبر 2012 إ

سعدید نے کھاری کی طرف دیکھا۔ وجب آئے تھے تواتنا تو جمیں چلنا ہوا تھا۔"

تھا۔"کھاری نے دانت نکوتے ہوئے کہا۔

م سعديد كواي يتحص قدمون كي جاب سائي دي-

و فواتين و الجست 37 وير 2012

(Sccaned By

" مجھے افسوس ہے میں واقعی بہاں نہیں ہوں گا۔"معدنے کہا۔" آپ نے مجھے یا در کھا اور اس قابل سمجھا كرة يجصد وكريس-مير اليميد بهتا الممات -" " اچھاتو بھراییا کرد۔" دو سری طرف ہے کہا گیا۔" جائے ہے قبل دیے ہی کی وقت ملنے آجاؤ۔" یہ بے تکلفی سعد کے لیے قطعی غیر متوقع تھی۔اس نے گلاس سے پانی کا گھونٹ بھر کراس گھونٹ کے ساتھ است بے تکلفی کے مظاہرے کو حکق ہے اتارا۔ "ضرور حاضر ہوتا۔"اکے لیے وہ بولا۔"لیکن کل شام ہی میری فلائٹ ہے میں واپس آکر کوشش کروں گاکہ ہوں۔ "ویسے جاکماں رہے ہو؟"اس سوال بر سعد نے جواب دینے سے پہلے لحظہ بھر کوسوچا۔"اصل جگہ بتاؤں یا کوئی اور؟"اس نے خود سے بوچھا ''نجانے کیوں اے اندیشہ ہورہا تھا کہ دہ جس جگہ کابھی تام لے گا'خاتون اس بر طويل گفتگو كرنا شروع موجا مي كي-"فرینکفرٹ" پھراس نے محقر جواب دیا۔ "اچھا!"خلاف توقع دو سری جانب ہے بھی محتصر جواب ہی آیا۔"واپسی کب ہے؟" " ڈیردھ سے دو ہفتے تو بھینی لکیں کے 'شاید اس سے زیادہ دن بھی رکنا پڑے۔' ووس سلسلے میں جارہے ہو؟ ؟ کیک اور سوال آیا۔ "بونى!"ابكوهائ مخصوص اندازمين بولاي" "سيلاني آدمي مون محمومن بحرف كاشوق بال ركها ب-" "البھی بات ہے۔"مس ہولیتم لولیں "بیشوق لگتاہے موروق ہے۔" "اوہ\_\_ آپ کو کیسے علم ہوا۔"سعدنے کما۔ "اس روز تمهاری گفتگوہے اندازہ ہوا ہے۔ تم اپنے والدین اور باقی گھروالوں کے بارے میں جو بتا رہے تھے اس سے لگاکہ سر پھروں کے خاندان سے تعلق رکھتے ہو۔ "واه .... آب توبهت سمجھ وار نکلین-"سعدنے ہے اختیار کھا- "جم جو مجھی کسی کو پکڑائی نہیں دیتے۔ آپ "أواب عرض ہے۔" دو سری جانب سے شکفتہ کہے میں کما گیا۔ " چلیں پھر طے ہے 'واپس آگر آپ ہے ملا قات ضرور کروں گا۔ "سعید نے جھٹ فیصلہ کیا۔ "هیں انتظار کردن گی-"مس ہیولیشم خوش ہوتی محسوس ہوئی۔ ''اگر تنہارایہ ہی نمبررومنگ پر ہوا تو بتانا اور الرحمين اووبال كے تمبرے پيغام بھيجناكہ خيريت سے بہتے كئے ہو۔" "او کے سیک کیئر۔" دو سری طرف سے ان الفاظ کے بعد فون بند کردیا گیا۔ "العالىسدكىانام تعاجلاان خاتون كاج"فون بندكرنے كے بعد سعدنے ياد كرنے كى كوشش كى-"فائزه 'فضا 'فوزيه لا تارحب"اس في مجهورية بن برندر دالا ممراسياوسي آيا-"چلو بو بھی ہے میرے لیے توبیہ مس بیولیشم ہی تھیک ہے۔"پھراس نے سوچنے کا سلسلہ ختم کردیا۔ "دهمرسوال توبيئ كما ن كوميري يادكيك ألى اوربية اتنى في تكلف كيول موري يحين ؟"اب وه دوسرى بات

"اوہ ڈیس کریٹ!"خد بجر خوش ہوتے ہوئے ہسیں۔" آج تہارے کیے پڑا بیک کرتی ہوں اور جاکلیٹ فعج بيسري بھي منگوائي مول کھھ اور کھانا موتوبتادو-" « نهیس نهیس .... بهت ہے۔ "ماہ نور نے ہاتھ ہلایا اور پھر کلائی پر باندھی گھڑی پر نظرڈ الی۔" اوہ خدیجہ خالہ! آئی ایم سوری مجھے در ہورہی ہے آج سلمان پہلے نکل گیا۔ مجھے لوکل ٹرانسپورٹ پکڑتی ہے۔ "اوہو!"خدیجہ نے کما۔" چلو پھرنکاو بھئ جلدی کرو-"ماہ نور ہاتھ ہلا کرتیزی سے گیٹ سے ہا ہم چکی گئی۔خدیجہ نےاسے جاتے دیکھااور مسکرادیں۔ "آج کااسٹوڈنٹ ہروفت جلدی میں رہتا ہے۔ روڈزیر محالجزمیں "یونیورسٹیوں میں جدھرد یکھو 'جلیدی جلدی بول رہائے 'تیز تیز چل رہاہے۔سارے جمان کے تظرات اپنچرے پر سجائے جیسے ہروقت حالت جنگ میں ہو - وقت نے بیچھے بھا گنا کا تکین تھا تا کہ وھنگ سے کھانا 'نہ بوری نیند سونا۔ یہ اسٹوڈنٹ بے چارہ زندگی کی کتنی لطافتوں ہے محروم رہتا ہے۔" انہوں نے سوچا اور پھران کی نظروں کے سامنے اپندور طالب علمی کے بھر کئے۔دہ ہمیشہ کی طرح اصلی کے تصور میں کم ہو تنیں۔ سعد کے سیل قون پر آبک نامعلوم تمبرے کسی تصوری نمائش کا وعوت نامہ موصول ہوا تھا۔اس نے دو متین باربیغام پردهالین اے بالکل بھی یا و نتیس آیا کہ اس نمبرے اے پہلے بھی ایسا پیغام وصول ہوا تھایا نہیں۔ ''دعوت نامے کا بے حد شکریہ البجھے افسوس ہے کہ میں تصویری نمائش کے دنوں میں ملک سے باہر کمیا ہوں گا۔ ویسے آپ کااسم شریف دریافت کرسکتا ہوں؟"اس نے بلاا رادہ بی اس پیغام کاجواب ٹائپ کیااور بھیج دیا۔ اس شام اے اس تمبرے کال موصول ہوئی۔دوسری طرف کسی خانون کی آواز بھی۔ ''میں نے سوچا بہرس پینٹنگز میں دلچیں ہے اور میرے حلقہ احباب میں جو گئے چنے لوگ موجود ہیں 'ان کا

وق اتنا اچھا میں۔" کسی سلام وعا کے بغیراس خاتون نے کمنا شروع کیا۔ ا بریار میں واحد مصورہ ہوتی ہوں جس کے ذاتی مدعو تعین کی فہرست میں کوئی نام نہیں ہوتا۔ "اس سے پہلے کہ سعد كوئى سوال بوچھتا وہ اپنى بات جارى ر محتے ہوئے بولى-"اس کیے اس بار میں نے سوچا ' یہ ریت روایت تو ژبی دی جائے۔"سعدنے تحل سے خاتون کی بات مکمل

" آپ کااسم شریف؟" ده به سوال پوچھنے تک اپنے ذہن میں اندا زولگانے کی کوشش کر دہاتھا کہ دو سری طرف ورت تھے

"" میں مول گئے؟ صرف ڈیردھ ہفتہ تبل ہی تو تم سے ملا قات ہوئی تھی۔ تم ایک معصوم می لڑکی کے ساتھ میرے گھر آئے تھے۔"دو سری طرف ہے بے تکلفی کا ایک بار پھر مظاہرہ ہوا۔ "اوہ ..... مس ہیولیشم!" سعد کویاد آیا لیکن ذہن پر ندر دینے کے باوجود اسے ان خاتون کا اصل نام یادنہ آ

"یاد آبا؟" دو سری طرف سے پوچھا گیا۔ "جی بالکل یاد آگیا۔"سعدنے احترام سے جواب دیا۔" میں معذرت خواہ ہوں آپ کے پیغام سے اندازہ نہ لگا سکا۔"

" ہوں!" دوسری جانب جیسے اس کی کہی بات پر غور کیا گیا۔" تو پھر بچے بتاؤ۔وا قعی بیرون ملک جارہے ہویا صرف

ساتھ جیوک ایس بھی رکھاہو تاتھا۔اس کے اس بست ہندی گانوں کا ذخیرہ موجود تھا۔'' ''ہوں!'' شیکھر مسکرایا۔''یا ر!انسان بھی کیا ہوتے ہیں۔ رنگوں 'نسلوں' قوموں ملکوں'شہوں میں بے انسان 'سرحد کے اس پارانسان کوئی اور ہے سرحد کے اس پار کوئی اور ۔۔." ''ہاں!''ناویہ نے سرملاتے ہوئے کہا۔''دلیکن اس تقسیم میں ہی تو انسان کی شناخت کا سامان ہے۔ یہ تقسیم نہ ہوتی تو پھرتوساری دنیا کے تمام باشندے ایک ہوتے۔" "اجهابوتانا!"شيكهرني اسنيك كاربيرمود كررس من ركعة بوع كما-" بریس کا کتات کو تخلیق کرنے والے تھے تصلے ہیں۔ ہم اسے اچھا براکیے قرار دے سکتے ہیں بھی۔" تادیہ نے لیچ کرنے کے بعد ہاتھ اپنی جینز پر رکڑتے ہوئے کمااور اپنا بیک شانے پر ڈال کریا ہم جانے کے لیے دروا زے کی "ناديه إلياتم ملمان مو؟" يحص من كهر في سوال كيا-اس كے طلق قدم به هدر كے ليے رك اس في یجھے مرکزشیکھو کود یکھا۔وہ کوک کائن ختم کرنے کے بعد براعدی کائن کھول رہاتھا۔ ' خپلواچھا ہے جو بتا نہیں۔''شیکھر نے دوانگلیاں اٹھا کر ہلاتے ہوئے کہا۔'' انجوائے پورلا نف۔'' '' پتا تو واقعی نہیں ہے۔''نادیہ نے ریستو ران ہے باہر نکل کر سراک پر چلتی ٹریفک کو دیکھتے ہوئے سوچا مگر بتالگانا ے۔ "اس فیاشینڈر کھڑی اپنی سائکل نکالتے ہوئے خودے کما۔ "كيے؟"اس كوراغ في سواليا-" پہانہیں۔" دل نے جواب دیا اور وہ سائکل پر سوار ہو کراس کے پیڈل تیزی سے چلاتی اپنی منزل کی طرف

اوه! "فاطمہ نے جھر جھری لیتے ہوئے کہا۔ " میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ فلزا کبھی اتنی اکھڑاور بد مزاج بھی ہوجائے گی۔"

''ان کی بد مزاجی توان کے چرے اور چرے کے تاثرات پر بھی خاصا اثر انداز ہور ہی ہے۔ " ماہ نور نے صوفے پر آلتی پائی مار کر بیٹھتے ہوئے ہوئی۔

''تو بہ استی خار آ'اس نے کانوں کو ہاتھ لگا ہے۔ 'کان کو وکھ کریوں لگتا ہے جیسے زمانے بھر کی تلخیاں انہوں نے ہی سسی ہوں۔ "

''سسی ہوں ہی تھی خاصی خوش شکل چی گوری ہوا کرتی تھی۔ خوش مزاج بھی تھی ہاں ڈراخاموش طبح سے سے موریوں ہیں اس میں۔ اچھی خاصی خوش شکل چی گھیں۔ " ہاہ نور نے فاطمہ کو جانیا۔

''دہورے یا دولانے پر انہیں باور جس لؤر کے کے ساتھ میں ان کوڈھو تدفی ان کے گھر پنچی تھی تا! ''اس نے نازا فلہور کو مس ہولیشم کا ٹا شل سے پرا کا ایک بڑا فلور کو مس ہولیشم کا ٹا شل دے دولا فراا سے نازا فلہور کو مس ہولیشم کا ٹا شل دے دولا فراا سے نازا کا کہ کرے میں داخل ہو کئی دولائی کی جی خور کی میں۔ ''اس نے فلزا فلہور کو مس ہولیشم کا ٹا شل دے دولائی کی ہوئی ہیں۔ "کا دولائی کے گھر کو کھی ہیں۔ "کوروہ لاگا کے دولائی ہو گئی دولائی کی جوئے کہ کے در کھے کمرے میں داخل ہو کیں۔ ''اوروہ لاگا کا دے دولائی ہو گئی دولائی کی خور کے میں جانے کے کہا۔ ''اس نے فلزا فلہور کو مس ہولیشم کا ٹا شل دے دولائی دولائی ہوگی دولائی کی کی جوئے کہ کیا در انہاں کے گھر کو کھی دولائی کی دولائی دے کی جوئے کہ کیا در کا کھی دولائی دولائی کی دولائی کی دولائی دولائی کی دولائی دولائی دولائی کی دولائی کی دولائی کی دولائی کی دولائی کے کہ کر دیس جانے کے کہ کی دولائی کی دولائی کو کی دولائی کی دولائی کی دولائی کی دولائی کو کھی تھیں۔ ''دولوں کو کھی تھیں۔ ''دولوں کو کھی تھیں۔ ''دولوں کو کھی دولوں کے کہ کر دیا جس دولوں کو کھی دولوں کو کھی تھیں۔ ''دولوں کے کہ کی دولوں کو کھی تھیں۔ ''دولوں کو کھی تھیں۔ ''دولوں کو کھی کی دولوں کو کھی تھیں۔ کو کھی کی دولوں کی کھی تھیں۔ کو کھی کو کھی تھیں۔ کا کھی کو کھی تھی کی کھی کی کو کھی کو کھی تھیں۔ کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کی کو کھی کی کھی کے کہ کو کھی کو کھی کے کھی کو کھی کو کھی کی کھی کے کو کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کو کھی کے کھی کے کھی کے ک

سوچ رہاتھا۔

"اس روز تواتی موم بیزاراورا کھرمزاج لگ رہی تھیں جیے ونیا بھر کابایکاٹ کے بیٹی ہوں "

"خیرا" کی سمجھ نہ آنے ہراس نے شانے اچکائے۔ "وہاس ونیا بھی بہت ی بجیب وغریب بائیں ہوتی رہتی ہیں ایک سب بھی سی۔

"خیرا" کی سمجھ نہ آنے ہراس نے شانے اچکائے۔ "وہاس ونیا بھی بہت ی بجیب وغریب بائیں ہوتی رہتی ہیں ایک سب بھی سی۔

الکے تحے وہ اپنی وارڈ روب کے سامنے کھڑاسٹر کے لیے سامان نکال رہا تھا۔ وارڈ روب کے نجلے خانے بھی تھوڈا کھول کر سرسری نظران کے اندر موجود چیزوں ہرڈالی۔

"اپنی تمام ترعابن کا اسانی ہموروی ڈواون ٹوار تھ شخصیت کے ساتھ ساتھ تم بھی ایک خاص طرح کااپٹی ٹیوڈ میں میں میٹرڈ ہو۔ یا تو تمہارے اندر کسی تھم کا خوف ہے یا پھرتم خود کو ڈیپ ڈاون (دو سروں سے بلند)

بھی ہوں پہلے سی سینٹرڈ ہو۔ یا تو تمہارے اندر کسی تھم کا خوف ہے یا پھرتم خود کو ڈیپ ڈاون (دو سروں سے بلند)

بھی ہوں پہلے سینے بات جاتے تم نے میرے متعلق آئی رائے کا انتا برطا اظمار کر دیا۔ "اس نے مسکراتے ہوئے سوجا۔"نہ کر تیں توشا پر تمہیں بھیشہ افسوس رہتا۔

"دوسے اس نے اس نوشا پر کسی سے مخال ہے اس کا کٹیلا کردیے گانے میں رکھ شاپنگ میں وسے میں نکالا تھا۔

پھی در بعد وہ اخر کام پر کسی سے مخاطب تھا۔ وارڈ روب کے نجلے خانے میں رکھ شاپنگ میں کو دیے ہی ہے دوسے کے خیلے خانے میں رکھ شاپنگ میں کہ دوسے میں نکالا تھا۔

پھی در بعد وہ اخر کام پر کسی سے مخاطب تھا۔ وارڈ روب کے نجلے خانے میں رکھ شاپنگ میں کھروسے کے خوانے میں نکالا تھا۔

پھی در بعد وہ اخر کام پر کسی سے مخاطب تھا۔ وارڈ روب کے نجلے خانے میں رکھ شاپنگ میں نکالا تھا۔

ور سے تھے۔ اس نے ان میں سے پھی ہی اپنے استعال کے لیے نہیں نکالا تھا۔

ور سے تھے۔ اس نے ان میں سے پھی بھی اپنے استعال کے لیے نہیں نکالا تھا۔

رس کتنی سکے لی تم نے؟"نادیہ نے وائیس ہاتھ کے انگوٹھے برگے ٹماٹو کیجپ کو زبان سے چاشتے ہوئے پوچھا۔ "بہت کم۔"چندر شیکھد نے نفی میں سرہلاتے ہوئے کما۔" میں تو تنہماری رفیار پر جران ہوں۔ تم نے بہت طار زبان سکہ لی۔"

ہدر ہوں بیصہ ''میں نے ان انیس برسوں میں اتنے گھاٹوں کا پانی پیا ہے کہ کوئی نیا گھاٹ مجھے زیاوہ دیر مشکل میں نہیں رکھ پاتا '' تادیبہ مسکرائی۔

"بار! تهماری اردو بھی حیران کن ہے۔" چندر شیکھرنے ہے اختیار داودی۔" شکرہے کہ تم ادھر ہو۔ زبان کیل کھل جاتے ہی تم سے بات کر کے۔"

۔ ''نگرتمهاری سمجھ میں تونہیں آتی ہوگی اردو۔''نادیہ نے کہا۔''نہندی اور اردودو مختلف زبانیں ہیں۔۔'' ''ہاں لیکن 'بھارت میں اب شدھ ہندی کہاں بولی جاتی ہے۔ تم نے بھی ہندی فلمیں دیکھی ہیں؟''شیکھو نے کوک کاٹن کھولتے ہوئے کہا۔

" " " الله مجھی نہیں۔" ناویہ نے آنکھیں میچ کریاد کرنے کے بعد کہا۔" میرے ڈیڈی کے گھر میں ایک خانسامال تھا۔وہ دیکھاکر تا تھا ہندی فلمیں اور کئی اوا کا رول کے نام بھی لیتا تھا 'جو مجھے بالکل یاد نہیں۔اس نے کچن میں اپ

طرف متوجه موتي موئ كما-" ضرور.... "ماه نورنے سربلایا -"کیایات ہے ماہ نور۔ کوئی البحص ہے کیا؟"خدیجہ کے کمرے سے جانے کے بعد فاطمہ اپنی جگہ سے اٹھ کرماہ نور کے قریب بیتھتے ہوئے بولیل-"جي فأطمه خاله إالجهن توب-"ماه نورنے سچائي سے اعتراف كيا-" مجھے بتاؤ۔ کیا البحص ہے؟ "انهوں نے دوستانہ انداز میں کیا۔ ماه نورنے کچھ دریا فاطمہ کی طرف دیکھنے کے بعد یوں سرملایا جیسے کمہ رہی ہو۔ ''ہاں 'میں آپ پراعتاد کر سکتی مدیجہ ایک طویل کال سننے کے بعد جب تک کمرے میں واپس آئیں ٹاہ نوراپندل کی ساری کیفیات اور دہاغ کی کئی الجھنیں فاطمہ کے گوش گزار کر چکی تھی۔خدیجہ کے آنے کے بعد وہ دونوں خدیجہ کی دوست کی سائی خبریں نے کی طرف متوجہ ہو میں۔ "ماہ نور!"اس رات جب چار گھنے خِدیجہ اور فاطمہ کے ساتھ گزارنے کے بعد ماہ نورا پے گھرجانے کے لیے با ہر نظی تو فاطمہ اس کے پیچھے کیٹ تک آئیں۔ "جي إ"اس فرك كرفاطمه كي طرف ويكها-''جھی اس لڑکے سعد سے ہمیں بھی ملوانا۔''قاطمہ نے کہا۔ ماہ نور نے گیٹ پر گلی لائٹس کی روشنی میں فاطمہ کی طرف دیکھا 'ان کے چرے پر خلوص تفااور اس کے لیے ''ضرور فاطمہ خالہ!''اس نے سرہلا کر کھا۔''اگر بھی دہ دوبارہ ملاتو۔'' ''کیول بھی۔اب تو تم دونوں کے در میان اچھی خاصی بے تکلفی ہو چکی ہے تا!'' فاطمہ جیران ہوتے ہوئے "بتانسیں-"ماہ نور کے چرے پرد کھ کا ایک سامیہ سالرایا میں سی کاجو نمبر میرے پاس ہے 'وہ تو بند ملتا ہے اور اسے مجيج او كيغامات وليور سين بوت\_" "اود!" فاظمه كونگاماه نور كے دماغ كى اصل البحن اب ان كے سامنے آئى تھى-"كونى اورا تابيااس كا؟ "انهول في يوسمي سوال كيا-" تهين-" ماه نورنے سرملايا-" اورويسے بھی شايدوہ مجھ سے رابطہ رکھنے ميں انتاانٹرسٹڈ نهيں تھا'جب ہي تو ایک عارضی تمبر جھے دیا۔" فاطمه 'یاہ نورکے چرمے پرد کھ اور دل شکنی کے واضح آثر ات دیکھ رہی تھیں اور ان کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ " چلود يصح بين ونيا كول ب- مجهى كهيس دوباره ملا قات موجهى سكتى ب-"ب تاثر سے تسلى بھرے الفاظان جواب میں اہ نور یوں مسکرائی جیسے کس بچے کی بات پر مسکرایا جا تا ہے۔ رات کی تاریجی میں نضا پر سکوت کا عالم طاری تھا۔ بھی کبھار کہیں سے جھینگر کے بولنے کی آوازا بھرتی یا پھر

(Secaned By P & 2012 ) نير 43 Secaned By P

مجھی برط بازوق ہو گاجے مس ہیولیشید پیاد آئی فلزا کود مکھ کر۔" "اے مس ہیولیشم کے علاوہ کسی Manor کے متعلق پڑھی کمانی بھی یاد آگئی تھی فلزا ظہور کود مکھ کر' جهال بچول كو عجيب وغريب مشروب يني كوملتا تها-" "stragoika Manor." فريجه يا وكرك مسكرا كبير-" برطاحها مطالعه مو گابهي اس الرك كا "كون تفا وہ؟ انہوں نے ماہ نور کی طرف دیکھا۔ ده. به ول سباد راس سوال بر لمحه بهر کورکی "بال وه لژکاسید بور میس ملاتها ایکن بیشن کے دوران - اس سے میں نے فلزا ظہور کا بوچھا تو کہنے لگا ۔ میں بتاکر کے بتاوی گا۔ سنہور و شہور وہ کوئی نہیں ہیں جمنام ہی ہیں بے چاری مگر فلزا ظہور کا بوچھا تو کہنے لگا ۔ میں بتاکر کے بتاوی گا۔ سنہور و شہور وہ کوئی نہیں ہیں جمنام ہی ہیں بے چاری مگر اس الركے نے جيسے تسے ان كا پالگائى ليا۔" "انب بے جاری!" رہ اتھ ہلاتے ہوئے بولی۔ فد بجدنے عینک کے شیشے صاف کرتے ہوئے کہا۔ "شروع بى سے ذرا تنائي پند تھى اور مى نے اكثرو يكھا ہے اوا كل عمرى كى تنائى بىندى اس اوھ عمرى مى ایسے بی انجام مصدوحار ہولی ہے۔" ''ویسے بچھے تودوعد دجار کول اسکی چیز دیے انہوں نے تخفی میں۔''ماہ نور کویاد آیا۔ ''چلو' یہ تواجھی بات ہے۔ پچھ تو مروت دکھائی اس نے۔''فاطمہ کو حقیقت میں فلزا کا احوال س کر دلی د کھ ہور ہا " اور میں ایک ایسی لڑی ہے بھی لمی جو کئی سال سر کس میں گزارنے کے بعد ایک کرتب کے مظاہرے کے دوران كرجانے سے معندورى كاشكار موكئ!"ماه تورنے كما-"ارہ بے چاری!"خد بجہنے کہا۔"کون ہے وہ اور اب کیا کرتی ہے؟" "اس کانام سارہ خان ہے اور اب وہ کچھ نہیں کرتی۔ بس بستر پر بڑی رہتی ہے۔" "مركس وألياس كالتاخيال ركهتي ""خديجه كوجرت بوئي-"مي خاتوسا تقابرے به مروت بوتے ''پتانہیں وہ بے مرّوت ہوتے ہیں یا نہیں مراس لڑکی کا تنا خیال کوئی اور رکھ رہا ہے۔"ماہ نور نے سامنے و کھھتے ہوئے کما۔"ویسے خالہ! آپ کا کیا خیال ہے "انسانیت کے کتنے درج ہیں۔ کسی میں یہ بالکل نمیں ہوتی "کسی میں تھوڑی ی ہوتی ہے ، کسی میں کھ زیادہ ، کسی میں بہت زیادہ - کیا ایسا ہی ہوتا ہے ؟ "اس نے سرملا کر تائید جاہی -"بية وتوقي ير متحصر المريح في المانوري بليث من بيستري ركھتے ہوئے كما۔ الوات چکھوالک ئى بىرى آزمانى سے آج ويھوليسى ہے۔

'نیو توقیق پر مخصر ہے۔ ''خدیجہ نے ماہ نور کی بلیٹ میں پیسٹری رکھتے ہوئے کہا۔
''لوا ہے چکھو!ایک نئی بیکری آزمائی ہے آج' دیکھو کیسی ہے۔ ''
''ادراگر کوئی کسی معذور کی خدمت یہ سوچ کر کرے کہ اللہ تعالی نے یہ کام اس کے فرائض میں شامل کردیا ہے تو کیا یہ بھی تو تی ہوجہ ہے ہے۔ '' اہ نور پیسٹری کو نظرانداز کیے اپنے سوال میں امجھی تھی۔
'' یہ تو خیر بڑی بی مختلف سوچ ہے۔ '' فاطمہ نے اہ نور کے چرے کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔
'' اور کیا انسان انتا مستقل مزاج ہو سکتا ہے کہ ایک کام کا کوئی مثبت نتیجہ نہ نکلتے دیکھ کر بھی اس کو کرنے پر لگا دیک میں تی میں ہوگا ہو کہ اس کو کرنے پر لگا دیکھتے ہوئے ہوئے اس کام میں کوئی بمتری پیدا ہوتی ہے یا نہیں۔ '' اہ نور سوال کیے جار ہی تھی۔
'' سے بردا بی نہ ہو کہ اس کام میں کوئی بمتری پیدا ہوتی ہے یا نہیں۔ '' اہ نور سوال کیے جار ہی تھی۔
'' یہ بھی تو نین سے رہا ہی نام میں گوئی بمتری پیدا ہوتی ہوئے ہوئے ہوئے ہیں۔
'' یہ بھی تو نین سے رہا ہی نام میں گوئی بیں ذرا بات کر لوں اس سے۔ ''اسی دم خدیجہ نے سل فون پر بہتی بیل کی ''دو! میری ایک کوئیگ کوئی کی کال آگئی' میں ذرا بات کر لوں اس سے۔ ''اسی دم خدیجہ نے سل فون پر بہتی بیل کی ''دو! میری ایک کوئیگ کی کال آگئی' میں ذرا بات کر لوں اس سے۔ ''اسی دم خدیجہ نے سل فون پر بہتی بیل کی ''دو! میری ایک کوئیگ کی کال آگئی' میں ذرا بات کر لوں اس سے۔ ''اسی دم خدیجہ نے سل فون پر بہتی بیل کی ''دو! میری ایک کوئیگ کوئی کے خوال

20 July 15 15 3

المال توجو تھوڑا سا ہے اس میں سے بھی بس چلے تو مجھوا تھا کر کسی ایسے کودے دیں جوان سے انگ لے اور ابا جى \_ انسين توبس كھانے كودودوت رونى مل جائے " پہنے كود ھلے كبڑے مل جائيں "بس ان كے ليے اتاى كافى ے۔ "اس نے ایک بار پھر کرد شبدل کرسوچا۔ "دونوں ایک بارفارم ہاؤی کا چکرنگالیں توانہیں پتا چل جائے کہ کیبی مسکین زندگی گزار ہے ہیں ہم۔" "مرانبیں اب کیا سمجھ آنی ہے۔"اس نے سوچا" آخردنیا میں کھ تودیکھائی ہو گانا۔ پہلے خیال نہیں آیا اب كياتية كا-"وها بخال باب كانداز فكر ب بالكل بى ايوس محى-"كى كے كھر ميں دوے زيادہ توليے نہيں ہوتے اور اوھرد كھو كہے ليے توليوں جيے لبادے لنگ رہے تھے الماريوں ميں۔ کھاري کمہ رہا تھا يہ نمانے کے بعد کپڑے پہننے ہيں ٹاکہ جسم ختک ہوجائے أجھي الکی کروٹ پر ایک اور بات یاد آئی اور عسل خانوں کے آگے الگ جیلی جو عسل خانوں سے باہر نہیں پہننی ہوتیں۔بس او طربی ا ماردو ماکہ کمرے کا فرش کیلانہ ہو۔" اس اللي كون برايك اور اى طرح كرونيس بدلت منظريا وكرتے رات كرر كئى-"بیں ایک دفعہ میں ڈاکٹر بن جاوں۔"طویل رات کے بعد فجر کی آواز سننے سے پہلے سعدیہ نے آخری بات "میں نے اب ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ نہیں آتا سبق لینے "کھاری نے آپا رابعہ کو مطلع کیا۔ "کیوں بھئی!اب تو تمہاری قرات روانی پکڑتے گئی ہے۔" آپا رابعہ نے خیرت سے کہا۔ "میں چوہدارنی ہوراں کے ساتھ لا ہور جارہا ہوں۔" کھاری کے چرے پر خوشی کا آپاڑتھا" ماہ نور بی بی کے گھر اے ہم ذ" ليكن اتنے وقفے كے بعد تم بھرا يكنے لكو كے۔" آيا رابعہ كو كھارى كى خوشى نظر نہيں آئى۔ انہيں اس كے كسلسل توشخ كاافسوس بورما تفا-"میں ادھر لے جاؤں گا پناسیپارہ ساتھ۔ نماز کے بعد سبق پکا کرلیا کروں گا۔" کھاری نے انہیں تعلی دیے "مرچومدرانی مہیں کیوں ساتھ کے جارہی ہے؟" "او بھین جی 'چوہدرانی موراں کو پتا ہے شمر کی چیزوں اور باتوں کی انہیں پیچان کوئی نہیں اور جوان کے ساتھ

"مرچوہ درائی تہمیں کیوں ساتھ کے جارہی ہے؟" "اوبھین جی 'چوہدرائی ہوراں کو پائے شہر کی چیزوں اور باتوں کی انہیں بچپان کوئی نہیں اور جوان کے ساتھ رضیہ جارہی ہے تا۔ اسے توسواد کا بولنا بھی نہیں آتا۔ انہیں بڑا پتا ہے کہ کھاری شیار بندہ ہے 'ہردو سرے دن ٹرکاں نال شہرجا باہے کھاری چپ کر کے انہیں ساری بات شمجھا دے گا اور ان کا مخدل نہیں بنے دے گا۔ الیں لئی انہوں نے چوہدری صاب ہے کہ کر میرے لیے چھٹی لی ہے۔ "کھاری نے انتہائی سمجھ دار بنتے ہوئے آیا رابعہ کوچوہدرانی کاموقف سمجھایا۔

"تہماری چوہدرانی کے بھی کیا کہنے ہیں۔" آیا رابعہ نے کھاری کی بات من کر سرملایا "اس کے لیے لگتا ہے " جھوٹی چھوٹی با تیں بردے بردے مسئوں سے زیادہ اہم ہیں۔"

"آہوجی!" کھاری نے دانت کوستے ہوئے کہا ' قبوے مسئلے اوناں کو پیش آئیں توان کے بارے مس سوچیں تا اپر دل کی بھی بڑی صاف ہے چوہر رانی۔ایمان سے بھین جی ابرطایاک پیا رادل ہے ان کا۔" کیں دورے گید ڈوں کی آوازیں آئیں اور پھر ہو کا عالم طاری ہوجا آ۔ سعد یہ بچھلے کی گھنٹوں سے سونے کی تاکام کوشش میں مصوف تھی گر نینداس کی آنھوں کا راستہ جیسے بھول گئی تھی۔ اس کے اور نیند کے راستے میں دہ منظر جائل ہو گئے تھے 'جو کھاری کی دعوت پر فارم ہاؤس کی سیر کے دوران نظر آئے تھے۔ ایک محدود دنیا کی ہاس کم عمراز کی کے لیے وہ مناظر بہت برے تھے۔ سعد یہ کے گھر میں ٹی دی بھی نہیں آیا تھا۔ ریڈیو کی بھی شکل بھی اس نے اپنے گھر میں نہیں دیکھی تھی۔ ہاں اسکول میں لؤکیوں کوئی دی اور فلموں کی ہائیں

دور توبدتوبداری کتے ہیں ایم ہاتی سنے اور دیکھنے والا بہت بوا گناہ گارہو ہاہے۔"
وہ ای سہلوں کو بھی ڈرا تی اور خود بھی ڈر ڈر جاتی۔ اس لیے اس کو بہت سیاتوں کاعلم نہیں تھا 'چیزوں سے اتکاہی نہیں تھی۔ فارم ہاؤس کے بارے میں اس کا تصور بہت مختلف تھا۔ اس کے خیال میں دہاں پر اسرار دنیا بہتی تھی۔ ڈاکوؤں کے گروہ اور لئیروں کے سروار وہاں ٹھہرتے تھے 'جن کے اعزاز میں آئے روز کھاری کے مطابق دعوتیں ہوتی تھیں۔ اس کا خیال تھا فارم ہاؤس میں جا بجا گڑے برے بورے جولہوں پر و بیکس چڑھی وہتی مول گیاور سارے ڈاکو 'چور 'لئیرے ادھرادھ بسرڈالے دن میں بڑے سوتے ہوں کے اور رات کواپ خدھندے ہوں گی اور سارے ڈاکو 'چور 'لئیرے ادھرادھ بسرڈالے دن میں بڑے سوتے ہوں کے اور رات کواپ خدھندے ہوں گی اور سارے ڈاکو 'چور 'لئیرے ادھرادھ اور کی ایس کے ذبن میں اسلحہ اور کولیوں سے بھرے ٹرک بھی آتے تھے 'جنہیں اوڈ کرنے کہا تھی کھاری کیا کر ناتھا۔

اس تصوراتی دنیا کوفارم ہاؤس کے حقیقی مناظرنے خاک میں ملادیا۔ فارم میں اتنی اور الیمی چیزیں تھیں جن کے عام بھی سعدریہ کو نہیں آتے تھے۔ وہ ان چیزوں کو کن ناموں سے یاد کرے اسے یہ بھی بھر میں نہیں آ ماتھا تمراس کے نام بھی سعدریہ کو نہیں آتا تھا تمراس کے تصور میں ان چیزوں کی شکلیں بار بار ابھرتی تھیں۔

تصوری ان پیروں کا میں باربار بہری کے سے اسے دو کرے بڑے بڑے برے بڑے بڑے بیڈجن میں رکھے تھے ، اسے دہ کمرے یاد آتے 'جمال بقول کھاری مہمان ٹھہرتے اور سونے کا تصور کتناخوش کن تھا اور دہ پردے اور اور جن بیڈ زیر لیٹنے 'بیٹھنے اور سونے کا تصور کتناخوش کن تھا اور دہ بچھیں ' وہ لا کئیں اور سیکھے جو با ہر کے ملک سے آئے تھے اور دہ مچھیں ' وہ لا کئیں اور سیکھے جو با ہر کے ملک سے آئے تھے اور دہ مچھیں ' وہ لا کئیں اور سیکھے جو با ہر کے ملک سے آئے تھے اور دہ مچھل ' پھول پودے اور

سعدیہ کو ٹیس بدل رہی تھی اور ہرمار کرو شبد گئے پر اس کے ذہن کے آئینے پر ایک نیا عکس ابھر آتھا۔

" آخر انسان ایساکیا کر ہے جوا تناس کچھ اس کے پاس آجائے۔ "اس نے ٹی بار سوچا تھا۔

" ہمارے پاس تو تین سے زیادہ بستر نہیں ہیں۔ سردی ہو تو صرف دو رضائیاں 'امال اور جھے اسمقے سوتا پڑتا ہے۔

گری ہو تو تین تھیں جن میں سے دو بالکل ہی تھی چھے ہیں 'گزار کے لا گئی برتن 'ایک جو اماجس برباری باری باری چڑس رکائی جاتی ہیں۔ بھی جو اباجی کو جو شائدہ بنوانا پڑھا نے تو ہا تذکی آبار کرجو شائدے کی پیٹلی رکھنی پڑتی ہے 'آتے ہیں ہا تھی کہنے میں در بہو جاتی ہے ہا تاری کو جو شائدہ نوانا پڑھا کرتے رہو گئی میں در بہو جاتی ہے ہا تاری کی جو نے نہ ہونے سے پہلے بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑاتھا۔

سعدید ان چڑوں پر کڑھ رہی تھی تجن کے ہونے نہ ہونے سے پہلے بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑاتھا۔

" انسان کے ہاس برنے کو اتنی دافر چڑس ہوں تو ہی تو وہ ان میں اسمان خور سے ہوں میں انتیاب کرنے کے قابل ہو ما ہے تا۔ جب ہوں ہی تاتو پھرا نتا ہے میں جائی گئی ٹیس انتی۔

" جب میں ڈاکٹر بن جائی گی تو اتنا سامان ضرور رہاؤں گی کہ جب ول چاہے ایک جسی دو چڑوں میں سے کے سے ایک بیسی دو چڑوں میں سے ایک بیلے جسی دو چڑوں میں سے ایک بیلے کہا تھا۔

" جب میں ڈاکٹر بن جائی گی تو اتنا سامان ضرور رہاؤں گی کہ جب ول چاہے ایک جسی دو چڑوں میں سے ایک بیل

دوسرے کا انتخاب کرسکوں۔ "اس نے بار بار خود کو ان الفاظ سے تسلی دی۔
"اور اباجی اور امال کودیکھو بھلا استے بردے ہو گئے ہیں آج تک انہیں خیال نہیں آیا کہ بندے کیاس زیادہ چیزیں ہونی جا ہیں۔ "اس نے کڑھ کرسوچا۔

و فواتمن دا بحسك 45 وبر 2012 ع

Sccaned By PA

﴿ وَا ثِن الْمُ الْحُدِثُ 44 وَمِر 2012 ﴾

ہاڑا ( کمزور ) تھا۔میریاں بڈیاں نگلی ہوئی تھیں۔سارا دن رو ٹا تھا پھرماس جنت نے اور ایک اور ہوندی تھی ماس فاطمه الله بخفي انهال في بحصيال بي ليا-" "جهي چوبدري صاحب اپنا آگا پيجها يوجها تم نے؟" "توبہ کرو جی ایکھاری نے کانوں کوہائھ لگائے۔" اس جنت کہتی ہے کھاری اتنا بردا نہیں کہ چوہدری صاب نے بھر ہورا (چھوٹے) سارے لڑکے کوپال کرانتا وڑا کیا۔اب ان کو بوجھے گاکہ میرا آگا پیچھاکیا ہے توان کاول شٹ ( "لیکن پربھی۔" آبار ابعہ کو نجانے کیوں اس جنت کی پیمنطق نہیں بھائی۔ " بھی مود میں ہوں تال جوہدری صاب!" کھاری مسکرایا۔" تو کہتے ہیں ہے کھاری الجھے تیرے مال ہو کا پتا ہونداناں تو تجھے ان کے سامنے کھڑا کر کے کہنا کو بھائی لوگو تمہارا بچہ میں نے پال دیا۔اب اس کی کمائیاں کھاؤ۔" اس کی آنکھوں میں ہلکی می تمی اتر آئی۔اس نے مسکراکر سرجھنگا۔ "تماراول نمين جابتامان باب سيطنئ نهين ديكيف كو؟" آيا رابعه كومعلوم تفا وهيه سوال كرك كهاري كاول وكهارى بين مكريم بهى دهبير سوال كرربى تحيي-"اوجان دبو بھین جی!" کھاری نے سرملایا۔" نیتا چلناہی نہیں توول نے کیا کرلیتا ہے۔" ''ویسے بھی چوہرری صاحب نے بھی کوئی کی نہیں چھوڑی۔اب تو بچھے بھی خیال بھی نہیں آیا۔'' آیارابعہ غورے کھاری کے چرے کی طرف دیلھ رہی تھیں۔ " اوراب تو بچھے آپ مل گئے ہو 'ماں و تکر (ماں جیسی) چوہدری صاحب ہو بجا (باپ کی طرح) میراتے قبلہ کعبہ دونول ای موجود مو گئے۔"وہ آیار ابعہ کے یول دیکھنے پر جھینے کے بولا۔ "برمولوی صاحب بردے شخے ول ہیں۔ انہیں ہائیں مائیس (آسانی سے) کسی پر بیار نہیں آیا۔ "ابوہ اپنے مخصوص انداز میں بول رہا تھا۔ "اک دن مولوی صاحب اسے کرفیوز (کنفیوز) ہو گئے جدول چوہدری صاب نے ان سے سعدیہ کی پیدائش کے صلع کے بارے میں یو چھا۔"وہ بلند آدازمیں ہنا۔ "وجارے بھل ہی گئے کہ کون ساصلع تھا۔" آیا رابعه بیات من کربری طرح گھبرائی تھیں یا کھاری کواپیالگا تھا۔ بیات کھاری کواس وفت سمجھ میں نہیں "اجهااب تولكزيوں كودهوب لگ كئ اچھى "تم كلها ژى پكڑواور چھوٹے مكڑوں ميں تو ژود مجھے يہ لكڑياں۔" انہوں نے قورا"بات برلتے ہوئے کماتھا۔ "ابھی لیں۔"کھاری نے اٹھتے ہوئے کہا۔"بیہی کام توکرنے آیا تھا میں۔" "اصل ڈیمانڈلواس سُری ہے جو تیرے میرے گلے میں ہے۔ یہ سرخی 'یہ غازہ 'یہ کاجل 'یہ ہاریہ سنگھار تواپنے ملکی تسلیاں ہیں۔ انسان کے پاس ہنرنہ ہو تو سجاد ٹیس کتنی دیر چلتی ہیں۔ " "دہ دیکھا تھا شاہد رے کی فیکٹری والا۔ لگیا تھا منہ ہے نہیں آنکھوں سے کھالے گا۔" "اس پیچارے کو سُراور سُر بلی کا پتاویا کوئی نہیں تا۔ اس کے پاس پیسہ ہے بس اور اسے کسی نے بتا دیا ہے کہ پسے والا 'پیے دالا نہیں سمجھا جا تا جب تک ایسی محفلوں میں شریک نہ ہو۔"

"كهارى!" بهرانهوں نے كھارى كى طرف و كھى كرسواليدانداز ميں كها-"سعديد كابفارم چوہدرى صاحب نے یں دیا تھایا چوہدرالی لوجہ ؟ کھاری کے دانت ایک کمیح کے لیے بند ہو گئے۔دوسرے کمیح وہ مسکرا تا ہوا سنبھل کربولا۔ "دویا توجیحے ہی تھا۔ میں نے چوہر رانی جی کودے دیا تھاکہ آپ تک پہنچادیں۔" "اور تمہيں پتا ہے كہ تمهاري چوہر راني نے فارم ب بنوانے كے بدلتے جھے كيا فرمائش كى ہے؟" آپار ابعہ نے کھاری کو جمایا۔ "آہوجی!"کھاری ایک دم سنجیدہ ہوگیا۔" مجھے شاہرہ نے بتایا تھاکہ انہوں نے آپ سے درس دینے کی فرمائش ر تسی دل برانه کرو میں آپ ہماؤے سُاتھ جاؤں گاجب محفل ہوگی چوہدرانی جی کھر۔'' کھاری کے پاس آپارابعہ کو تسلی دینے کے لیے ایک یہ ہی جملہ تھالیکن اب وہ آپار ابعہ کے چرے پر دکھ کاواضح

درفشے منہ کھاری دا!" آبار ابعہ نے چونک کر کھاری کی طرف دیکھا۔ کھاری کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ " حميس اتنا کچھ پتاہے کھاری اُتو يوں احمق كيوں ہے بھرتے ہو۔" ہے اختيار آيا رابعہ كے منہ سے سوال فكلا۔ بھراس نے سراٹھاکر آیا رابعہ کی طرف دیکھا۔"اورویے بھی سمجھ کر کرنا بھی کیا ہے۔اتےوڈےوڈے لوگ جن کی عقلیں بھی دوئی ہوتی ہیں۔ قبرے اونہوں نے بھی پڑجانا قبرے ہم معلوں نے بھی پڑجانا۔ "وہ بے نیازی سے بولا۔ سے بولا۔ "تم چوہرری صاحب کے پاس کب آئے تھے کھاری ؟"اس روز پہلی بار آپار ابعہ کو کھاری سے آیہ سوال کرنایاد آیا۔ "ایس کاکائی تھاجب 'ای جنت بتاتی ہے چوہدری صاحب مجھے لے کر آئے تھے۔ ماسی جنت کہتی ہے میں برط

"ہوں!"آیارالعدنے کھ سوچے ہوئے کہا۔

کیتی ہے۔"کھاری کا سرقدرے جھک گیا۔ بھروہ سراٹھا کربولا۔

"بجين جي!"كهاري ني ايك وفعه بحرسر جهكات موئ كها-"مين اتا بهي ملا (بوقوف) نشع بانظر آنا ہوں۔ یہ جولوگ ہیں تا!"اس نے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے کہا۔" مجھتے ہیں کھاری کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتى پر میس کسى نول دسدا نہیں كه كتنے سال ہو گئے دنیا دارى كردیاں 'بن بھی كھارى كو كوئى بات سمجھ نہ آئے تو

"آہو!" کھاری نے سرملا کرانمیں لیتین دلاتے ہوئے کہا۔" میں سب کے جھوٹ ،چوریاں ،چکاریاں ،بد نيتيال جانتا موں پر ادھر۔ "اس نے اپنے سينے پر ہاتھ بارتے ہوئے کمان بري جگہ ہے جی ابرط وڈا ہے ہي۔ ہريات اندر ہی اندر ڈال لیتا ہے۔ "اس نے اپنے ہونوں پر انگلی رکھی۔ "دکسی سے کہتا نہیں۔" آپا رابعہ بے لیٹنی سے

"ايك بات سمجھ لوؤ بھين جي!" پھراس نے كى بزرگ كى طرح آبارابعه كوسمجھاتے ہوئے كما-"دوانتى كے ایک طرف کنڈے ہوتے ہیں 'یہ جہولی دنیا ہے تال اس دے دونوں طرف کنڈے نیں۔"اس نے دوانگلیال

"بدادهرے بھی کائی ہے ادھرے بھی کائی ہے۔"

آیارابعہ نحلاہونٹ دانتوں تلے دبائے کھاری کے اس نے روپ کوششیدر جیھی دیکھ رہی تھیں۔ "نیں ایک جیپ \_"کھاری نے ایک بار پھرا ہے ہونٹوں پر انگی رکھی۔"لکھاں دکھاں تول بچاتی ہے۔" "سوكهاريتا ببنده بملا بنار بي ت-"وه نسا-"اكلابنده سمجهتا باس كون ي سمجه آتى ب-

Sceaned By Paronal As 17 11 24 Fis &

"ال وه شنرادی جس کی میزمان نے اسے سونے کو اچھا بسترویا مگراسے بوری رات نیند نہیں آئی۔" "وہ اس لیے کہ اے بسترمیں کھ چبھتا محسوس ہو تا تھا۔ صبح اٹھ کردیکھا توبستر کی گئی تہوں کے نیچے بانگ پر ایک مرکاداند پراتھااوروہیاسے چبھتامحسوس مورہاتھا۔" آئے ہیں اتن مت بھا اُوکہ سنی پڑجا ئیں۔ یہ کمانی ان لوگوں کی داستان ہے جو عیش و آرام کے عادی ہوتے ہیں اور انہیں نسبتا سکم آرام دہ زندگی میں داخل کردیا جائے توانہیں ذراسی بے آرامی بھی چھتی ہے مٹر کے دانے کی المهول \_\_ جيسے ممس مم جي تومٹروالي شنراوي مو-" "دېس لو بنس لو- کونی بات سیس-" ''نہیں نہیں نہیں ۔۔ بیس نہیں ہنس ہیں۔ لومیں خاموش ہورہی ہوں جیب الکل جیب۔'' ''اچھااییا کرواب آہستہ آہستہ اپنا حلیہ بدلنا شروع کرو۔ ناک کی نتھنی آبارو۔ چھینٹ کے پرنٹ جیسالباس بمنتاجهورو الكليول كم حفل بهي آردواب-" ان چھلوں کی مدد ہی ہے تو گڑوی بجاتی ہوں اتن اچھی۔ بینہ ہوں تو گڑوی کیا خاک ہے گی۔" "اچھا چلوچھتے رہنے دو" آواز تہماری اچھی ہے مگراپے لہجے کے گاؤدی بن اور گیت کے دوران " دجیوندے ر مو "كالعرولكانا بهي چھو روبس-" "بان وہ تو میں کرری ہوں۔ تم سے بیری سکھنے کو تو تمہار سے پاس پڑر ہی ہوں۔ تمہاری جو تیاں سید حمی کرتی اور مماراوم بحرتی ہوں۔ کوئی مجھے بھی فنکار سمجھ کے بھی۔" "خیر تہمارا میرے پاس آنا تو میرے کیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ تم آگئی ہو توخیال آنا ہے میں اکملی نہیں ' ورنہ اس چھوٹے سے مکان کا صحن جب رات کو محفل کے شیدائیوں سے بھرجا تا تھا۔ اس وقت بھی دل اس م ت لرز ما تفاكير مين الملي مون-اب مجھے جھو و كر تونہ جاؤگى-" " الميں بياتو بھي سوچنا بھي نه-اب تودم دم کاساتھ ہے "عمر بھر نبھاؤل گی-"

"میں ملک سے باہر ہوں اور مجھے یہ فکر ہے کہ کمیں میری عدم موجودگی میں تہمیں میری ضرورت نہ بڑجائے۔
تم کئی گنواور میں آنہ پاؤں سومیرا یہ نمبر بھی محفوظ کرلو۔ خدانخواستہ کھی کوئی بریشانی اور مسئلہ ہو تو مجھے قورا "بتاؤ ' میں یمال بیٹھے بیٹھے بھی تمہارا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کروں گا۔" سارہ نے اپنے سیل فون پر آیا بیر بیغام کوئی ہیں مرتبہ پڑھا تھا۔ "تم نے بتایا کیوں نہیں کہ تم کمیں دو رجا رہ ہو؟" اس رات سونے سے پہلے اس نے ہیں مرتبہ پڑھے پیغام کے جواب میں سوال لکھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جس ملک میں وہ گیا تھا اس کے ون اور رات میں اس کے اپنے ون اور رات سے کتنا فرق تھا۔وہ یہ بھی نہیں جانتی جس مرتبہ بڑھے بیغام کے جواب میں سوال لکھا۔وہ یہ بھی نہیں جانتی جس مرتبہ بڑھے بیغام کے جواب میں سوال لکھا۔وہ یہ بھی نہیں جانتی جس مرتبہ بڑھے بیغام کے جواب میں سوال لکھا۔وہ یہ بھی نہیں جانتی جس ملک میں وہ گیا تھا 'اس کے ون اور رات میں اس کے اپنے ون اور رات سے کتنا فرق تھا۔وہ یہ بھی نہیں جانتی جس ملک میں وہ گیا تھا 'اس کے ون اور رات میں اس کے اپنے ون اور رات سے کتنا فرق تھا۔وہ یہ بھی نہیں جانتی جس میں میں میں میں اس کے اپنے ون اور رات سے کتنا فرق تھا۔وہ یہ بھی نہیں جانتی جس میں میں جانتی کی میں دور اس میں اس کے اپنے ون اور رات میں اس کے اپنے دن اور رات میں اس کے دور اس میں وہ کیا تھا 'اس کے ون اور رات میں اس کے اپنے دن اور رات ہیں اس کے دور اس میں اس کے دور اس میں اس کے دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دیں اس کی دور اس کی دور

والوبدكون سي بنس بس كراوث بوث موجاني والى بات ب- يجيا يا يا الساس كام يراكا ديا كميا ي-اس كا بال بچہ الگ پریشان ہوں گے 'بیسہ الگ کئے گا'وقت خوب برباد ہو گا' پھراس کے ذخیرہ کیے چیوں کے ڈھیر کم ہوتے جا کمیں گئے۔اس کے سجن دوست خوش ہوں گئے۔ بغلیں بجاتے بھرس نے کہ دیکھو کیسا ال دارینا پھر آتھا' اس کاکاردبارسب سے تیز تھا اب قرضے لینے کے لیے ساہو کاروں کیاس چکراگاتے نہیں تھکتا۔ " بي السير الفرس مورما م شابررے كى فيكٹرى والے كے متنقبل كاحال من كر-سكن ششرتك والاسيشھ براسمجھ دار ہے۔وہ بيبہ سنبھال كرر تھنے اور دا دو ہے كے الگ ہی فن میں كمال كا ستاو السيرتوب اوروه جوب اسلام آبادوالا خردماغ -ايك بات ميري مان كاده تيرے سركے يحص ميس محسن کے پیچھے رات کی فلائٹ بکڑ آ ہے اور سبحسورے والیس لوٹ کرا ہے وقتر میں جا بیٹھتا ہے۔ "وہ ابھی مال بنانے کی دوڑ میں نیانیا شریک ہوا ہے اس کے پاس تو وقت بھی کم ہو تا ہے۔ "بس تو پھرمیری بات ملی تجی ہے۔ وہ سرکے پیچھے نہیں آتا 'وہ حسن کا دلداوہ ہے۔' ''چلومان کیتے ہیں اور ویلھتے ہیں کتنی دریاس کی با قاعدہ آمد جاری رہتی ہے۔' "ویے ایک بات یہ بھی ہے کہ ان آنے والوں کی آراتی غیر معمولی اس کیے بھی ہے کہ تمہارے ہال روایق گائیکاوں والاماحول نہیں۔تم پرریڈیو کی تربیت کا اثر ہے 'خاندان کی نام جھام کابھی اثر ہے۔تم باقیوں سے بہت " چگوہ وا تمہاری عاد تمیں نہ بدلیں میراندوں کی سی خوشا مداور چاپلوسیاں۔" " ہی ہی ہی ہے۔ ہماری تو کمائی کا راز ہی ان چاپلوسیوں اور مٹھی چاپی میں چھپا ہوا ہے۔ ہم یوں ہی توور بارے دربار کو بھی تم جیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اور سرکار کو بھی۔تم لوگوں کے بنانہ ان کا دن لکتا ہے نہ ان کا "بس تو پھر ہمیں اپی عاد تیں بوری کرنے دیا کرہ میں تکہ ان کے بغیر ہم ادھورے ہیں۔" مرے خاندان کی نام جھام کاذکرنہ کیا کرو۔جو خاندان ایک خواہش کی تعمیل کرنے پردانہ پانی بند کردے اس کی کیا براتی اور کیسی شان-برے خاندانوں کے توول بھی برے ہوتے ہیں۔ " تم اعلا حسب نسب کی اہمیت سے اس کیے واقف نہیں کہ حمہیں ہیر بن مائلے مل کیا تھا ہم تو چھو ہوش سنبھا کتے ہی لوگوں کی جو تیاں سیدھی کرتے 'صاحب سرکار کی پکارڈا لنے لکتے ہیں 'اوٹیے محلوں میں جا جا کر تالیاں بينة اورالريان والت بي أور سرافها الهاكران محلول كى بلنديان اورشان وشوكت ويلصة ربع بي-"خوش قسمت بوتم لوگ كه لوگول كى جوتيال سيدهى كرتے ہو جب بي تودو سرول كواہم أور خاص سجھتے ہو۔ خود کو کم ترجائے ہوائی کیے تو برتر کے آگے سرجھ کانے میں عیب نہیں مجھتے ہیں جو برتری کا حساس ہے ' یہ تو جناب جي البيخ كافي كالياني بهي نهيس ما تكنف ويتا- وانتول تلے انكلي وبائے مجھے كياد كيھے چلى جارى موسيہ جومين كمه س ربی ہوں اسے جربے کی بنیادیر کمہ ربی ہوں۔" "تم لوگوں کو کھانے کو تازی روٹی اور سونے کو نرم گدیلانہ بھی ملے توجو میسر ہو تا ہے وہ کھا بھی لیتے ہواور جہاں الله ردیتے ہوسو بھی رہتے ہو۔ بھی تم نے مٹردالی شنزادی کی کمانی سن ہے۔"

﴿ فُواتِّعِن دُاكِسِدُ 48 لَوْمِ 2012 اللهِ



# WW.Paksociety.Com

Library For Pakistan

"میں بہت لاپروا اور غیرذمہ وار ہوں۔ بچھے تہیں اطلاع کرکے آنا جا ہے تھا مگر میں نے بتایا تاکہ میں خاصا غیرذمہ دار ہوں۔ یہاں آنے کے بعد بچھے خیال آیا کہ تم منتظر ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ اچانک تہیں میری ضرورت بڑے اور تم گنتی گنو اور ماہوی کا شکار ہو جاؤ۔ میں تم سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ہروقت کسی بھی جگہ تمہاں سے کے حاضر ہوا ۔"

سارہ نے اپنے پیغام کاجواب پڑھا اور اس کے جربے پر مسکراہٹ بھیل گئی۔اس کی گنتی نے اسے مایوس نہیں کیا تھا۔سارہ خان کی وہ رات بہت انچھی گزری تھی۔اہے گہری اور پرسکون نیند آئی تھی۔

# # #

کئی دن کی مسلسل کوشش کے بعد جب کہ اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ نمبر جو اس کے سیل فون کے اہم ترین دوستوں کی فہرست میں محفوظ تھا'سے بھی جو اب آئے گا۔نہ اس کا بھیجا پیغام یہ نمبروصول کرے گا۔ ماہ نور نے اس رات ایک بار پھراس نمبر پر کال کرنے کی کوشش کی تھی۔جو اب میں اسے کئی بار کی طرح آپ کا مطلوبہ نمبر فی الحال بند ہے جیسے الفاظ آیک بار پھر سننے کو ملے تھے۔

''سوچلوہ وسکتاہے میں کوئی کرمندل نکل آؤں۔''اے اجاتک پیدالفاظیاد آئے۔ ''تا نہو ''آنا'' کی اس میں میٹ کر نہو کی ساتھ ''

"بتانمیں اتفاقات کے بارے میں پیش کوئی شیں کی جاسکتے۔" "میں خمہیں اس سونگ کالنگ بھیج دوں گا۔"

"اللهاعاه نور!"

''گذبائے گذبائے گذبائے گذبائے۔''یہ دوالفاظ بازگشت کی طرح اس کے اردگر دبکھرنے لگے۔ ''میں نے تم پر انتااعتبار کیا کہ تمہارے علاوہ تم سے تمہارے بارے میں کوئی سوال ہی نہیں کیا۔ میں نے تم سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ تم اور تمہارے ڈیڈی کیا کام کرتے ہواور کمال رہتے ہو۔ میں نے تم سے یہ سوال بھی نہیں کیا کہ اگر تمہاری بہن تمہارے باپ کی شناخت کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ ہے تووہ تاویہ بلال کیوں ہے اور تم سعد سلطان کیوں ہو۔

ہے دوہ دجہ بار کے ہمروب میں تہمیں پہیان کیا گرمیں تہمارے اصلی روپ کو نہیں پہیان ائی۔ تم اصل میں میں نے تہمارے ہر روپ میں تہمیں پہیان کیا گرمیں تہمارے اصلی روپ کو نہیں پہیان ائی۔ تم اصل میں گیا ہو 'میں ایک بار بھی اندازہ نہیں لگا ائی۔ تم نے میرے سامنے دوستی کا ہاتھ کیوں بردھایا 'مجھے سمجھ میں نہیں آیا اور میں غیر محسوس طریقے ہے تم ہے اثنی انوس ہو گئی کہ مجھے لگا کہ تم تو ہر جگہ ہروفت میری دسترس میں ہو۔'' ماہ نور نے اپنے بیڈ پر کمر کے بل لیٹے لیٹے سوچا اور اپن بھیگتی آنکھوں کو ہاتھ کی پشت سے صاف کرنے گئی۔ اس کی نظروں کے سامنے اس کے فون میں محفوظ گئی بیغام گھوم رہے تھے۔

ی سوں سے ساتے۔ سے وہ یں سے وہ میں اسے دول کے بیام پر اس کے رقبہ عمل کا فوری جواب 'فلزا ظہور کی تلاش میں کیے جار کول اسکی جارے میں آنے والے بیغام پر اس کے رقبہ عمل کا فوری رقبہ عمل اور ابراہیم کے ریسٹورنٹ میں ماغوری رواب اسکی واپسی کے بارے میں بیغام کا فوری روابراہیم کے ریسٹورنٹ میں ماغور کیے جاتا ۔''

كياتهار عيك مار عروب تهمار عبروب تصيا بهرتهمارااصل روب تهمار ابهروب تقا-

و في المين و الجسك 50 نوبر 2012 في

خوش کن تھا مگراس کی سمجھ میں بہت سوچنے کے بعد بھی یہ نہیں آیا تھا کہ وہ بیغام اسے کیوں موصول ہوا تھا۔ کھاری نے ماہ نور کے کھرمیں پہلی دفعہ قدم رکھتے ہی بھانپ لیا تھاکہ ماہ نور کے کھرکے رہن سمن اور چوہدری صاحب کے گھر کے ماحول میں زمین آسان کا فرق تھا۔وہ بجین سے چوہدری ساحب کے ان بھائی کو بھی کبھارا پنے بوی بچوں کے ساتھ گاؤں آتے ویکھ رہاتھا 'جولا مورشرمیں رہتے تھے اور بہت پڑھے لکھے تھے۔ کھاری کو ہمیشہ بیاب انجھی لگتی تھی کہ چوہدری صاحب کے بیر بھائی اور ان کی بیوی فارم اؤس کے ملازمین سے بھی بہت ادب اور بیار کے ساتھ بات کرتے تھے 'البتہ ان کا زراز کیے دیے رہنے والا ہو یا تھا۔ چوہدری صاحب ے جیتیجاور جیتیجی کو جھی وہ بچین سے دیکھ رہاتھا مگرہاہ نورنی ہی کے گزشتہ برس کے قدرے طویل قیام کے دوران جو وہان کے اخلاق اور مروت کادلداں ہوا تھا۔ اس کاتو کوئی بدل ہی تہیں تھا۔ چوہدرانی کے ساتھ لاہور آنے میں اور سب خوش کن باتوں پر بیانصور بھاری تھاکہ وہ ماہ نورنی بی سے ملا قات کر سے گا مرماہ نور کے کھرمیں ایک دن کے قیام کے اندر ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ چھٹیوں کی بے فکری میں وقت كزارتي ماه نور دبي اوشريس ايني مصوفيات ميس كم مشين بني ماه نوريي بي ميس خاصا فرق ہے۔ جس دن کھاری چوہدرانی کے ساتھ لاہور پہنچا اس روز تواس کی اہ نورے ملاقات ہی تہیں ہویائی تھی۔اسکلے روز مج جب وچوکیدار کے ساتھ گیٹ پراسٹول رکھ کربیٹا تھا اسے ماہ نور گھرے کیراج میں کھڑی نظر آئی۔ "اسلام عليم!"كهارى بعال كركيراج كي طرف آيا اوردانت نكالتے بوت بولا-"وعليم السلام-" ماه نور في اس كى طرف ويجي بغيرجواب ديا-اس كى تظري النهائه من بكري فون كى اسكرين پرجى تھيں اور دھيان تيزى سے فون كے تمبردبانے كى طرف تھا 'چردہ فون كان كے ساتھ لگا كركسى سے بات کرنے میں مصوف ہو گئی۔ اس کا چرو بھی دوسری طرف تھا۔ کھاری کوبوں اپنا نظرانداز کیا جانا تھوڑا مایوس کر كياليكن پرجمي وه وہيں كھڑارہا۔ كچھ در فون برعفتگو كے بعد فون بند كرتے ہوئے اه نورنے ادھرادھرد يكھااوراس "ارے کھاری! یہ تم ہو۔"اس نے مسکراکر کما۔" کتنے بڑے ہو گئے ہو۔" کھاری کی چند بل پہلے کی ابوی آیک دم ہوا ہوگئی۔وہ مسکرایا اور اس نے اپنی ایز یوں کو ذرا سااٹھا کر مزید لمبانظر آنے کی کوشش کرتے ہوئے او نور کی طرف دیکھا۔ "واث اے سربرائز۔"وہ انگریزی زبان میں کھے بولی۔جس کامطلب کھاری نے بیالی کہ وہ کہ رہی تھی تم امیں تے جی کلوی انظار کردارہاکہ آب سے ملاقات ہوجائے پر آپ نظری نہیں آئے۔ "کھاری نے اپنی عير معمولي خوشي پر قابوپاتے ہوئے کہا۔ ''انه .... آئی ایم سوری-''ماه نورنے افسوس کا اظهار کیا۔''کل میں ایک کمپین میں بہت مصوف تھی گھر واليس آتے آتے بہتدر مو كئ-" کھاری نے کچھ نہ بھی سمجھتے ہوئے سرملایا۔ "تم تھیک رہ رہے ہوتا یہاں 'تاشتا کرلیا تم نے؟ ''ماہ نور نے قدرے عجلت میں پوچھا۔ کھاری کے ایک بار پھر سربلانے برماہ نورنے جو کیدار کو آوازوی۔ "عظمت کل اکھاری کابہت خیال رکھناہے بھی۔ "جو کیدار سمبلاتے ہوئے کیٹ کھولنے لگا۔

اس نے ایک بار پھرائی بھی آئکھیں پو تجھیں اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ جو بھی تھا اور جیسے بھی تھا میری ذات کو تم کیوں اپنے مشاغل کے دائرے میں تھییٹ لے گئے اور میں سداکی احمق تمہاری احمق تمہاری سے مقط لفظ پر تقین کرتی رہی۔ میں نے ایک بار بھی شیں سوچاکہ تم جواتنے بردے بسرو پنے ہو تمہاری كون سيبات قابل اعتبار موسلتي ي-" اس نے اپنے سامنے دیوار پر لگے دیوار کیر آئینے میں لیمپ کی روشنی میں ابھر تااپنا عکس دیکھا۔ "آجتم بهت مختلف لگ رہی ہو 'خاصی Sane (معقول) لک ہے آج تو۔" "ميرےول ميں جوبات ہوتي ہے وہ كمدويتا ہول-" ماہ نور نے ایک بار پھرانی آنگھیں خٹک کرتے ہوئے اپنے بھرے بال سمیٹ کرجوڑے کی شکل میں کیئے۔ ایک بار پھراس کی نظر آئینے میں نظر آتے اپنے عکس پر پڑی۔اس کے دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں کر گئے اور اس کے بال ایک بار پھر بھرکئے۔ "اس كے بال بلاتر دوعمر كى سے اس كے شانوں ير بكھرتے ہيں۔" الفاظ اس کے کانوں سے الرائے۔ "بي خيال كتناالهناك بكروه خود كواس نظرت نهيس ديمتى جس سے ميس اسے ديكھا مول-" " تمهاراجوروب عنوه مبهوت كن إ-ماہ نور کو محسوس ہوا۔ اب وہ مسلسل بے آواز رویری تھی۔وہ رات ماہ نور کے لیے بہت طویل اور غم انگیز تھی

-رات بحرایک لمحد کے لیے بھی اسے نیند نمیں آئی تھی۔

ناديد في ايناي ميل باكس كويد ديكھنے ي غرض سے كھولاتھا كہ شايداس ميں اس درخواست كاجواب موصول ہوا ہو'جواس نے ایک لمپنی کو آئندہ چھ ماہ کے تعلیمی وظیفے کے لیے بھجوائی تھی مگربیدد مکھ کراسے مایوسی ہوئی کہ اس درخواست کاجواب موجود نہیں تھا۔ مایوی کے عالم میں لاگیہ آؤٹ کرنے سے پہلے اس نے سیرسری نظریاتی میلز پر ڈالی جو مختلف تجارتی کمپنیوں کے پیغامات سے بھری پڑی تھی۔ کمال اور کب سیل لگ رہی تھی۔ سیل میں كياكيا دستياب تفا-كس سوشل ديب سائث يركون اس كادوست بننے كاخوا بهش مند تھا- چيزد ل كى آن لائن خريدو فردخت کے اعلانات اس نے ایک ساتھ کئی پیغامات کو حتم کرنے کی غرض سے ان پر نشان انگانے شروع کیے۔ نشأن لگاتے لگاتے ایک پیغام پر آگراس کی انظی رک عمی-اس نے پہلے اس پیغام کوغور سے تہیں پڑھاتھا۔اس نے انظی سے کلک کرے اس بیغام کو کھولا۔

پیغام کی تفصیلات میں لندن کی کسی ٹریول ایجنسی کی طرف سے اس کے پاسپورٹ اور دیزہ کی نفول مانگی مگی تھیں اور اسے مدایت کی گئی تھی کہ وہ بذریعہ ای میل جلدیہ نفول بھیج دے آگہ آئندہ پندرہ دن کے اندراس کے

سفرى انظامات ممل كيے جاسيں۔ نادیہ کے لیے یہ پیغام غیرمتوقع اور جیران کن تھا۔اس نے کہیں بھی لندن تک کے سفر کے لیے درخواست نہیں بھیج رکھی تھی۔ دو تین باراس پنام کو پڑھنے کے بعد اس نے اس کے جواب میں پاسپورٹ اور ویزہ کی نقول مانگنے کی وجہ دریافت کی اور پنامات ختم کرنے کا اراوہ ملتوی کر کے سائن آؤٹ کرلیا۔

اب اس کا ذہن اس بغام میں اجھ کیا تھا۔ یہ کسی اشتماری مہم کا حصہ نہیں لگ رہاتھا' نہ ہی تادیہ نے کسی انعامی مقالبے میں کوئی تفریحی ٹرپ جیت رکھا تھا۔ موسم کرما کے آغاز پر اس طرح کے ٹرپ کا تصور آگر چہ بہت

الماراكين 52 رايزان الماراكين

ی مهم میں شریک ہوتا۔ ہرروزوہ مخصوص باتیں کرتے اور تھک کر گھروا ہیں آجاتے۔ "امیرہونا بھی کتنامشکل کم کام ہے۔" ہررات کھاری سونے سے پہلے سوچتا۔

"ہیلویہ میں ہوں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ میں فرینکفرٹ سے پاکستان جانے سے پہلے تم سے ملوں۔ تم نے اپنے بہلویہ میں ہوں۔ پاسپورٹ اور ویزاکی کالی میل نہیں کی۔ کیاتم اپنے مصوف وقت سے دودن نکال کرلنڈن آسکتی ہو۔

تادیہ نے اس میل کا ایک ایک لفظ غور سے پڑھا اور خوشی سے جھومتے ول پر قابویاتے ہوئے یہ سوچنے کی

کوشش کی کہ کیاا ہے اس راعتبار کرلینا جاہیے۔ "کتنی پاکل ہوتم!" پھراس نے خود کوڈا نٹا۔"اس دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو تم سے اتنے کنسرتڈ ہیں اور کتنے ایسے ہیں جو تمہارے لیے ایک ٹرپ ارتبج کریں گے۔ پھراس میل پر کیساٹنگ اوراس کے بھیجنے والے کی آئی

ار ہے۔ اپنی میل باکس سے صفحے کواور نیچے کیا۔ اس ٹریوانگ ایجنسی سے اسے اس کے سوال کے جواب میں ایک یاددہانی کی میل آئی ہوئی تھی۔وہ ایک بار پھراس سے اس کی تفصیلات ہوچھ رہی تھی۔اس بار نادیہ نے اپ كاغذات اسكين كرك ان كي نقول بجحوان من آدها كهنشه بهي نهيس لگايا-

" ہمیں پتا بھی نہیں چلا اور سعدیہ ایک دم بڑی بھی ہو گئی۔" آیا رابعہ نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ مولوی صاحب کے اس ان کی بات کا کوئی معقول جواب تہمیں ہو گا مکا۔ "ہوں!"مولوی صاحب کے پاس معقول توکیا مولی جواب ہی نہیں تھا۔ "وه سوال كرنے لكى ہے-" آيار العدنے بتانا جا ہاكد النميس كيسے بتا جلا تھاكد سعديد بردى مو كئى تھى-

"اليے سوال جن كايا توجواب ديا جائے يا بچے كو جھڑك ديا جائے ، مگر جھڑك دينے سے اس كے ذہن ميں اور سوال بدا ہوں کے۔میری سمجھ میں میں آناکہ اے کیا کہوں۔"

"تهاراا شابینها بره کھے لوگوں میں رہا ہے۔ میں توایک عام ساکم علم انسان ہویں میرادماغ بردی بات سوچتا ے نہ سمجھتا ہے کلذا میرے خیال ہے تو تم ہی سعد بد کو بہتر سمجھا سکتی ہو کیہ سوال کرنا انچھی عادت نہیں۔ مولوی سراج نے ایک بار پھرمعا ملے کی تھڑی ان کی طرف اچھال دی تھی۔

''اگر میری سمجھ میں آگیا ہو آلومیں اسے سمجھا چکی ہوتی۔ مجھے کیا ضرورت تھی آپ کے نتھے سے دماغ پر بوجھ

"وہ اسے وا دا 'دادی ' تانا ' تانی اور چھبھی جاچوں کے بارے میں ہو چھتی ہے۔ اسے حیرت ہوتی ہے کہ کوئی خالہ کوئی ماموں کبھی اس کے گھر کیوں نہیں آیا۔"انہوں نے اپنول کی جلن پر قابویاتے ہوئے ایک بار پھرمولوی مراج سے مشورہ لینے کی کوشش کی۔

"اسے بتانا تھا ناسب مرمرا گئے۔"مولوی صاحب نے سکون سے جواب دیا۔ "اورائ ہر خطبے میں آپ بچ بو گئے اور جھوٹ سے بیخنے کی تلقین کرتے ہیں۔"انہوں نے مولوی صاحب کو کھاری نے دیکھا گھر کا ندرونی دروازہ کھلا اور ماہ نور کا بھائی سلمان ہاتھ میں فائلیں ، فون میں بابٹوہ اور ٹائی پکڑے

"جلدي ٔ جلدي ٔ جلدي اه نور! در ۾ و کئ-"

دہ تیزی سے کہتا کیراج میں کھڑی آیک چھوٹی گاڑی کاوروا نہ کھول کرڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کیا۔

"ا چھا کھاري! پھر کسي وقت تم ہے بات ہو کی۔ ابھي تو ميں جار ہي ہوں۔

ماہ نورنے ملکے سے ہاتھ ہلانے ہوئے کھاری سے کہااور گاڑی کادروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹے گئی۔ کھاری سراورہاتھ ہلا تا گاڑی کے رائے ہے ہٹ گیا۔ بل کے بل میں گاڑی اٹارث ہوتی اور کیٹ ہے با ہرنگل گئ-گاڑی کے جانے کے بعد کھاری کو یاد آیا۔ اس نے سوچا تھا ماہ نور کو اس کے گزشتہ قیام کے بارے میں یاد ولائے گا۔اس وقت ماہ نور کی دجہ سے اسے اپنے روز مرہ کے کاموں سے کتنی بار چھٹی ملی تھی۔اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ ماہ نور کو یہ بھی بتائے گاکہ اس باربائے منگو کے میلے میں بندروالے نے بندراور ریچھ کے ساتھ ساتھ بھالو ادر چیتے کے کرتب بھی دکھائے تھے مگراس روز توکیا کھاری کے قیام کے ای کھے کئی دن تک ماہ نورے اس کا سامنا نہیں ہوسکا تھااورا ہے اپنے بہاں قیام سے شدید بوریت محسوس ہونے لکی تھی۔ ماہ نور کے گھر کا رقبہ آگرچہ کم مبیں تھا مرکھاری کویمال عجیب سی ھٹن محسوس ہوتی تھی۔

چھوٹا سالان 'جِیوٹا ساڈرائیودے جس پر چندِ قدم چلنے کے بعد ہی گیٹ آجا آتھا اور گیٹ سے باہرنی ہی دنیا سامنے موجود ہوتی تھی۔ جہاں کم ہی کوئی دوسرے کوجانتا تھا۔ جہاں انسان مشینوں کی طرح دفت پر جلتے اور رکتے تھے۔ کوئی کسی سے مانوس اور آشنا نظر نہیں آتا تھا۔ کھاری کوچوہدرانی کے ساتھ شہر کی مار کیٹوں اور شانیگ سینٹرزمیں بھی تھومنا پڑتا تھا'جہاں بکل سے چلنے والی سیڑھیاں تھیں بھین پرقیدم رکھنے سے پہلے چوہدرانی ایک دوبار جیخ ارتی اور پھر کھاری کا ہاتھ پکڑ کران پر قدم رکھتی۔ ہرار انہیں ایسا لگتاوہ کرجائیں کی لیکن اوپر اور پھراس سے

اور کی منزلوں کاسامان دیکھنے کے لیے اسمیں ان سیڑھیوں پر کھڑے ہوتا پڑتا۔

"ماري وكانوں ميں ايك جيسا ہى سامان ركھا ہو تا ہے لى بى جى! تىسى ايوس اى خوار ہو رہے ہو "كھارى

چوہدرانی کے زوق وشوق کود مکھ کر کہتا۔ " وكانال نهيں شدائيا! بيرمال بيں مال-" چوہدراني اپني معلومات جھاڑتے ہوئے كھارى كانداق اڑاتى-''لومال توان د کانوں کے اندر رکھیا ہے' بیرد کا میں تومال شمیس تا۔'

کھاری سمجھتا چوہررانی کے قہم میں کہیں کوئی خرابی ہو گئی تھی۔ وہ بنس کر رضیہ سے کہتا 'جو آ تکھیں منہ عیا ڑے نے نے منظرد میصی ہو تقول کی طرح سرملاتی رہتی۔

"اک کلی تهادی جان تی بی جی! اتنا سامان کیا کرنا ہے۔" پھروہ چوہدرانی کی خریدی چیزوں کے شاپنگ ہیگذ

"میں نے کون ساروز روزلاہور آتا ہے۔ایک ہی بار لے جاوی چیزیں پھریتا نہیں کب آتا ہو۔"چوہدرانی برا

انے بغیر جواب دیں۔ "فغروبي بي (فائزه بي بي) كوريكها ہے 'روزنيا جوڑا پہنتی ہيں۔ نے نے ٹاپس سے خوتے "ئی نئ انگوٹھيال 'وه بھی توڈ هیرساری چیزین خرید تی ہوں گی نااس کیے توروزنویں تکورین جاتی ہیں۔"

رضیہ کھاری کو کھورتی اور کھاری کے ذہن میں فائزہ بی بی آجاتیں۔ دان کا پی چوہدرانی جی نے کیا مقابلہ

انهول نے تونوکری پرجانا ہو آئے جھلے!" وہ رضیہ ہے کہنا جا بتا تھا گراہے اس کے منہ لگنے سے چڑتھی۔ سوہرروزوہ چوہدرانی کے ساتھ گھو منے پھرنے

\$ 2012 Est 54 151818

Sceaned By PAI 2012 12 55 (25)

میں لگے جھولوں پر بیٹھے بچوں کے ساتھ ہنتا کھیلنا نظر آ رہا تھا۔اس روز بھی اس نے موتیا رنگ کی شلوار قبیص بہن رکھی تھی اور بالوں میں تیل لگا کر سید حمی مانگ نکالی ہوئی تھی۔اس کےپاؤس میں کالے رنگ کے چپل تھے اور "دروغ مصلحت آمیز کیبات کررہاہوں میں۔"مولوی صاحب نے انی بات کی وجہ ظاہر کی۔
"دروغ 'دروغ ' دروغ -" آیا رابعہ نے تین باردہرایا "ہماری تو زند کیاں ہی دروغ مصلحت آمیز کا چلتا پھر آ وہ بحوں کے ساتھ اوھرادھر بھا گیا بھررہاتھا۔ ' در کتنا خوش قسمت ہے کھاری- ہر طرح کی صورت حال میں خود کو ایڈ جسٹ کرلیتا ہے اور کتنا پر اعتماد بھی ہے "بصورت دیگرجوموگان کاسامناکرنے کی ہمت ہے تو بتا دوسعدیہ کو۔" \_ کوئی اور اس کی جگہ ہو تاتو شہراور شہروالوں کی دہشت کے ہارے اپنی جگہ سے ہاتا بھی نہیں۔ مولوی سراج محندے محفقہ ہے جواب دے رہے شھے۔ انہیں معلوم تھا کہ درانتی جس کے دونوں طرف کاٹ دار کانے تھے کی درمیانی جگہ جمال دہ دونوں قدم جماجما کر چلتے تھے بہت کم چوڑی ہے بلکہ اتن ننگ تھی کہ ایک اے کھاری پر رشک آیا۔ای دم ریٹورنٹ کے داخلی وروازے پر کھڑا کسی کارٹون کریکٹر کا روپ دھارے الاکا کھاری سے جا ملا اور اب کھاری اس خر کوش بے لڑے کے ساتھ ٹا تکس اور بانوبلا ہلا کروہاں موجود بچوں کو مخطوظ كرنے ليكے تصاه نورنے ہنتے مسكراتے "اليان بجاتے بچوں كو بھي رشك سے ديكھا۔ "كيى بے فكرى ہے۔ كتنے مزے ہيں ان بچوں كے۔"اس نے سوچا۔ ودمرس اتن ندورن كيول موري مول-" جراس خودير عصه آفيلا "میں کیول دو سرول پر رشک کیے جا رہی ہوں۔میری ذندگی میں کس چیزی کی ہے۔"وہ خودسے سوال کرنے سال ہے اوھرادھری سوچنے کے بجائے اچھے تمبر لینے پر توجہ دے جو عمر بھر کام آنے ہیں۔ کے اہ نور! تونے تو کھے کھایای سیس دھی رائی! "اس سے پیشترکہ دہ مزید خود سے تاراض ہوتی " ائی صابہ نے اے اس کی سوچوں سے باہر نکال لیا۔ اتنا کھویے ہی پڑا ہے۔"وہایوی سے سرملاتے ہوئے کمدرہی تھیں۔"ابیل توانہوں نے اب جتناوڈا كياب الإاعام المسبب الحمالة الكائية بي جمور جاس "آپ فکر نہیں کریں میں ان سے کہ کرپیک کروالیتی ہوں۔ کھاری اور رضیہ کھالیں ہے۔"

ماہ نورنے انہیں کسی دینے کی خاطر کما اور ایک نظریا ہرڈالی۔ کمبے کمنوں والے خرکوش بے اڑ کے اور کھاری میں گاڑھی چھٹی نظر آرہی تھی۔ کھاری کے ہاتھ میں جوس کاٹن تھااوروہ اس لڑکے سے یوں باتیں کررہا تقاجيے برسول كى وا تفيت موساه نور نے ويٹرے كمه كرنج جانے والے تمام لوا زمات بيك كروائے اور بل اواكرنے كى بعد تانى صابره كے ساتھ ريسٹورنٹ سے با ہرنكل آئى۔

''ادیے ہوئے!باہر تو ابھی بھی سورج کرم ہے۔ "باہر قدم رکھتے ہی آئی صابرہ نے دہائی دی۔ان دونوں کو باہر لکتادیکھ کرڈرائیورپارکنگ ہے گاڑی نکال کر آئے لے آیا۔ کھاری بھی انہیں دیکھ کراپنا کھیل تماثیا چھوڑ کر گاڑی کی طرف برصنے لگا۔ خرکوش بنالز کا بھی اپنے کہے کے کان ہلا آاچھلٹا کود ٹاکھاری کے ساتھ باتیں کر آاوھر

" چلئے جی!" کھاری گاڑی کے قریب آگر بولا۔ اس کاسانس پھولا ہوا تھااور چرے پر مسرت جھلک رہی ھی۔ ڈرا کیورنے گاڑی کے دروازے ماہ نور اور تائی صابرہ کے لیے کھولے ماہ نور کے گاڑی میں بیٹھ جانے کے بعد خرکوش نے اس کی سائیڈ کا دروا نہ بند کرے سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکتے ہوئے اسے خدا حافظ کما۔ ماہ نور کو میکدم خیال آیا۔اس نے بٹن پر انگلی رکھ کر شیشہ نیچے کیا اور اپنے پر سے بچاس روپے نکال کر خرگوش کو پکڑا دیے۔جواب میں ایک بار پھراس نے جمک کرماہ نور کا شکریہ اوا کیا۔ ماہ نور کی کھڑکی کا شیشہ آہستہ آہستہ بند ہو گیا اور گاڑی آگے

"توبرتوبه!بنده كيا كچه نميں كر تاروزي كمانے كے ليے۔" تائى صابرہ نے كما۔"اسے ديھوا بے جارہ جانورى بن كياروني كى خاطر-سارادن الحيل كود مخابجاكراس كى بھلاكتنى كوئى مزدورى بن جاتى ہوگى ماه نور! "انہول نے ماه

غلط قدم ان کیاؤں کانے کے لیے کافی ہوگا۔ "جينة ربي أب مولوى صاحب! آب كورب في بعاك لكائ موع بي -ند كوئي فكرند فاقد-ايك ون ایک سیراتش اور آپ مست ہوئے پڑے ہیں۔ کاش!الی بے نیازی الی فاقہ مستی سب کوعطا ہوجائے۔"آپا رابعه ول بي ول من كلستى سوچى رين-" تھیک ہے۔ میں ایسا کرتی ہوں سعدیہ کو سختی ہے ڈانٹ دیتی ہوں کہ پڑھائی میں مل لگائے۔ بورڈ کے امتحان کا

لتنی در سویجے اور کلسنے کے بعد انہوں نے بھی معاطے کی تفوی کھ در کے لیے سرسے ایار کرطاق بررکھ دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے سوچا اور اسلے روزجب ناشتا کرتے ہوئے سعدید نے ان سے ای قسم کا سوال کیا تو انہوں نے اپنے فیصلے کو عملی جامہ بیناتے ہوئے اسے سختی سے سوال کرنے سے منع کر دیا۔ان کا خیال تھا کہ سعدیہ ابھی آئی بھی بردی مہیں ہوئی تھی کہ اس ڈانٹ کے جواب میں ڈرنے کے بجائے مزید سوال سوچنے لگے گ۔ وہ بے خبر تھیں کہ سعدیہ نے معنی کے ایک جمان کی سرکرنا شروع کرر تھی تھی۔ زندگی کی حقیقیں اس کی عمری ان بچوں جن کو بہت کچھ بغیرہائے ہی میسر تھا کی نسبت سعد میر پر جلدی جلدی حملہ آور ہور ہی تھیں کہ ان کی کھوج لگائی جائے۔ان کے بارے میں جانا جائے۔ آیا رابعہ کی ہربو کھلا ہث اور مولوی صاحب کی مصلحت آمیز خاموتی بلکہ فرار سعدیہ کے زہن میں نت نے سوال اٹھارہی تھی۔ آیا رابعہ کی ڈانٹ پر اسے بھین ہونے لگا تھا کہ اس کے مان باب كى وال ميں كچھ كالاتھا 'جب بى يكنے كے بعد بھى الگ نظر آ ماتھا۔

ماہ نورنے شیشے کی دیوارے پرے ہونے والی یوندا باندی کوغیرد کھی سے دیکھا۔ یہ بوندا باندی سڑک پر کزر آن گاڑیوں کی وتڈ اسکرین کو دھندلانے کے لیے کافی تھی۔سب گاڑیوں کی وتڈ اسکرین پر د**انہد** زچل رہے تھے۔اس منظر میں جو اس کے سامنے تھا اس کے لیے دلچیسی کی کوئی بات مہیں تھی یا وہ ذہنی طور پر پریشان تھی جو اسے کچھ اچھا نہیں لگ رہاتھا۔وہ اپنی آئی صابرہ کے پُرِ زور ا صرار پر ان کو کمپنی دینے کی خاطراس ریسٹورنٹ میں جائے پینے

اس ہائی آبی کی میزیان تائی صابرہ تھیں اوروہ اس کے سامنے بیٹھی ہائی تی میں موجود تمام لوا زمات سے لطف اندوز ہوتے ہوئے مسلسل باتوں میں معروف تھیں۔ ماہ نوران کی ہریات کا ہوں ہاں میں جواب دے رہی تھی۔ اس دوران مائی صابرہ کوایے بیل نون کی بیل بجتی سنائی دی اور وہ اپنے کنگ سائز شولڈر بیک میں سے اپنا فون تلاش

کرنے میں معروف ہو حمیں۔ ماہ نورنے ایک بار پھر شینے کی دیوار سے پار کے منظر پر نظریں جمالیں۔ کھاری ریسٹور نشسے با ہر کرین بیلشس

و فوائن دُا جُستُ 56 لَيْهِ 2012 الله

وَ فَا مِن وَاجَدَت 57 وَمِن 2012 اللهِ Sccaned By

ہدوهری ان کی بنی کی زند کی بریاد کردے گی۔ «میں تنہیں اور تمہارے مزاج کوہوی اچھی طرح جانتا ہوں ڈورا!" نانا اپنی کھانسی پر قابویاتے ہوئے کہتے۔ ورتم جس مقصد کے لیے لڑی کواس سے چھین لائی ہو اس میں اس کی صرف تاہی چھی ہوئی ہے تاہی۔ "تم نے کب مجھے غلط نہیں کما۔" ممی جمک کربولیں۔"میں تمہارے پاس نصیحتیں سننے یا پیشین کوئیال رائے نہیں آئی میں تم سے صرف تمہاری اس جائد اومیں سے اپنا حصہ لینے آئی ہوں جس میں جولیا کے ساتھ "جلادُ مت-"نانا البي سينے پر ہاتھ ملتے ہوئے کتے۔" میری جائداومیں تمہارا کوئی جھتہ نہیں ہے۔ تم نے ہمیشہ بھو سے بعناوت کی۔ جمعی مسی انیٹین سے شادی کی اور بھی جسی امریکن سے دوستی گا تھی ۔نہ تم اُن کی سگی بنیں نہ میری۔ تبہمارے جیسی اولاد کا باپ ہونا کسی سزا سے کم نہیں اور تبہاری جیسی اولاو کا بھی کوئی حصہ نہیں مواكر تامال باب كى جائيداديس-" "میں دیکھتی ہوں تم کیسے نہیں دیتے۔"ممی فرش پر پاؤں مار کر کہتیں اور پھرسارا سارا دن کے لیے کہیں عائب وہ ہو نقوں کی طرح منہ اٹھائے نانا کے اس چھوٹے سے کھرکے دو کمروں میں کھومتی رہتی جن میں سے ایک میں نانا ایک بردی سی آرام کرس بر بیتھے جھو لتے رہتے اور دو سرے میں اس کی اداس آ تھوں والی آئی جولیا جو سننے اور بولنے کی قوت سے محروم تھی جمیعی آرپ کی تاروں پر انگلیاں پھیرتی رہتی۔جس پس منظرے اسے اٹھا کر یمال لا بھایا گیاتھا اس کے اٹرات کے زیر اٹر نادیہ کولندن کا یہ ردپ قطعی پند مہیں آیا تھا۔ "لندن گندا ہے "سب سے الجی جگہ اسلام آباد ہے اور مری ہز۔"وہ اپنی خالہ سے استی جواس کی بات س علق تھینہ اس کاجواب دے سکتی تھی۔ پھر ممی اے لے کرامریکہ چلی گئیں۔ بیار اور بوڑھے نانا اور کو نگی بسری خالہ بیچھے رہ گئیں۔ ممی نے نانا کے خلاف قانونی جنگ جیت کران کی جائداو میں سے اپنا حصہ ہتھیالیا تھا۔یاکستان سے واکس امریکہ تک کے سفر میں دو فتوحات کے طغرے ان کے شانے پر سے تھے وہ نادیہ کواس کے ڈیڈی سے چھین لائی تھیں اور انہوں نے ا پناپ سے اپنا حصہ وصول کرلیا تھا۔ نادیہ کے معصوم ذہن میں ممی کی فتوحات کے تذکرے تو نہیں بیٹھ یائے تھے'اسے بس یہ ہی احساس رہتا تھا کہ جو کچھ بھی تھا اس کا کوئی بڑا نقصان ہو چکا تھا۔اس کے بعد آنے والے سالوں نے نادیہ کے اس خیال کو عملی شکل دیتے ہوئے زندگی سے اس کاجو تعارف کروایا تھا اس کے مطابق نادیہ کابرائی سیس بهت برا نقصان ہوجا تھا۔ چودہ سال کی عمر کو چینے پر ممی اسے بتانے لکیں کہ اپنے ہم عمرامیرار کول کو بهنانے کے ایک سوایک بهترین طریعے کیا تھے۔ "ايك اچهابوائے فريند تهارے ليے كم از كم ايك اچھے لباس اچھے سيندلزاور ايك وقت كے بهترين كھانے كا مى نے اسے لا کچ دیتے ہوئے كما تھا اور اگرتم پندرہ ایسے بوائے فرینڈ زیتالیتی ہو تو دون ہردوست كے ساتھ كى يەسب بتاتے ہوئے بنتے بنتے اوٹ يوٹ ہوجاتيں اور ناديہ بے يقينى سے انہيں ديھتى رہتى 'جواسے لڑكوں کوائی طرف متوجه کرنے کے لیے لباس پیننے کے سو طریقے مزید تا تیں۔ "بیہ تمہاری زندگی ہے نادیہ! جسے تم نے خود جینا ہے۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم اپنے لیے کیا بمترین فیصلہ کرتی ہو۔"

" پتا نہیں تائی جی!" اہ نور کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ دن میں کتنا کما سکتا تھا۔" گزارہ ہو ہی جا تا ہو گاتب "آوجی داه داه کمائیاں ہوتی ہیں اس کو 'مجھے خود بتایا ہے اس نے۔" کھاری نے خود کو اس گفتگو میں گفساتے ہوئے کہا۔"میرے سامنے جی کئی لوگوں نے پنجا پنجا مبوسو کے نوٹ پھڑائے ہیں اسے۔" "اچھا! پھرتواچھالے جا تاہے۔" تائی صابرہ نے اجیسے کا اظمار کرتے ہوئے کما۔ "يى يى جى! يدجواركا بنائيداوهركا به بھى تىس بىيا برسے متكوايا ہوا بہو كل والوں نے جيان (جايان) سے بلا کرنوکری دی ہے اس کو پراردوساری جانیا ہے۔"کھاری بتارہاتھا می دم گاڑی سکنل بررک گئی۔ "اردونی میں پنجالی بھی آئی ہے اس نول۔"کھاری کمہ رہاتھا۔ "جاؤ کھاری! تم بھی کمبی جھوڑتے ہو "تہ ہیں کیا بتا اس کاسٹیوم کے نیچے چھپالڑ کاپاکستانی ہے امرانی ہے کہ جایانی-"ماه نورنے سر جھنگتے ہوئے کما۔ 'اوجی ماہ نور بی بی اُجھے خوداس نے اپنامندا تار کرشکلِ وکھائی ہے اپنی 'بوراجیانی تھا۔ چھوٹی چھوٹی اکھیوں والا عینی ناک والا۔ "کھاری نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کما۔ " ہمارے فارم ہاؤس پر جیانی آتے شکیل لی جی !" پھراس نے اپنی بات کے حق میں ووٹ لینے کی خاطر چرو يجهيك طرف موركر مانى صابره سي يوجها- "مين أن كي الهيال مندسب بهجيات ابول جي-" ''ان کے لیے توچود حری صاحب سوشی منگاتے ہیں شہرے۔ ''اس نے اہ نور کی طرف یوں دیکھا جیسے کمہ رہا ہو مجھے کون ی بات کاعلم تہیں۔ "اچھا بھٹی ہو گا۔" ماہ نورنے ہار مانتے ہوئے کہا۔" تمہارا تواچھا دوست بن گیا کوئی ا تا پتا بھی لیا اس سے کہ

دوسی شروع کرکے پہیں حتم کر آئے ہو۔ "وہ مسکرائی۔
"اے دیکھو جی!" کھاری نے جیب میں رکھا ہو کل کا کارڈ نکال کردکھاتے ہوئے کہا۔ "استے اس کا نام بیا'
فون نمبرسب لکھوالیا ہے۔ چوہدری صاب سے اجازت لے کراسے فارم ہاؤس بلاؤں گا۔ میں نے اسے بابے منگو
دے میلے دے بارے میں بتایا۔ وہ کمہ رہا تھا اسے وہ کرت بھی آیا ہے وہ جو کنہیاں گینداں ایکوواری اوپراچھالتے
میں فیرواری واری پھڑ لیتے ہیں' پر گرنے نہیں دیتے ایک بھی' پہلے سر کس میں کام کر ما تھا ہے۔"
اب کھاری ڈرائیورسے مخاطب تھا۔

" پاجی! آپ نے جمعی سرکس دیکھا ہے؟ باہے علم دین دے میلے پر لگتا تھا۔ پہلے تو ہم دیکھنے جاتے تھے۔ لڑکے الوکیوں والے کیڑے بہن کرسانیوں والاناچ دکھاتے تھے۔"

کھاری اپنی و کھن میں بولے جارہا تھا اور ماہ نور کو سر کس کے نام پر سارہ خان 'اس کی معنوری اور سعد کی سارہ کے لیے شد ت پندی بری طرح یاد آنے گئی تھی۔

### # # #

دہ چھ سال کے بعد لندن آئی تھی۔اس شہر میں بھی اس کے نانا رہا کرتے تھے۔ ممی اسے جب پاکستان سے واپس لے کر آئی تھیں پہلے لندن ہی میں رکی تھیں۔اس وقت وہ اپنانا سے پہلی بار ملی تھی۔ نبلی آنکھوں اور گرے بالوں والے نانا خاصے ضعف تھے اور بیار بھی۔اسے یا دتھا ممی اور نانا کی بحث ون رات چلتی تھی 'ممی چلا جلا کر نانا کو پچھ سمجھانے کی کوشش کرتی تھیں اور نانا بری طرح کھانستے ہوئے ممی سے جو بھی کہتے تھے۔اس میں سے ایک ہی بات اس سمجھ میں بھی آتی تھی اور یا دبھی رہ گئی تھی۔وہ ممی سے کہتے تھے کہ ان کی ضد 'خود غرضی اور

﴿ فَوَا يَكُولُوا بُحِثُ 58 فَيَرُ الْكُلُوا بُحِثُ 3012 ﴾

و فواتين لا مجد 59 الزير 2012 ع ccaned By P

تھے ہے۔ تادید کو کسی ہے کوئی سوال کے بغیری علم تھا۔ ابھی وہ کھرے با ہری دنیا کے رویوں پر روعمل ظاہر کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی تھی کہ کھرکے اندرے اس پر سیندھ لکنا شروع ہو گئی۔ جان نے تین بار اس سے دست درازی کی جو کوششیں کی تیں اس نے لفظ بہ لفظ می کے گوش گزار کردی تھیں۔ "جب تک تم خودا پے لیے نہیں کماؤگی اس وقت تک تمهارے ساتھ اندر با ہریہ ہی ہو تارہے گا" می کے نزدیک اقتصادیات اور معاشیات کے سبق ازبر کرلیناسب سے اہم بات تھی۔ان سب حالات اور رویوں کا ہی روعمل تھا کہ نادیہ نے اس کھراور ایک نام نماور شتے ہے جان چھڑا لینے کا سوچا تھا۔وہ انٹرنیٹ پر ردهائی کے لیے کسی سیتے مقام کی تلاش میں رہتی اور اسے اس چھوٹے سے ملک فن لینڈ میں پڑھائی اور رہائش کا ترجه این حیثیت اور مختلف جگهول سے ملنے والے وظا نف کے عین مطابق لگا۔ ایک جہنم سے نکل کروہ زندگی ك در سرے بھياتك چرے سے خمنے كے ليے بيلسنكى چيخى ،جمال طويل اندهيرے اور برف كى قبرجيے احول نے اس کا استقبال کیا تھا۔ گزشته كئى سالوں سے جو متھن زندگى وہ كزار رہى تھى اس نے اسے حالات سے مقابلہ كرنے اور الهيں جيےوہ تھ کی حیثیت میں قبول کر لینے کا ہنر سیکھا دیا تھا۔ بیلسنکی میں زندگی سخت تھی میں دوان بہت سی دہنی افتوں ے دور جلی آئی تھی جن کاسامنااے آئے روز کرتا ہو گا تھا۔ بیلسنکی میں آمدے بعد جبوہ موسم اور حالات كى عادى موئى تواس نے يكسونى سے انٹرنىيٹ كے ذريعے دنيا كى كھوج لگانا شروع كى-اس كى شدت سے بيہ خواہش تھی کہ وہ اپنے بچین میں جن لوگوں سے انویں تھی ان میں سے کوئی اسے کمیں مل جائے بچراس ایک کے ذریعے دہ باتیوں تک پہنچ سکتی تھی۔اس کی لگن تھی یا اس کی نیک نیتی کہ اپناس کھوج کے نتیج میں سب سے پہلے وہ سعد سلطان تک پہنچ کئی بجس تک پہنچنے کی آرزو نجانے کب سے اس کے ول میں تھی۔اسے کئیون تک یقین سیں آیا تھاکہ وہ سعد تک چہم کئ اور سعدنے بھی اسے پیجان کیا تھا۔ "بيرتوم مجزه موجاني والى بات -" وہ کئی بار خووے کہتی۔ سعدے ہونے والی بھی کھاری گفتگواس کے لیے زندگی کاسب سے پر کشش کام بن چکا تھا۔ کوئی تھا جسے کسی بھی تعلق 'کسی بھی رہتے کی بنا پر وہ اپنا کمہ سکتی تھی۔اس کے کیے اس سے بهترین احساس کوئی دو سرا نمیں ہو سکتا تھا اور وہ اس میں بہت خوش تھی کیلن سعدی وہ میل جس میں اسے لندن آکر ملا قات ک وعوت دی گئی تھی اس کے نزدیک اس صدی کاسیب سے تا قابل یقین واقعہ تھا۔ وہ ائی دن تک اس وعوت تاہے پر یعین کرنے اور بے یعین ہوجانے کی کیفیت میں ڈولی رہی تھی کیلن جب اہے جہاز کے ریٹرن مکٹ موئل بکنگ کی کنفرمیش اور اس کے سفر کے ویکر انتظامات کے متعلق میلذوصول ہو میں تواسے بھین آگیا کہ انسان کی زندگی میں ایک سے زیادہ بار بھی معجزے ہوسکتے تھے۔اس وعوت تاہے اور الى سولتول كے تنتيج ميں اس روزوہ لندن ميں هي-ایک نوراشار ہوئل کے آرام وہ کمرے میں بیٹھی وہ اس مخص کا انتظار کررہی تھی جور شیتے میں اس کا سوتیلا نريد يسرك إختام يرحميس والس اسلام آباد آنا تعائم في الإروث كيول تبديل كرليا-"اليخ كلا فننسس اور معدكے ساتھ ایک ویڈیو کانفرنس کے بعد سب شرکاء کے اٹھ جانے پربلال نے سعد سے کہا۔ من "ميرك سروكيا كيا بركام حران كن انداز من الجهاور تحيك طريق بيايية محيل تك بهنج كيااور آب جانة

''مجھے ابھی پڑھناہے ممی!''وہ بے یقینی ہے ممی کی بات سنتی اور جبنجدا کر کہتی۔ ''پڑھناہے۔''ممی دانت پیسیں۔''تمہار نخراجات تمہارا باپ پورے کرے گا؟'' ''وہ ضرور کر آاگر آپ مجھے اس سے چھین کریسال نہ لے آئیں۔''نادیہ کے دل میں گزرے ونوں کی یاو کی " تنہيں كيا بتا تمارا باب كون إس "وه اس اس بات پر بليك ميل كرنے كى كوشش كرتيں بس انهوں نے ڈیڈی کوبلیک میل کیا تھا۔ "تمیں نہیں جانی۔"نادیہ کالہجہ گستاخ ہو جاتا۔"مگرجو آپ کا طرز زندگی ہے اس سے لگتا ہے شاید آپ خود "بكواس بند كرو-"مي دُينے كى كوشش كرتيں-"اب آپ کویہ باتیں بکواس ہی لکیں گی۔حقیقت میں آپ نے میری زندگی کابیراغرق کرے رکھ دیا۔ اچھی بھلی میں ڈیڈی کے ساتھ سکون کی زندگی گزار رہی تھی' آپ نجانے کون ہے عزائم پورے کرنے کے لیے ایک بورا ڈرامہ رجا کر بچھے یمال لے آئیں اور اب میری زندگی تباہ کرنے کے کیے اپنے بے ہودہ مشورے دیتی رہتی میں۔ آپ بچھے معاف کیوں میں کرویتیں۔"وہ ہاتھ جو اگر می کی آنکھوں کے سامنے کرتی۔ "نوجاد ..."وه بهرك كر تهتيل-"جاؤوالس اين ديري كياس جلي جاؤ-" "ہونہ !" ناویہ مسخرا ژانے والے انداز میں سر بھٹلتی۔" آپ نے بچھے ان کے پاس واپس جانے کے قابل جھوڑا ہو باتو ضرور جلی جاتی۔" "تم اچھی طرح جان لوتاویہ!"می انگل سے اشارہ کرتے ہوئے کہتیں۔"میں تمہاری کوئی الی مدونہیں کروں گ "مہيں الى روزى رونى كا خراجات خودى پورے كرنے ہول كے-" "فكرمت كريس-ميس آب يجه ليناجعي حمين جامول ك-"وه غصب كهتى-"به میرا سروروب که میں اسے اخراجات سے بورے کروں کی؟" اس کے اور حمی کے درمیان الی بحثیں کئی بار چلیں۔ وہ حمی کے بنائے ہوئے اصولوں پر چلنے پر خود کو آمادہ کر سکی نے عمی اس کی الی امراوپر راضی ہو تیں۔ ایک ایسے معاشرے میں جمال مادرپدر آزادی پیدائتی حق قراروی چانی تھی 'خود کولا شعور میں جینے ان تعصبات کے زیر اثر ہر مکنه حد تک بچاکرر کھنے کا فیصلہ اس کا بنا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کسی دین کے اصولوں کی تقلید کر رہی تھی نہ روایات و اخلاقیات کے درس کی 'کیلن پھر بھی اسے بہت بجين ميں سي گئيا تيس رورہ کرياو آتيں۔ آبك ايسے معاشرے كى روايات ياد آتي بجس سے اس كا تعلق كئ سال يسلے ثوث چكا تھا اور وہ خود كوكسى كام ہے یہ کمہ کرروک لیتی "دسیس نادید! تم ابھی بندرہ سال سے کم عمرہو۔" عالا تکہ وہ جانتی تھی کہ اس ولیل میں کوئی منطق نہیں تھی مراسے اپنے لیے وجوہات ور کار تھیں۔وہ چھوٹی مولی نوکریاں کرنے کے خواب بتی اور اپنیاس بیب جمع کرنے کا شوق بالتے بردی ہو گئی تھی۔ اب دہ ماور پر رآزاد معاشرہ اسے بوری طافت کے ساتھ خود میں جذب ہوجانے کی وعوت دینے لگا تھا اور اس معاشرے کا ایک فروجان خوواس گھر میں رہتا تھا جس کی مالکن ممی تھیں۔جان سے ممی نے شاوی کی تھی یا دیسے ہی اس کے ساتھ رہ رہی تھیں یہ تادیہ کو بھی پتا جمیں چل سکا تھا تکر جولیا 'کوئی اور ماریہ بسرحال ممی اور جان کی اولادیں تھیں کیونکہ ان بینوں کے چروں میں ممی اور جان دونوں کی مشاہبت تھی۔ جوليا كوني اور ماريه كو كفرين جائز بجول كادرجه بهي شايداس كيے خاصل تھا بحرنادية كي اس كفريس كياجيتيت

\$ 2012 ايك 60 ايك 1502 B

(Secaned By P & 2012 G1 City St

"ادرتم صرف بڑے ہوئے ہو۔ تمهمارا چروبتا رہاہے تم ابھی بھی دیسے ہی لاپروا اور غیرزمہ دار ہو۔"تاریبے نے مسراتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا اس کے دل میں سعد کے لیے ڈھیروں بیا رائد رہاتھا۔ "احیاتوتم بھی چرے پڑھنے کافن جانتی ہو۔"وہ ہسااور بے تکلفی سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ " او ہم دونوں مل کر صرف تمهاری باتیں کرتے ہیں۔"اس نے نادیہ کا ہاتھ بگڑ کراسے اپنے قریب بٹھاتے تادیہ نے اس کے بہت اچھی طرح بالش کیے ہوئے جو توں کی جمک پر غور کیا اور پھراس کی نظریں اس کی پینٹ کی کریزے اور اٹھتی اس کے چرے تک چلی کئیں۔ اس کی ہرچیز کتنی پرفیکٹ ہے۔"اس نے سوچا اور جے ایک صحت مند بھرپور زندگی ابنی تمام آسائٹوں کے ساتھ میسرہوتواس کے ہراندازمیں پرفیکشن خود بخود ہی آجاتی ہے۔" پھراس نے خود کو بتایا۔ اس کے دجودے سی قیمتی برفیوم کی خوشیو آرہی تھی ادر اس کی کلائی پر آیک بردی مسئلی کھڑی تھی۔ آئی فون کے نیوور ژن کاسیث اس نے سائیڈ میل پر رکھاتھا۔ تم میں کیا کم تھا نادیہ بلال جو سعد سلطان میں زیاوہ تھا۔جو تم اس باپ کی بیٹی ہوتے ہوئے اس کی بیٹی قرار نہ پا عين-"سعدے ساتھ ڈھیرساری اتیں کرتے ہوئے اس نے بارہاسوجا۔ وه دن اور اس سے اگلا دن اس کی تھری ہوئی مخصوص رو تین والی زندگی میں آنے والے کئے چنے غیر معمولی دنوں میں ہے ایک تھا۔ وہ عرصہ بہلے بھول چکی تھی کہ آسائٹیں اور سراٹھا کرویکھی جانے والی چیزیں جب میسر ہوں تو کیسا لکتا ہے۔ لندن تک کاہوائی سفرایک طویل عرصے کے بعد آسائش کامزا چکھنے کا پہلا قدم تھا۔ اس كے بعد اس ہوئل ميں قيام سے لے كر سعد كے ساتھ لندن كے معروف تفريحي مقامات بر كھومتے بھرتے پکاؤلی سرکس کے رنگ و روشن سے بھرپور نظارے 'ویسٹ اینڈ میں سینٹ ارٹینز تھیٹر میں برس یا برس سے دکھایا جانے والا ماڈس ٹریپ ہمیرڈزا در سلفر بھوے شاہنگ ، بہترین فوڈ اسپائس کے کھانے ... تادید کو کسی اور ہی " دورے سنری نظر آنے والی چیزس اتنی آسانی ہے آپ کی دسترس میں بھی آسکتی ہیں "وہ ایک ہے یقینی کی یقیت میں سب چھ دیکھتی اور محسوس کرتی رہی کیلن اس کا ول جانتا تھا کہ ایک مشقت بھری زندگی سے چھ ونت کے لیے دوراس ٹرپ میں ہر چیزاور ہریات سے زیاوہ اہم سعد کے ساتھ گزارے کہمے تھے۔اس کی محبت کادہ اظهار تھا'جووہ الفاظ ہے تہیں ایے عمل سے کررہا تھا۔ ناديه كى چھونى چھونى خواہشات اور خوشيول كوده خودے سمجھ رہا تھااور خود بخودده سب كررہا تھا ،جو تاديبي كے دل من تھا۔اس نے تادیہ کو ضرورت کے کئی کیڑے 'جوتے 'سویٹر'جیکٹس ٹائٹس اور مفکر خرید کردیے۔ کرم بستر اوراوڑھنے کی کرم چیزوں کی خریداری کی۔ کھانے کی ٹن بنداشیا کے ڈھیراور چھوٹی موٹی جیولری۔اس کی تظرزیاوہ تران چیزوں پر بھی بجو تادیہ کے کام آسکتی تھیں اور اس کی زندگی میں آسانیال لاسکتی تھیں۔ "تہمارے اکاؤنٹ میں میں نے کچھ رقم ٹرانسفر کروائی ہے۔" دوسری رات ڈنر کے دوران اس نے تادیبہ کو تالا - "اور میں آنے والے وقت میں بھی وقتا" فوقتا " کچھ رقم حمہیں بھجوا تارہوں گا'اس ونت جوٹر پولر زچیک تمهار سے اس میں وہ استے ہیں کہ واپس جا کر بھی حمہیں ان سے کافی رقم مل سکتی ہے۔ " "دکر۔" تاویہ نے کچھ کہنا چاہا۔ "دمجھ استان ہے کچھ کہنا چاہا۔ " بحصابی بات ممل کر لینے دو۔ "معد نے اتھ اٹھا کرا ہے منع کیا" جب تک تمہاری ردھائی ختم نہیں ہوجاتی ئتمهارى ذمه دارى ميرى ہے۔ ہال جب تم يزه لكھ كرا پنا كيرير بتالوگى بھرتم مجھے سپورث كيا كرنا۔ "وہ مسكرا يا۔

"توبه کہ بچھے دودن کا بریک جا ہیے۔"اس نے بے نیازی ہے کہا۔"ہو سکتا ہے اس بریک کے دوران میں ""تهمارااشاره برائن ایند ممینی کی طرف ہے۔"انہوں نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ "ال ده بھی ہے ایک دو مرغے اور بھی ہیں میری نظر میں میں نے سوچا کے ہاتھوں انہیں بھی پھنسالوں۔" " ڈیڈی! آپ کے پاس میری بات مانے کے علاوہ دو سرا کوئی راستہ ہے ہی نہیں "آپ برائن اینڈ سمپنی کی اہمیت " چاو تھیک ہے " تم کوشش کر کے دیکھ لو۔ "کاروباری مصلحت سعد کوزج کرنے کی آرزو کے آڑے آگئی۔ " آپ تھیک کہتے ہیں ڈیڈی!" وہ ہاتھ میں پکڑا فلم رانتوں ہے بچاتے ہوئے بولا۔" وقت آپ کو بلیک میل

"تم جانے ہو کہ بہت گرائی میں جا کر بچھے صرف اور صرف ایک چیز بلیک میل کر عتی ہے تم ہر معلول میں اس بليك ميلَنگ عليت كودْ هوند سكتے ہواكر دماغ ساتھ دے تو۔"وہ جر كربولے۔ "اور آپ کہتے ہیں علتیں پالنے کا کوئی پلان آپ کے جارٹر میں شامل نہیں ہے۔"وہ بے ساختہ قسہقدانگا کر ''تمهارے پاس اتنا فالتو وقت ہے کہ تم بات ہے بات نکالتے جاؤ اور میرے پاس بھی اِتنا وقت ہو یا ہے کہ تمهاری ہرمات کامعقول ولا کل کے ساتھ جواب دوں مگراس وقت تم یا دکرو عمیس اس وفد کے ساتھ ڈنر کرتا ہے صاجزادے! اگرچہ میں تمهارا سیرٹری تهیں ہوں جو تمہیں تمهاری آیا دنشمنشہی یاد کروا تا رہے ، عرکیونکہ بدون میرے کیے بہت اُنہم ہے اس کیے حمہیں یا دولا رہا ہوں۔ "وہ خالص کاروباری کہے میں بولے۔ "اوہ!رائٹ ہاس میں مفکور ہول آپ نے بچھے اس ٹرپ کے نسی چُوک سے بروقت بچالیا۔" دہ سرچھکاتے ہوئے بولا اور استطے ہی کہتے دہ اسٹرین سے غائب تھا۔البتہ بلال اپنی جگہ بیٹھے کتنی ہی دریاس کی محنفتكويرغور كرتے رہے تھے

میں کہ رید کوئی آسان کام نہیں تھا۔ "سعدنے ان کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔

نہیں کر سکتا مگردوجمع دوجار کرنے کی آرزو آپ کوخوب بلیک میل کر سکتی ہے۔

"تو؟" وہ قطعی متاثر ہونے کے موڈ میں نہیں تھے۔

آپ کے کاروبار کے لیے مزید کارنائے سرانجام دے لول۔"

ودمهول!"وه سوج مين يركي

سے خوب والف ہیں۔"وہ منتے ہوئے بولا۔

اس نے نون پر تادیہ کواپنی آمدہے مطلع کیا تھا۔ تادیہ کے کمرے کے دروا زے پر دستک ہوئی اور تادیہ کی اجازت ملنے بر دروا زہ ہلکی سی کلک کے ساتھ کھل کیا۔ تأديين مرآ تُفاكرد يكھا-وہ درازقد تھا "اس كاجسم كرتى اوراسارٹ تھا "اس كے بال سياہ تھے اور آ علميں بھى " اس نے کرے بینٹ پر نیلایل اور پین رکھا تھا۔وہ ہو بہووییا تھا جیسااس نے اپنے بچین میں ڈیڈی کو دیکھا تھا۔ اس کے سامنے آنے پر نادیہ کو محسوس ہوا وہ ایں تسخصیت کے سامنے کھڑی تھی بجس کے سینے سے لگنے کی خواہش نجانے کب سے اس محے ول میں تڑپ رہی تھی لیکن اسلے کہے اس نے آپ ول کو سمجھایا ۔ یہ وہ محض تہیں اس

کابیٹا تھاا دراہے اپنے جذبات پر پورا قابور کھنا جاہیے۔ ''تم بری ہو گئیں اور تمہارے چرے سے انیا لگ رہاہے جیسے تم خاصی ذمہ دار ہو چکی ہو۔''وہ اس سے ہاتھ 

(Secaned By P \$ 2012 الزبر 63 الزبر 63 (Secaned By P

وراکلی بارجب ہم یہاں ملیں گے تو میرا دعدہ ہے جس حمہیں فینشم آف اوپیرا بھی ضرور دکھاؤں گا۔اس بار وقت ہم تھا۔"اس نے اسے بچوں کی طرح بہلایا تھا۔جواب میں تادیہ ایک زبردسی کی مسکراہٹ کے ساتھ "إيك بار پرجدائى-"اس رات والس بيلسنكى جاتے ہوئے باويہ نے سوچا" اور اس بار نجانے كتنے ماه و ماہ نورنے ایک سوشل دیب سائٹ پر اپنا اکاؤنٹِ کھول رکھا تھا۔ سید پور میلے کے میوزک فیشول کے گانے سنتے ہوئے وہ اپنے کیے آنے والے نوٹیفکیشنو و کھے رہی تھی۔ اس دم آسے اس ویب سائٹ پر سے مختلف كمپنيوں كے صفحات كے اشتمار نظر آئے۔ ابنى اشتمارات ميں ايك صفحہ اسلام آباد ميں واقع " چيراكس رينتورن "كابهي تقا- ماه نورنے وہ صفحہ كھول كراس كي تفصيلات ديكھيں اور اسے اپنے يہند بدہ صفحات میں شامل کرنیا۔اس صفحے پر ریسٹورنٹ کی تمام معلوات دی گئی تھیں اور اس سے رابطہ کرنے کے لیے بون تمبر بھی ایک دم ماہ نور کے زہن میں ایک خیال بجلی کی طرح کوندا۔اس نے سرعت سے قریب رکھاسیل فون اٹھایا اور اس صفحے بردیے گئے ریسٹورنٹ کے تمبول میں ایک تمبرملانے لگی۔ تین عار 'بار بیل جانے کے بعددو سری طرف سے کال وصول کرلی گئی۔ ماہ تورنے ریسٹورنٹ کائمبرہونے کی تصدیق کر لینے کے بعد ریسٹورنٹ کے مالک ابراہیم سے بات کرنے کی خواہش ظامری۔ آپ دو سرے مبرر کوشش کریں۔ "جواب میں اے یہ الفاظ سننے کو طے۔اس نے فون بند کر کے دو سرانمبر ملایا۔اس بارچو تھی تیل پر فون انٹینڈ کر کیا گیا۔ " بھے چریائس کے الک ابراہیم صاحب ہے بات کرنی ہے؟" اونور نے تیزی ہے کہا۔ "جی فرمائے! میں بات کر رہا ہوں۔" دوسری جانب سے کما کیا۔ ماونور کو چند لمحوں تک اپنے کانوں پر یقین "ابرائيم صاحب! آپ كے يوست معدسلطان كمال ہيں؟"مزيد كوئى بات كيے بغيراس نے وہ سوال كيا ،جسے الرفي مح ليه وه يه كال كروبي هي-" آب کون؟ " دو سری جانب سے بوچھا کیا۔ امیں اونور ہوں۔ آپ نے سعد کے ساتھ مجھے اسے ریسٹورنٹ میں انوائٹ کیا تھا۔"اپنی آواز کی لڑ کھراہث ير قابويانے كى كوسش كرتے ہوئے اس نے ابراہيم كويا وولايا۔ "أنو .... اِجِها-" دوسري جانب سے بہوان کے جائے پر اس کا مل بلیوں اچھلنے لگا- کوئی لمحہ جا تا تھا کہ اس بروہ ہے کی چالا کیوں سے پر دہ اٹھنا تھا۔ اسعد تو ملک میں شین ہے ؟ دہ ایک ٹریڈ میٹر کے سلسلے میں فرینکفرٹ کیا ہوا ابراہیم کی بات ورمیان ہی میں کٹ من اور فون سے ٹول ٹول کی آواز آنا شروع ہو گئی مرماہ نوراس آواز کو شیس

"للكن تم انتاسب كين مهنج كرد مح اوركيول كرد مح ؟" تاديد نے بے چيني سے كها-"بير ميں اس رقم ہے مدینج كروں گاجو ميرے ساتھ ساتھ تمهارا بھي باپ كما ياہے اور اتنا كما ياہے كہ بعض او قات اسے خود بھی سیجھ میں نہیں آتا کہ اتن کمائی کا مصرف کیا ہو سکتا ہے 'سو کپڑے اوجیڑا دجیر کر بننے کے بجائے بہترے کہ رقم کا کھے حصہ جائز جگہ اور جائز کام پر استعال ہو۔ "ابس نے کما۔ ''ویسے بھی بیر رقم میرے ذاتی اکاؤنٹس سے تہمارے اکاؤنٹ میں منتقل ہوا کرے گی'انہیں پتا بھی نہیں جلے گا۔ اور جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ میں ایسا کیوں کروں گا۔ "اس نے کا نٹا پلیٹ میں رکھتے ہوئے کہا۔ 'وُنو اس کاجواب بیہ ہے کہ میرے مل پر بیہ بوجھ ہے کہ میں اکیلا تہمارا جِن بھی کھارہا ہوں بچھےا ہے لیے میسر ہرچیز کو اپنے کیے جائز کرنے کی خواہش ہے اور رہ صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ پہلے اپنے ساتھ جائز حق داروں کو ووسرجهنگ كرينسا-"سمجهواس مين ميراا پنانهي لايچ--" '' مکرمیں ڈیڈی کو جانتی ہوں۔وہ ضرورت پڑنے پر تمہیں اپنیاس سے ایک ببیہ بھی نہیں دیں تھے۔''نادیہ "نه دیں-"وہ بے نیازی سے بولا-" بچھے اپنے کیے جاہیے بھی کتنا۔ میری ضرور تیں اور دلچیعیاں بہت محدود میں۔ان کے لیے بچھے بہت زیادہ رقم کی ضرورت مہیں برتی۔ویے بھی مربرنس ڈیل میں میں ڈیڈی کا پچاس قصد كاشراكت دار ہوں۔ اس ليے بچھے كوئى كمی حمیں ہوئی۔ ثم فلرمت كرد۔ اوربس باقی فکریں بھی بھول جاؤ۔ "اس نے بارے تادیہ کے گال کو چھوتے ہوئے کہا ددتم اب ایک صحت مند عار مل زندی کزارد- دث کررد هو سب فلری سے رہواور خوش باش نظر آیا کروجو کہ تم منتے ہوئے بھی محسوس

'حالات کی ایب نارملیٹز انسان کو نارمل رہنے نہیں دیتیں۔''ناوییہ نے سنجیدہ کہتے میں جواب دیا۔ "مي جامي مول اور مجمعت البحى مول-" ده مربلات موح إولا-'''نادیہ نے سنائی باتوں کو جانتا اور مسمجھنا اور بات ہے۔''نادیہ نے تغی میں سرہلاتے ہوئے کہا۔''حقیقت میں " مهس باہے کہ حالات کی ایب تارم لیٹو کا ایک شکار میں بھی ہوں۔" سعدنے تادید کی طرف ویکھتے ہوئے کها۔ تادیبہ نے استقباب سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ یوں سرملا رہا تھا جیسے کمہ رہا ہوں میری بات کا یعین کر لو۔ " میں بھی تاریل نہیں ہوں۔" پھراس نے اٹھنے سے پہلے تادیہ کوہتایا۔ تادیہ نے دکھی ہوتے ہوئے اس کی

طرف دیکھااور ہے اختیار اس کے سینے سے لیگ کئی۔ "آئى لويوسعد!"وەروتے ہوئے كمدرى كى -

"" آئی لوپو تومائی ڈر سسٹراس نے نادیہ کے بال سملاتے ہوئے کما۔ "زندگی کی سب بری خوش ک بات ہے کہ تم میرے بھائی ہو۔"وہ کمہ رہی تھی۔

"اور زندلی کی سب سے زیادہ قابل بخریات ہیہ ہے کہ تم میری جمن ہو۔"جواب میں سعدنے کہا تھا۔"مشکل اور ناموانق ترین طالات می سربلندر کھ کرچینے والی میری بیاری بس الجھے تم پر تخرب-"اس نے نادیہ کوخودے علیحدہ کرکے اے باتھ سے اس کے آنسو ہو تھے اور اس کا مرسملایا تھا۔

" چلواب تنهاري فلائث ميس تحور اوفت باتى ہے۔ " پھراس نے نادىيہ كودونوں شانوں پر ہاتھوں سے دباؤ وال كر اسے ہمت باندھنے کا اذان دیتے ہوئے کما۔

(Sccaned 13)

ک<sup>ن رہ</sup>ی تھی۔اس کا ذہن اور کان ایک ہی جملے پر اٹک گئے تھے۔ <sup>و</sup>سعد تو ملک میں نہیں ہے 'وہ ایک ٹریڈ **فیٹو** کے

سنطيم من فرينكفرث كميا بواي

وه يك نك سأمنے كى ديوار كور كھے جلى جارہى تھى۔

"عبدالرحيم وهاكه كيابوا تفا بب صاحب يجيلي باريهان آئ-"طفيل في سعد كويتايا-"ایں کیے دہ گھرکے بجائے ہو تل میں شرے۔ یہاں انہیں عبدالرحیم کے بنائے ہوئے ی فوڈ کی تھینج ہی تو لے آئی ہے۔"وہ کمدرہاتھا۔

تقبیل اس کھر کاہاؤس کیپر تھا جوڈیڈی نے لندن میں خرید ر کھا تھا۔ دوسال پہلے ان کو کاروبار کے سلسلے میں اکثر میں میں تاہم کا اوس کیپر تھا جوڈیڈی نے لندن میں خرید ر کھا تھا۔ دوسال پہلے ان کو کاروبار کے سلسلے میں اکثر يهاں آنا يو يا تھا 'اى كيے انہوں نے بير گھر خريدا تھا۔ طفيل پاکستانی تھا جو کئی سال پہلے لندن آبسا تھا۔ طفيل كي

تھا۔اب ڈیڈی اوروہ خود کافی عرصے بعیراد حر آتے تھے اس کیے کھر کے دو تین کمرے بند ہی رہتے تھے۔ "ابھی کل ہی میں نے صاحب کے کمرے کی صفائی کروائی۔"

مقیل سعدے کہ رہاتھا جواندن میں دوروز قیام کی آخری رات کزارنے یہاں آیا تھا۔

سعدات کھریں بھی ڈیڈی کے کمرے میں نہیں گیا تھا۔ اس کی مجھ ٹینیں آیا کہ وہ شاہرہ کی بات مان کران کے

"اور سال چھیے جو پھوٹو (فوٹو) صاحب نے ریجنٹ اسٹریٹ سے بنوایا تھا 'وہ ام (ہم)نے برا کروا کرے صاب کے کمرے میں لکوایا ہے وہ بھی دیکھ لیں۔"عبد الرحیم نے مسکراتے ہوئے کمانواسے تاجار ڈیڈی کے کمرے میں آنا پڑا۔ کمرے کا فرنیچیرسادہ کرفیمتی تھا۔ بائمی دیوار پروہ تصویر فریم میں بھی تھی جوعبدالرحیم اس دکھانا جاہ رہاتھا۔ اس نے سرسری تظریصور پرڈائی اور تقیل کی بٹائی فائلزو پیھنے لگا۔

عقیل بھائی! بیرسب ہی تقریبا "غیراہم ہیں "ان کو بے شک ضائع کروا دیجئے۔" وہ وہیں کھڑا کھڑا ایک کے بعد

اسى دوران اس كى نظر آنى فائلز كے نيچے رکھے ایک فولڈر پر پڑی ۔ بیہ فولڈر باقی فائلز سے شکل میں مختلف تھا۔ اس نے بے دھیائی سے فولڈر کاکور کھولا اور بری طرح چونک کیا۔ فولڈر کے اندر موجود ایک جھوتے فولڈر پر سنہری حروف مين الفاظ ورج تنضه

شكل مِن دُيْرِي كوبهترين باؤس كيير مل حمياتها-

نقیل اور اس کی بیوی شاہرہ کھر کی و مکھ بھال کرتے تھے اور عبد الرحیم نے کھر کا بہت خوبی سے خیال رکھا ہوا

"ان كى كچھ فائكر ببال ركھى ہيں "اب آپ آئے ہو توا يك نظرو مكھ لوسي آگر اب وہ اتنى اہم نہيں رہيں توان كو ضائع کردیا جائے۔" مقیل کی بیوی شاہرہ نے سعدے کہا۔

المرے میں جا کروہ فا کلزو کھیے یا وہیں متکوا کرا نہیں دیکھے لے۔

سعدنے وہ فولڈرا ٹھایا اور کمرے سے باہرنکل گیا۔

ود کوئی بھی نہیں جاہے۔"اس نے سراٹھا کر طفیل کی طرف دیکھااور فائلز ٹیبل پر رکھ ویں۔

My Portfolio From Filza Zahoor (میرافنکارانه کام .... فلزاظهور)

(باقى آئنده ماه أن شاء الله)

المحاسقان

بقرعيد مين صرف ودون باني تصرب مرطرف

الهمامهي تھي۔ قرباني کے جانورول کي خريدو فروخت

ے ساتھ ساتھ شاپیک سینٹرزمیں بھی بے تحاشارش

تھا۔اس دفت بھی شام کے تقریبا" پانچ بچے تھے۔

مہوش اپنے دو بچوں اور سہیلی رابعہ کے ساتھ شانیگ

«شکرے خدا کا۔ بیہ شانیگ کا مرحلہ بھی اختیام کو

« 'لانهان بھئ! اب توعید الفطر کی طرح عید قربال برجھی \* 'لانها ب

وکیا کریں مجبوری ہے۔ زمانے کے ساتھ قدم

ے قدم الا کرچانا ہوتا ہے۔ جب سب ہی عید برنت

خادراتها تھ كيڑے سنتين توجم كول كى

احباس كمترى كاشكارنه موجاتيس-"

ے۔"مہوش نے بنتے ہوئے کما۔

رابعه نے یا دولایا۔

کیڑوں اور جو توں کی بوری بتاری کرنی پڑئی ہے۔

كرك لول سى-

بہنجا۔ "مهوش نے کما۔

رابعے نائدی۔

"اوہو! کھاناتو ابھی تیار نہیں ہے "تم ایسا کرو!سب كے ليے بركر ما برمانی لے آؤ كولڈ ڈرنگ كے ساتھ اورہاں!والیس میں سامنےوالی آئی کے ہاں سے ماسی کو بلالانا اس كوبتاويناكه ميس كفروايس آجيكي مول-ده بهي آکر کام نمثاوے۔"مہوش نے بیٹے کو ہزار کانوٹ ويتهوككما



فَوَا ثَمِن وَالْجُسِكُ 66 وبر 2012 إ

"آب بس سيدهي سيدهي كماني لكيميات" اسيدهي سيدهي-"ميس في مفوتين سكور كر اں کی صورت دیکھی۔ سیسیدھی سیدھی کہانی کیسی ہوتی ہے۔روائی ہوتی ہے "ربیعک ہولی ہے "اب میں آپ کو کیے سمجھاؤل؟"وہ بے بی ہے

"جیے سمجھاسکتی ہو۔۔ویسے سمجھاؤ۔شاید میں کوئی ·تیجہ افذ کرسکوں۔ "میں نے اس کی ہمت بندھائی۔ "میرے پاس تواتے جملے نہیں... مثالیں تھی نہیں۔ گر۔ میں نے اب تک جو بھی کمانی روھی وہاں یا توبست دوات ہوتی ہے کہ بس محبت ہی کرنی باقی ہوتی ہے یا اتنی غربت کہ بس نفرت رہ جاتی ہے۔ محبت کے لیے کوئی جگہ شیں۔ لکھنے والے کے پاس درمیان



ویا۔"مہوش نے ای سے کما۔ "جي احيماياجي!"

واور ہاں! یہ تو بتاؤ کہ تم بقرعید کی چھٹی تو نہیں كردكى نا؟ ويكھو! عيد كے دن سب سے سلے ميرے كو آجانا كونك بجصح جلدى الني ميك جانا مو يا ب-و ہاری دو بسر کے کھانے بربی دعوت ہوتی ہے۔ ""میں باجی القرعید کے دن تو میں مہیں آسکتی۔ دوسرے دن آجاؤں گی، مرسلے دن تو میرا آنا ممكر المیں ہے۔" ای نے قطعیت سے کما۔

"وه كيون؟" مهوش كواس كاصاف انكار تأكوار"

"باجی اِمیرے اپنے کھر قرمانی پہلے دن ہوتی ہے۔ میں کیسے آسکتی ہوں؟ "احیما! تو تم اتن استطاعت رکھتی ہو کہ قربانی كرسكو؟"وه جران بولي-

"بس باجی! میں کیا اور میری بساط کیا الیون میرے اندر قربانی کاسچا جذبہ ہے۔ بورے سال بحیت کر کرکے میٹی ڈالتی ہوں اس کے لیے۔ چھوٹائی سبی ممرقرانی کا جانوریا گائے کا حصہ ضردر کیتے ہیں ہم لوگ .... بس باجی!میری نیت تو بالکل سی موتی ہے۔اللہ پاک قبول فرمائے "آمین-"ماس نے سیائی سے کما۔

انچلوا بحرتو قرباني كأكوشت بهي خوب تين عارميني مزے سے چلاتے ہوئے تم لوگ " مہوش نے

وولیس باجی اہارے کھر فریج ہی میں ہے۔ ہم لوك أيك دودن كأكوشت ركه كرباقي رشة دارول مين یروسیوں میں اور جس مرسے میں میرا بیٹا حفظ کررہا ے اوھر جھوادے ہیں۔"

ماسی کے چرے اور انداز میں صرف سادگی جی سادگی تھی۔مہوش نے تمام شاپرز بے دلی سے سے اور الماری کے اندر رکھ دیے۔اس کے پاس کھنے۔ لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ مگر سوچنے کے لیے بہت کی

الاحیمامهوش! میں بھی ایب چلتی ہوں۔ تمهارے ساتھ ساتھ میری بھی آج البھی خاصی شاپنگ ہو گئی ہے۔اب کیر کا کام بھی و کمچه لوں۔" رابعہ کھڑی ویکھتے

"ارے نہیں!اولیں برگر لے کربس آنای ہوگا۔ تم کھاکرہی جانا۔"مہوش نےاسے روک لیا۔ د مچلواچها! تھوڑی دیرادر رک جاتی ہوں درنہ گھریر ميراا نظار ہورہا ہوگا۔ بقرِعيد پر تو کام دددن پہلے شروغ ہوجاتے ہیں اور عیدے کئی دن بعد تک رہتے ہیں۔ ہارے کھر قربانی کا جانور بھی آچکا ہے اس کا الگ يهيلاداب "رابعدنے كما-

"ال أبيرتو ب- تهمار المحر قرباني موني باس کے کام بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ویسے سی جھی تومیرا بھی بہت دل جاہتاہے کہ ہمارے کھر بھی قربانی ہو مگر كياكرين منكاني اتني زياده ہے كه منجائش بى نهيں نکل یاتی۔ کیا بتاؤں 'کیسی مجبوری سی مجبوری ہے۔ بريطتي منظائي اخراجات كلي بندهي آمني اور قرضول يے جيے جکر رکھا ہے جاروں طرف سے- ابھی بھی ويكهو! تهمارے ساتھ جاتے ہوئے يرس بحر كريسي لے کر آئی تھی ' بھرا ہے تی ایم سے مزید پینے نکا گنے ير -- دوماه بهلے بھی عيدالفطرير اسجد كو آفس تے إيك ووست سے اوھارلیمایرا تھا۔ جواب تک واپس مہیں ہوسکا ہے۔"مہوش کے پاس تو گویا مسائل کا انہار تھا۔ اتني وريس اوليس بھي بركرزاور كولڈر ڈرنك كيے اندردافل ہوا۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہی رابعہ بھی وايس اين كريلي تي اور كام والي ماس بهي آئي- اس کھرکے برتن دھونا' کیڑے دھونا' جھاڑو یو بچھا اور وسننگ تقریباستمام کام ی کرتی تھی۔

یہ نئی ماسی تھی۔ مہوش نے اسے نقریبا "تنین ماہ قبل ہی رکھا تھا۔ پر انی اس سے زیادہ انچھی اور پھر تنگی تھی۔ ہمیشہ صاف شھری رہتی اور بھی کسی چیزیا ادھار کا تقاضا نہیں کرتی تھی۔ مہوش ہر طرح سے اس سے مطمئن تھی۔ مطمئن تھی۔ ''نجمہ! آج ذرائیکھے صاف کردینا اور جالے بھی اتار

STORY JA GR J SINGE 13 &

"نیوی میں ملتی ہیں کا ہر سبح ایک سے ایک چرو سجا انسان كيول ميس بيس كرسي-"ووگ ماریں گے۔ پڑھنے والیاں کمیں گی ایسے ومیں نے تو سالوں سے صبح کے وقت تی وی دیکھا ئى تىيى .... مرده جوسب سبح سبح آنى بين بلكه ساراون رات تك وه لركيال تحور زي موتى بين-پلاستك كى كريال موتى بين- نه كل كربستي بين نه رولي بين-سجی بنی شوکیس کے اندر'اصلی لڑکیاں ایسی تھوڑی غم اور تااميدي چيل کئ-'' پھر کیااصلی لڑکی شفاجیسی ہوتی ہے؟'' ''ہاں بالکل شفا جیسی ہوتی ہے۔ تھوڑی موتی' معورى كالي تعوري ريشان تعوري خوش محنت كرتي "بي تو ہے۔ "ميں نے فورا" تائيد كي- وبيروئن نہ کال ہو' نہ کوری' نہ کمی' نہ مولی۔ چھولی پھر بھی انچھی "نەدولت مندموئنه بهت فقیر مینت کرتی ہواور تھوڑے بہت پرخوش رہتی ہوجیے کہ تم۔" اچکارے بروائی کامظامرہ کیا۔ اس باروہ قطعا "نه شرمائی 'بلکہ خوداعتادی سے سر "اور ہیرو؟ ہیروپر بھی کچھ شرائط لاگو ہوتی ہیں کہ ہے کہاں کے جاتی ہیں 'خوامخواہ۔" "الله إبيرو كاتونام بي مت ليس-اس توبيا تهيس كيا بناكر بيش كياجا آئے المل جامع جيے ميتھيس كے كروم بي منز الحمد الله!" تمبر 'وس بٹا دس۔" اس کی ہسی میں میری ہسی جی "اونچا"لمبا كورا"ر حمول بره هالكها والت مندلونه ہوچھیں۔اتے دیو باتو بورے بونان میں نہ ہول عے صيني اب تک آپ لوگ متعارف کروا چکي جي-"وه # # # ومبيرو كوتوعام انسان ہونا چاہيے۔عام روڈ پر كھڑا ہونے والا مخص -سانولا 'لسبا بس کا ڈنڈا پکڑ کرسفر

نا نجارتو كلى علت بين اور جمين بھي ايسے بي ملتے بين تم ازتم ہیروئن کو تو ایسانہ ملے 'کوئی تو بامرادر ہے۔ میں نے انسانی فطرت کی خوش کمانی ہے آگاہ کیا۔ "ربلا بتلا كالالمبا بست كم آمني مرخوب محنت كرفے والا ہيرو كيول نہيں ہوسكتا؟ "اس كے چرے ير وجهوسكان الله المين موسكتا-"ميس في فورا تسلَّى وى يه و كالا الساا وبلا المحنتي منس في اس كى بتاني خوبیال دہرائیں۔"جیسے ... جیسے شفاعت۔" "الله!"میرے کے براس کی آنکھیں حلقوں سے الليوس-"آپ فاس كانام كيول ليا؟" وتو کیا میں لینا جا ہے تھا۔ویکھو!عام ی اوی مگر خاص للتي مو جي شفات" عام سالر كالكالا سالسا بت تحتی مسے شفاعت ۔۔۔ کمانی تو بتی ہے یار!اب خوا مخواہ منہ لئکا کر کیوں بیٹھی ہو 'تمہارے بتائے خاکے ہے جوشبیہ ابھرتی ہے وہ تو ہی ہے۔ "میں نے شانے "آپ بھی نا بس سے" وہ اپنے پرس کی ڈوری كندهم يرجماتي موسع كوري موكئ-"بات كوكمال "لى لى اير كاكوآبنانا اور دريا كوكوزے ميں بند كرنا جم للصف والول كے دائميں ہاتھ كا تھيل ہے۔اللہ كاور بعث مرشفا اور شفاعت عام سی زندگی کے عام سے کردار۔ان کرداروں کولے کرجو کمانی بی جائے گی۔ کے محبت کمانی کما جائے گا' ایک دم خاص کمانی' میراشفا ہے تعارف ایک دردناک چیخ ہے ہوا۔ میں اینے میرس پر براجمان قلم کو کاغذ پر نتجار ہی تھی' جب تصور بھٹکا رقص کر نا قلم چونکااور اس کے بے

وُصِيعُ وَرَمِ نِي كَاعْدُرِ لِكَيْرِ صِيعَ وَي-میں نے نیجے جھانکاتوا یک اڑی زمین پر بھسکڑا مارکر بیٹھی تھی اور اس کے بیرے بھل بھل خون بہہ رہا تھا۔جو تی کتھٹر کئی تھی اور کچی مٹی پر سرخی کی تمی بر مفتی میں سریر دوپٹا کستی وھروھر سیڑھیاں اتری۔شام کے سات بجے اس جانب کوئی جمیں تھا۔ کانچ شاپد محوشت کے آندر تک دھنس کیا تھا۔ پہلی زوردار یکے کے بعد وہ ولی ولی سسکیاں بھررہی تھی۔ آ تھمول میں آنسواور پوراجهم کینے کسنے تھا۔میرے کیے یہ دنیا کا مشكل ترين كام تعال مراكب لمح من بمت نه جانے کماں ہے آجاتی ہے۔ میں نے آنکھیں بند کیں اور ایک جھٹے ہے اساکا کچ باہر تھیج کیا۔اس نے بیچ کو رو کئے کے لیے منہ پرہاتھ جمالیا تھا۔خون بہنے کی رفعار برور کئی مراب خطرہ مہیں تھا۔ میں اس کے لاکھ منع كرفيرات سماراديداندركے آنی هی-وابهی میرابیرا آئے گاتو حمیس بائیک پر چھوڑدے گا۔ایسے کیسے جاؤگی؟ 'وہ متامل ہوئی۔ "اچھارکشالاوے گا۔"میں نے حل پیش کیا۔ "اكرائميت موتواوير آجاؤ مي جائے بناكرديق مول مائى بس آناموگا-

وہ سرملاتی رینگ کاسمارا کیے اوپر آئی۔میںنے زم دھورا چی طرح سے فی باندھ دی۔اس نے کری پر تکتے ہوئے میری ہدایت پر اپنااسکارف آثار دیا اور گاؤن کے بتن کھول دیے۔

میں چائے بناتے ہوئے اس کا گہرا جائزہ لے رہی

وه نه تو گندی تھی' نه سانولی۔ جسم بھرا بھرا سا۔ مناسب چونی پشت پر کری ھی۔ آنسووں سے بھری آ تھول میں کچھ تھا'جو متوجہ کر یا تھا۔ حزن سوچ' شراؤ۔مٹی ہر گرجانے کے باعث سیاہ گاؤن بالکل مٹی مٹی تھااورانی رنگت بدل چکا تھا۔وہ وائل کے مسٹرڈ ساه سوث میں این حیثیت کالعین کروار ہی تھی۔ میرا قیاس تھوڑی در بعد درست ثابت ہوا'وہ کسی

1月7017 コル 70 15日日日

بنا-"میں نے اسے جھیڑا-

ہوئی اور مسکراتی ہوئی۔"

اثبات ميس بلايا-"بالكل!"

(Secaned By P & 2012 , 51 71

كرفي والايا بحرجهت يربيها موامحنت كرتاموا عصه

بھی کرتا ہو'ہنتا بھی ہو آور آپ لوگ'اف \_!عام سا

خفکی سے مجھے و مکھ رہی تھی۔

كيول مبيس مويا-خوشي موكى توب حد وكام مول كے تو

توبه 'خدادِ ستمن كو بھی نہ د کھائے۔مظلوم یا ظالم۔ جبکہ

ہرانسان کسی نہ کسی موقع پر مظلوم بھی ہو تا ہے اور

"اس برے غورے اسے س رہی

وا تني خوب صورت بات واه! تم سے امید نہیں

' لوگ ہمیشہ رہی سوچتے ہیں کہ کوئی بھی اچھی بات

سی او کی جگہ ہی سے آئے کی یو سے لکھے اعلا بندے

لی جانب سے۔اللہ نے سب کوذہن دول دیا ہے۔ونیا

مینے کے لیے آنکھیں عقل کی بات توکوئی بھی کرسکتا

"بس كرو-اب كرے فلفے اور دنیا كى بے ثباتی كے

و کھڑے رونے نہ بیتھنا۔ سیدھے سیدھے ۔ سیدھی

ہدایات کے بغیر یوں ہی اندھا دھند لکھے جارہی تھی'

اب ایک رہنماملاہے تو "میں نے شرارت سے اسے

''منیں' آپ بهت اچھا لکھتی ہیں۔'' وہ <sup>حس</sup>

"ميري مرح سرائي بعد ميس كرنا ميلے اي بات مكمل

"خالی ٹمل کلاس تہیں۔"وہ دویارہ منحرک ہو گئی۔

'هِرچيزورمياني هواعتدال مِن-نه غربت'نه امارت'ممر

خوتتی ہو۔ صبر شکر ہو' ہرشے تاریل ہو۔" آپ ہیروئن

كاحسن السابتاتي بي جيے حور مو- ميں توروز صبح كھر

ے نکلتی ہوں۔ روزانہ اتن لؤکیوں سے ملتی ہوں۔

خدای سم!سبالیمی ہوتی ہیں کسی کی آنکھیں اچھی

ہں او کسی کے بال مگر جیسی تقبیمات کمانیوں میں ملتی

ين ويي توجهي نظرنه آئين-"

كرو-إيناتومس سمجھ كئ بجھے أل كلاس ير لكھناہے

عادت عقیدت مندی سے دہری ہو گئی۔

كمانى لكھنے كافار مولا بتاؤ-اب تك توميس كسى كى بھى

تھی۔"وہ بری طرح جھینپ گئی۔ مکرا کے ہی بل اس

تھی چونک کراہے ٹوک گئے۔

کے چرے پر مایوی چیل کئے۔

وود كانئ سراك يرجره كى-

و کیوں کیا ہم دوست میں بن گئے۔" الاكب؟"اس كے ابھرتے سر کو جیسے میں نے ایک والمجمى جب ميں مهميس سمارادے كراوير لا ربى عقى-سارادوست بىدىية بيناك وقر من توبهت عام سی لزگی بون اور آب ...." دمیں تم سے بھی زیادہ عام ہول مجمیں! چلو کار۔" "آپ کے کھریس کون "کون ہے؟" "ميرے ميال اور دو بيٹے بس-ميال كام پر اور بيٹے کوچنگ۔ جڑواں ہیں اور میٹرک میں ہیں۔' المعالمة الم النيس لي لوجهوا تح مرا كار كار كار كار كار ہو گئے۔"اس کے کھلے منہ اور جملے کے تخیر نے مجھے بھی متحرک کردیا تھا۔ میں نے اسے چھیڑا۔ "إئين!"وه حق رق ره كي-چرمیری شریر بنسی میں اس کی جمینی جھینی -ى بىنى شامل ہو گئی۔ وہ اکثر تو نہیں مگر آنے لگی اور مجھے اس کا آنا اچھا آناتھا۔ "جب بهي آب كو يجه لكصنا موتو مجھے بتارينا۔ ايسانه موكه ش آب كانائم خراب كرتي رمول-" والسا بالكل نهين ہے أور آگر بھی ہواتو میں بتا دول \_" دراصل اس کی باتیں مجھے اچھی لکنے لکی تھیں۔دہ بخصے اس دنیا کی جھلک و کھلا رہی تھی جو شاید میری هرول سے او بھل تھی۔ میراا پناتعلق فدل کلاس سے الما مروہ غربت کی لکیرے نیچے رہنے والوں کے اصل سے والف تھی اور اس کی وا تفیت میرے بہت کام کی فيافي تك محدود تھيں جبكہ وہ آپ بيتى سنايا كرتى هي وكهايا كرتي تقي-

"توكيا ہم دوبارہ مليں عے؟" وہ جيرت كے سمندر

ومكرتم زياده قابل لكي مو-"من في فيان ک-وہ بری طرح جھینپ گئے۔ وسیس سب کوبتاؤں کی کہددراصل میں نے آج تك لى للصف والے كو ديكھا تك سين كسين كسين وه تديذب مي كوي-الکروہ انسان ہی ہوتے ہیں تا!" میں نے جملہ مکمل " منيس اليي بات تهيس-الهي بجهي بي وث تومیں نے سوچا آج بہت براون تھااور اب میں کمدرہی ہوں کہ آج میری زندگی کا سب سے اچھا دن ہے۔ انسان اليخ خيالات لنني جلدي بدل ليتاب نا-"وه

''بس ہے کوئی دجہ 'بھی بتاؤل گی۔

"ميں روحتي مول- مرسفة "مم سب روحتي ميل-" اس نے تیزی سے کما۔میرے چرے پر حرانی و کھ کرو سرعت سے وجہ تک چیجی۔

''آپ سیج سوچ رای ہیں۔ میکزین منگا ہے' 🎝 خریدنا مشکل ہو تا ہے۔ میرا بھائی ہاکرہے نا 'اخبار اور میکزین ڈالتاہے تواس کیے۔"

"بوتوبهت الحهي بات ب-"مجھے لقين آگيا۔ " فیکٹری میں نائن ٹو فائیو کام کرنے اور بھی اوور ٹائم کے بعد تو بالکل وقت تہیں متا مرمیں رہھنے کے کے یا کم از کم دیکھنے کے لیے ٹائم ضرور نکال لیتی مول-"اس في الي شين سب و السح كيا-"باره جماعت پاس موں میں؟" اس کے انداز میں تفاخر

ا پی بات کے اختتام پر ہنس۔ ''بالکل بدل لیتا ہے ممر میری ایک بات کو

درخواست مجھویا علم یا مجھ بھی۔ بلیز میرے سچر راغب ہونے کا چرچامت کرنا۔ مجھے اچھا نہیں لگے

تم توالیے کمدر ہی ہوجیے ادبامانے لگایا ہو۔" 'اوباما کا نام کیوں لیا۔وہ کبسے مرہم لگانے لگا۔ وہ توزخم دینے والے لوگ ہیں۔"اس نے ایسامنہ بنایا س جيمندين نمبولي آئي بو-

"واؤ...!" مِن متاثر مو گئي۔ "دتم باتيں بيت اچھي کرتی ہو۔ میری اسٹوری دافعی پڑھٹی ہو یا کیس لگایا

اس کے پاس کنتی کے چند جوڑے تصے عام سے كھركے سكے أڑى سيد هي سلائيول والے۔ ستاكيرًا 'چندروپي كزكے ربن عيتے 'ويره ووسو والى جوتى ووسو والايرس -البيته اس كاسياه گاؤين نيا صاف ستمرااور چک دار ہو ماتھا میں نے تعریف کی تو اس نے بھے حق رق کردیا۔

"روز روز فیکٹری جانا ہو تا ہے۔ اب اتنے کیڑے توبنائے ممیں جاسکتے میں اکٹرالی الرکیوں کوجانتی ہوں جو اتوار بازاروں سے استعال شدہ کپڑے خرید لیتی ہیں۔ صبی ٹی جوتیاں کان گاؤن اجھاج مالیتی ہیں۔ آپ بھی دہاہیے گا' سرسے بیرے مکوے کوچھو تاسیاہ عاب ہرشے کو تھے البتاہ۔ بہت ی تواندر کام کرتے موتے بھی حجاب سیں آ ارتیں۔ گاؤن سب کے نئے

''تواتی محنت کا کیافائدہ؟ایے کیے دوجوڑے بھی نەبناغىيى- شخواھ كىال جاتى ہے-" " تنخواه!" وه استهزائيه بنسي-" پيروه ملازمت تهيس

ہوتی جوشوقیہ کی جائے جوڑے بنانے کے لیے۔ ہمیں تو یومیہ اجرت مزدوری ملتی ہے۔ چھے مہینے بھر کی مزدوری پرچون کو بقایا میں دے آئی ہیں۔ پھھ کمیٹیال بھرتی ہیں۔ کھ جیزے کے بعد سرمشین اور بیڈ شینس خید کر لے آئی ہیں۔ پچھ تھے شوہوں کی اولادوں کویالتی ہیں۔ ہراؤی کے کھرمیں سیم بھائے بھانجہاں یا جینیج ، بھیجیاں ہوتے ہیں۔ پھھ سالول میں ہارے ملک میں بچے پیدا کم ہوئے اور میلیم

آپ کویتا ہے۔ کا کنات اپنے اصل کو دالیس ملیث کر پھرانجام کو پہنچے گی۔ زمین کے آغاز پر انسان کم تھے۔ انجام تک چیتے جیتے بھی انسان کم کردیے جائیں م وہشت گردی ہے 'سیابوں طوفانوں ہے' بھوک و افلاس سے مار دیا جائے گا۔ گاجر مولیوں کی طرح کاف ویدے جائیں گے۔ انسان پیدا ہوا توجم وصاننے کے علم سے ناواقف تھا۔ مادر پدر آزاد کھومتا تھا۔ پھرشاید اس پر اپنی بدہنتی نمایاں ہوئی ہوگی تو ہے

\$ 2012 1 70 to Situation

میں غوطہ کھا گئی۔

گارمنش فیکٹری میں کام کرتی تھی۔

سيب بھي رکھ دياہے۔

مجھے اندازہ ہوا 'وہ بھو کی بھی ہوگ۔ میں نے نومی اور

الی کے لیے بتائے سینڈوچؤ بھی ٹرے میں رکھ دیے۔

سائھ ہی کباب اور جائے بھی۔ پھرایک پلیث میں

أجانك اس كى چيخ كى آواز پر ميس حواس باخته بإبر

کیلی۔اس کے ہاتھ میں ہفت روزہ میکزین اور میرا نکھا

ہوا کاغذ تھا۔ اس کی آنکھیں حرت سے بوری کھلی

تھیں اور تھر تھراتے کبول سے فقرہ ٹوٹ ٹوٹ کر نکلا۔

میکزین اور کاغذ۔" آپ۔ آپ سحرراغب ہیں۔ یہ

ظاہرہے بجھے جواب اثبات بی میں دینا تھا۔

"آپ" اس نے اپنے دونوں ہاتھ امرائے

''ہاں!''میںنے ٹھنڈی سائس کے کر جرم کا قرار

''م مم می مجھے یقین نہیں آرہا۔''وہ بے یقینی کی انتہاؤی پر تھی۔ روتہ لقا

"نو لیمین ولانے کے لیے اب کیا کروں؟" میں

والك المجه نبيل مجه يقين أكيا-" اس في

''وہ میکزین کے اندر سے کاغذ تھا' میں نے بس یوں

"الس اوسے ماسے رکھوادر سے کھاؤ 'بھوک کا

قعیں سب کو بتاول کی کھر میں میرے زخم پر مرہم

ى ركعة ركعة يره لياتو \_ آب اللي قيط لكه ربي بي

تا-"اس في محمد شرمندكى سے وجہ بتالي-

ٹائم ہے اور کمزوری بھی ہور ہی ہو گا۔"

تبشكل اين هيكلا جث ير قابوپايا-

کے پاس بیان کی قوت مہیں وہ وضاحت مہیں دے عکتے۔ مران سب کے دلول میں می ہے۔ اور جمال تک میری بات ہے میں بھی کسی کے سامنے ایسے جمیں بولتی۔ بس آپ کے سامنے نہ جانے کماں سے جملے بنتے چلے جاتے ہیں۔ آپ کو التجمع للتع بين بيالميس كيول-"وه اتن عليت وكها\_ز کے بعد سادگی سے مسکرادی۔ " اشفاق احمد والاباباتونهيس مو-"ميس في جير " بجھے ان کے بابوں کا تو پتا نہیں 'البتہ اپنے جیسے بہت سے بابول سیس آپ کو ملواسکتی ہوں ' بلکہ باب ميں 'بابيال-"وه زورے بنس دی-" آپ ایک کمانی لکھیں ہجس کی ہیروئن کا نام شفا ہو۔"اس نے فرمانش کی تھی۔ "اور ہیروشفاعت۔"میںنے مکراجوڑا۔ "الله!" ده لال سرخ مو تئ-"آب كوايسا كيول لكما ہے کہ ہیروشفاعت ہی ہو گا۔" "او کیا تمیں ہے؟" میں نے جلدی سے کما-وہ "بس ہم ایک دوسرے کو جانے ہیں الکہ جان كے 'چا سيس ليے؟"وہ الجھى گئے۔ "بهم من رود سے بس میں اکثر اکٹھے ہوتے تھے وہ بلدریدا شاہ سے چڑھا کر ناتھا۔ میں اس کی شکل آشناتو تھی۔ نام کے سلسلے میں بس اتفاق ہو گیا۔ آئے پیچھے اندر داخل ہوتے ہوئے شفاعت بکارا تومیں بھاکی گئی شفا کما گیا تو وہ الرث ہو گیا۔ بس آتی سی بات ہے۔ ایسے ہی جان پیجان بن گئی۔'' ''جہیں قدرت ملوا رہی ہے لڑکی!اشارہ سمجھو۔'' میں نے اسے چھیڑا۔"اچھادہ ہے کیسا؟" مجھے اشتیاق ہیں کی ہے۔ آپ کے لیے یہ باتیں نی ہولی کی اس لیے آپ جران ہورہی ہیں۔ میں این اردگردے

"كالا\_!"من جِلّاتي-"كتناكالا\_?" بهت برار رسه تھا۔ای در سے کے باعث میں میرس يربري بے فكرى سے بيھ جاتى ھي۔ وكال\_كالا موتاب كتناكاكيامطلب ؟" " نہیں۔ کوئی مثال تو دو ' سنگھاڑے جیسا' الٹے شفا کا کھرنیول آبادی کے باہر پیچھے کی طرف تھا۔وہ حفاظت کے خیال سے گولف کورس ایٹاپ پر اتر کر توے جیسا'یا پھر پیل کے سکے جیسا۔" نیول کمیاؤنڈ کے اندر سے جایا کرتی تھی۔ یہ راستہ اس نے کوئی جواب ندریا ہس ہستی رہی۔ يقيينا "كي لماتها ممر محفوظ تها-"رنگ کو چھوڑیں' آپ محبت کمانی لکھیں' ماري فون يرجمي بس ايك باربات موتي تهي-سيدهي سادي کهاني .... جس ميس کوني رکاوث نه ۾و-فاكر اوور تائم كردي مونى تو الجمي تهيس كزري الوكالوك نے ایك دوسرے كويسند كرليا-ان كے كھر ہوی۔" میں قیاس کے کھوڑے دوڑا رہی تھی۔ اور والول نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا' اور ان کی شادی ميرااندازه درست نكلا-وه آئى تھي-وسيس آج بي نه آتي- عربس رياسيس كيا-لائث "بائيس\_!"مين حق دق ره گئي-"تواتن سيدهي جلتی دیکھی تو۔"وہ جھینیتے ہوئے صفائی دے رہی تھی۔ "رر ہم توایک ہفتے ہے آئے ہوئے ہیں۔" میں "لوگ په کيول چاہتے ہيں کہ ہيرو ئن رو کريا کل موجائے اور میرو مر الرا الرا کر الولمان کرلے آگر سب چھے ہمی خوشی مورہا ہے تو روصنے والا کا کیا جا تا "بالكل تفا"اوين ارياب نا"سب سے زيادہ كندكى ہے۔ وہ جی خوش ہولے ۔۔ "وہ تاکواری سے کمہ یہیں تھی۔ میں نے ہفتہ لگا کریتیجے سب سمیٹا اور آج مانی ' ثانی کے ساتھ مل کر نقشہ درست کیا ہے۔ "میں میں فرمال برداری سے سرمالا لی رہی۔ نے جہارا طراف یکھا۔ "کیپالگ رہاہے؟" " چرآب لکھیں کی نامحبت کمانی؟" وفایک دم شان دار چیکیلا چیکیلا۔ "اس نے دل سے وہ کجاجت سے میرا ہاتھ چھوری تھی۔اس کے چرے براس امیداور ان تھا۔ میں ہار کئی۔ "اور تم بھی تو بہت چک رہی ہو۔ ہے نا الکل "بان لکھوں گی۔"میںنے اس کا کال تھیتھیایا۔ نکھری نکھری بنئی تکور مکیا ہواہے؟" میں اس کا عمیق نگاہی ہے جائزہ کے رہی تھی۔ عيد منانے اور عيد کے فورا" بعد رکھی جانے والی میرے شریر کہے یروہ سفید ہوئی 'چر گلانی اور پھراس کا شادیاں نیٹانے کے بعد میں لوئی تو بچوں کے اسکول کا سلوناجره تمتمانےلگا۔ آغاز ہو آغالے استے دنوں سے بند کھر بھی توجہ مانک رہا وحکیا ہوا ہے شفانی لی؟ "میں چھ بہت اچھاسنے کو تھاادرسبے براہ کرمیرالھنے کاکام۔ایک ہفتہ لیے ئيرس كى صفائى ستھرائى 'پودوں كود مكھ بھال كرجب مىں لكھنے كے ليے اپنى مخصوص كرسى پر جيھى تودھيان "خفاعت عنا؟ "ميراانداز" وهمارا" والاتها-وه جوابا " کچھ نہ بولی مبس بیر سوئی بین گئی۔ شفاکی طرف چلاگیا۔ کتنے روز سے کوئی خیر خبر نہیں ملی وہ سیدھی سادی کمانی پیند کرتی تھی۔اے اعتدال - میں رینگ کے اس آکر کھڑی ہوگئی۔ میرا کھرکونے کا

باندھنے لگا۔ پھر عقل دعلم بردھاتو سرتا بیرلباس میں چھُپ گیا۔ زیادہ علم وعقل دماغ بلٹادیتی ہے۔ اب پھر ے یہ باندھنے پر آگیاہے' نگا گھومنے میں فخر کر آ

آپ دیکھئے گا سحرجی! ابھی صرف دوپٹا غائب ہوا ہے 'شاید ہم اس وقت نہ ہوں اور الله کرے نہ ہی ہوں جب دویئے کے بعد منیص اور ... جانے دیں۔ دراصل انسان دوبارہ روز اول کی طرف لوث رہا ہے جبوه مبح المه كرخوراك كي تلاش مين بعثلثا تقا-جان تورمحنت كے بعد اے اتاكم كھانا حاصل ہو اتھاكہ اس بريشاني ميں مبتلا ہوجا آنتھا کہ خود کیا کھائے اور گھر کیا کے کر جائے اورابھی کل کے لیے بھی تو بچانا ہے۔ اتے کم کواتے حصول میں لیسے تقسیم کرے گااور پھر

ہم ڈیلی و بجزیر کام کرنے والے لوگ بھی اس نظے ترطف وحتى انسان كى طرح بين جان تور محنت كرتے ہیں اور معادضہ اتنا کم ملتاہے کہ کسی خانے میں بھی ف میں بیتھا۔ مارے پاس بھی لباس میں ہو آ۔ ہم بھی ہے تعنی یہ چیتھرے باندھتے ہیں اور ہمیں بھی کل کی فکر ہوتی ہے کہ پتا نہیں کل شکار کے گا کہ نہیں ملے گا۔ہڑ تال 'بلاوجہ فائرنگ 'کرفیو' پہیتہ جام' کچھ

وایک بات کهون شفا! نم اس روز کهه ربی هیس که میرا مہیں مانا تمهاری زندگی بدل دے گا۔ پتا سیں میرے اندروہ کن ہیں یا تہیں بجو زند کیال بدل دیتے ہیں ، مرس تم ہے مل کربدل رہی ہوں القین کرو-اتن اندر کی بات کسے کسیدی ہوائی کرائی۔ رہتے ہیں اور وہاں الی ہی باتیں ہوتی میں۔ ہم سب ایابی سوچے ہیں 'بلکہ اس سے بھی گرا مرکبے نہیں

12 5/A 1 8/A E. E. C.

(Secaned By Pelana 143 75 11180 5133)

آسانی پیداکردی تھی۔

بند تھا۔اے وہی سب ملا۔اللہ نے اس کی زندگی میں

تھااوردوروب سروک کے بعد میرے کھر کے عین سامنے

الوكول كويه سبان بيهون توده ايك جها له بلائين مے کہ کس کو سنارہی ہے "کوئی نئ بات کر۔ شایدان

"ياكل موتم.." إلى تعريف برمس بيشه ايسے بي آسي بالمن شامي ر آجالي هي-''ویسے آپ کیوں سیں جاہتیں کہ لوگ آپ کو ودتم بار 'بارسه سوال كيول كرتي مو؟" "آب مرمار ٹالتی کیوں ہیں؟" " يهال اس علاقے ميں ميري عربت " يهجان ايك ہاؤس وا نف کی ہے۔ میرے بیجے میرے شوہر عام عورت کی طرح رہتی ہوں۔ لوگوں کے اندر تک تک جانی ہول افتی میسنی بن کر۔ خاص ہو کرسب کے سامنے آئی تو تنارہ جاؤں گی۔ابھی تولوگ ایناول کھول كرركه ديتے ہيں۔ پھركوسول دور بھاكنے لكيس كے۔ میں نے کئی بار آزمایا ہے اور بچھے یوں عام بن کر رہنا بت اجها لكتاب-جمال خاص مول وبال مول-"بيرتو آب في بست بى اندركى بات بتانى-"اس كى آنگھول ميں ستائش ابھر آئی۔ العبي بھي پچھ سڪلے پرادس کي عور ميں متى ہيں۔ ساراون کھریس مسی رہتی ہے۔ دونیج ہیں اس کے - کھرمیں کام بی کیاہے معمورہے۔ میں ہسی تووہ جی زورسے ہس دی۔ ای کی ہسی میں بری جلتر تک تھی 'نیاین۔ آنکھوں میں ستاروں کوماند کرتی چمک۔ وہ آٹھ نو سووالے فیروزی رنگ کے چکن کے سوٹ میں ملبوس صی اور وہ اسے شفاعت نے ولایا تھا ہفتہ بازارے اس کے بیروں میں نئی چیل تھی اور يرس جمي نياتھا۔ چرہ ہمیشہ کی طرح سادہ تھا' مکراندروٹی خوشی دجوش نے کسی آرائش کی کی نہ چھوڑی تھی۔ "کمانی توبہت عام سی ہے شفا! سید هی سید هی۔ مگراس کے مکمل ہونے برجو خوشی ملی ہے اس کامول كيانگاوس سيج مين! آئے دن انجام لکھتی ہوں موردی ہوں 'سنسنی پھيلاتی ہوں' پھرسميٹ لنتی ہوں' مگرانا سيحه بهي ندملا-تم اليي بي سيدهي كهاني لكصنے كو كهدر وا

وہ جوابا" کچھ نہ بولی اپنی مدھم ہوئی مہندی کے ورنه بهت دولت منه خون چوستی غربت محنت م اخلاص العاون معبر شكر اقناعت كے وائرے ميں كهومتى زندكى - كوني ظالم ساج نهيس - كوني اعتراض نیں میں اس کمانی کو بہت اہتمام سے تکھول گی۔ "رِ آپ تو کہتی ہیں لوگ ایسی کماتی تمیں پڑھتے؟" ومبیرو میروش تو پڑھیں کے تا۔ " میں نے اس کی تھوڑی چھوٹی۔ مرکمانی ہرایک کے پڑھنے کے لیے اور محبت کهانی سیدهی ہوسکتی ہے۔

زندگی کمانی بھی سیدھی نہیں ہوتی۔ پر بیج 'ب لجك المفور كي حس اندهي بسري بي رحم "م این قبیل کی دو سری از کیون نسبت بست ساده

"البيد مين اليي بي مول مكر آپ كي البحص تسجيح - فیکٹریوں میں کام کرنے والیاں سنگھار کی بہت شوقین ہوتی ہیں۔ مگروسائل نہیں ہوتے۔وہ اپنی چند برے نوٹوں والی شخواہوں سے کھ سکتے ، کھے چھوٹے توث مسمى ميں بند كركے الوار بازاروں كا رخ كرتى

وس روپے کا کلپ بسہ بیں روپے کا کڑا۔ یانچ روپےوالی بونیاں کاائی میں سرخیاسیاہ وھاکہ باندھ

ننانوے فیصد حجاب سی ہیں۔ مرآ تھول کوسجانے کاشوق ہو یا ہے۔وہ کاجل ہی سے مسكارا اور لائنو كاكام لے كرآ تھول كوسنوارتى

بالتمول بيرول كوسستى نيل بالش سے سجاتی ہیں اور كالج كے چھلے اور اسٹيل كى افكو مياں - بيروں ميں بإنسبياوي كالادهاكا

ہرایک پرس میں آئینہ لازی ہوگا۔ سلسل محنت کی تھکان چرے پر تقش بن کرابھر آتی ہے۔ مگر ہرووز سارے ون کے لیے مغینوں کے آکے جھک جاتی ہیں۔شام کو پھرچڑ ہوں کے غول کی طرح واپسی کی اڑان بھرتی ہیں اور پاہے ، چپھائی بھی ہیں۔ مران کی زبانیں بست سي مولى بين اورونيا جهان كى كاليال بهى الهين ازبر مولی بول-ابن آدم کی بدنگانی اور زبان کی غلاظت سے نینے کے لیے گالیاں سب سے کارکر ہتھیار ہوتی

یرای اس شامانے میں جکہ جکہ اتن کمانیاں بلهري تحين كهربيه زندكي توكم تهي انهيس صفحه قرطاس ير بھیرنے کے لیے۔ شایدود جارجتم مل جا تیں تو۔۔ تحرفا كدهيداتن كهانيان اورتمام كي تمام د هي... «میں نے محبت کمانی کو لکھ لیا تھا شفا! بہت خوب صورت الفاظ سے آرات کرے جملے اسبہات پھول وشبو ہوا اول مسكرامث خوشى ميں نے سید تھی محبت کمانی کو مرضع و مسجع کرے کاغذ پر بکھیردیا

وه خوشی کی کهانی تھی۔ قناعت و صبر کی ' اعتماد و اعتباری سکھاور سہولیت ی-

میرے ہتے آنسو کسی کوسوال پر نمیں آکسارہے

بهاں سے تکھیں بہہ رہی تھیں یا پھراگئی تھیں۔ میں تھنی میسنی بن کر پوشیدہ رہ کر پنڈال میں مبٹھ تھے م لکھنے والے ہمیشہ کمانی کی تلاش میں رہتے ہیں۔

میں میں انسان بھی تو ہوں۔۔ میں انتا دکھ کیسے

الکھ سکتی ہوں اور بیش کیے کروں گ۔ خوشى كمان كووكه كالنجام كسيدول؟ اور سنگھاری شائق کر کیاں...

بہان میں نہ آرہی تھیں۔ان کے شوق ان کی

میں بتادہاں اتن بری رائٹررہتی ہیں۔"

ے بس ان کے ناموں میں مجھ صوتی مما نگت تھی " جو پہچان بی۔وہ انفاق ہے ایک ہی بس میں آیا کرتے تص ایک ون حالات خراب مونے بروہ اسے کسی سے بائیک مانگ کربہتِ فلرمندی سے کھر تک چھوڑ كيا- اب تامول يرچونكنا جهو ژويا تھا- وه شفا اور وه

بمانے ہی بنتے ہیں زندگی میں ملنے کے مجمزنے

اس نے اساب پر کھڑے ہو کر ہاتیں مٹھارنے سے بمتريه جاتا كه ايك بى باردو توك بات كرك جى بال شیادی اور شفا جهت مان کئی- وه حقیقت پیند از کی معى-اے خرصى-اس كے طبقے كى اؤكيال اليى آفر کے انظار میں بالوں کی جاندی تک کو نو پنے پر آجاتی

وہ زندگی کی مشکلوں علاوجہ کے کھڑاک سے تھبراتی تھی۔اس کے کھر میں اس رشتے کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا اور شفاعت کے کھرمیں شفا کو ... وہ دونوں مل کر کام کریں ہے جیسے ابھی کرتے ہیں۔ مشترکہ فیصلہ۔۔۔ اليس نے سال پہلے اپنے کھرکے اوپر اپنے کیے کمرا ولوایا ہے۔ کرمیوں میں تہناہے مکرتم فکرنہ کرو میں چھت پر تھرموبول شیشس رکھ دول گااور بہت سے ملے...اور ہم کون ساتھ میں ہوا کریں گے دن میں... صبح انتهم نظم شام كودايس- رات كوچصت پر جارياني والوتواليي محصندي موا آتي ہے 'بائس بے کے ساحل کی

دونوں نے یہ بھی طے کرلیا تھاکہ ان کے بس دو یے ہوں مے 'بھلے بیٹے ہوں یا بنیاں۔ کمی لائن مہیں۔ "م بهت لا لق اور سمجھ وار ہو شفا! بيج بھي تمہارے جیسے موں کے محتی اور صاف کو۔"شفاکے ہے ہی سبسے بڑی خولی ھی۔ الاب تو ملنا بڑے گا جناب شفاعت صاحب

ے۔"میرے اندرے خواہش پھوئی۔ "مان نا\_ توده بھي تو آپ سے ملناج ابتاہے كمدر با

تھامیں تو ہزار باراس کھرنے پاس سے گزراہوں۔ بجھے

"كيماموناج سي المباع اور بهت دملا يتلاع اور ہاں کالا بھی بہت ہے۔" وكالا كتناكالا ؟" "كالام كالاموياب كتناكيامطلب؟" "جسیں کوئی مثال دو- سنکھاڑے جیسا الٹے توے جیاای پر پل کے سے جیا۔" ایک بنسی ساعتوں کے در کھیکھٹانے لگی-"صرف کمانیول کے ہیرو کورے جے عمنہرے بالول والے عمنالی لبول والے ہوتے ہی حقیقی ہیروتو کالا "بال تو تھيك ہے كالاى رے "مر آخر كتنا؟" اس کے بہت کالا وبلا 'بتلا المباکنے سے میرے ذبن من جوتصور بني تهي-توبيدلاحل! "أخرياتو على كتناكلا؟" وہ میری پریشانی کاحل ڈھونڈنے کے لیے میرے کھر كوطائرانه ديلهتي-فرش كو مچھت كو.... مركوني تشبيه مناسب نه لكتي-وه مختلف جانب ديمجتي "پھر تفي ييس سر ہلائی۔ پھرالٹی سیدھی چیزوں کے نام لیتی۔ «حبثی طوہ کھایا ہے بھی؟" "جامن کالے مری کاتور 'ہو ہنسساوں۔" میں اسے خشمکیں نظروں ہے تھورتی اور اس کی منتے چرے ادر ہستی آ تھوں کو دیکھ کر خود بھی ہنس "مے کے سارے جمان کی مثالیں دے دیں۔"میں نے شدید خوف کے عالم میں بے ساختہ اپنا چرو ہتھیلیوں میں چھیالیا۔ تابوت کے اندر۔ وہ۔ جھرجھری کے باعث جسم لرزہ براندام تھااور رواں سارى تشبيهات استعال كيس ببس بيه نه كها-" جل كرداكھ\_سياه كوئلے جيسا-" میں پھوٹ بھوٹ کررودی۔

آدازس یادداشت سے سراٹھاتی جارہی تھیں۔ وره میرے ساتھ جینے مرنے کی سم کھارہاتھا۔ میں ہں دی۔ ''اپیا کیوں ہو تاہے سحرجی!لوگ ساتھ جی لیں۔ تو ونیا داد دی ہے۔ ساتھ مرجا میں تو ایک عالم ماتم کے کے آجا آج نیا ہے کول مہیں سوچی کہ کہنے والے کی تتم يوري ہوئی۔عمد محيل کو پہنچا۔إراوہ انل رہا۔" از مجھے شفاعت کے ہرجملے پر لیسن آجا ہا ہے وہ وعوبے نہیں کرتا۔ میں اس کے ساتھ جی کے خوش رہوں گی۔خالی جینے کی بات شمیں میں اس کے ساتھ مرکے بھی خوش رہول کی۔" انشفاعت فاعت كايالكا؟ ميراكلاب آواز رو روكر بيط حكاتها-ودنهيں ۔وه ينج كودام من تھا۔ شايد آج دى اين ا\_ \_ ك ذريع معلوم مو-" "مجھے بتاتا۔"میں تواہے دیکھنا جاہتی تھی اس سے شفاكي كلي وه شراكياتها-" میں نے کہا تشادی پر دیکھ لوں گی۔ میں ضیاء کے لاکھ منع کرنے اور مائی کا بی کے متامل انداز کے باوجود جلی گئی تھی۔ شفاعت کے گھر ۔۔۔ چھت پر کھڑا کمرہ ایک کھونسلہ تھا ایک چیجماتی كرى بات كرتى جرا كاأور كسى كے خوابوں كامسكن يهال مجھے بہجانے والا کوئی تہيں تھا۔ دوست وحمن من عن يرائ أيك جنازك ب الصف تص اور میں نے شفا کی آنکھوں کی چمک میں شفاعت کو

" رہے فن بھی کسی کسی کو آتا ہے۔ لوگوں کے سر سے سالهاسال کاکیان کررجا آہے۔ آخری یل تک كدهے كے كدھے بى رہتے ہیں۔" میں نے اے سراہا تھا۔ ''میہ بھی تو تمہاری ذہانت کی دلیل ہے تا کہ س چیز کو کمال کیسے کب پیش کرنا ہے۔" "آب کو میری تعرفیس کرے بتا تمیں کیا ماتا ے۔"وہ الجھ كرشرائى-"ميں اليى باتيں اسے اباكال کے سامنے کروں باتو وہ بچھے بھی کہیں۔امال توصاف بھائی کو الزام دیں گی کو تی الٹا سیدھا پڑھنے کو دیتا اس بوسیدہ کمرے کے ہر کونے میں شفائھی۔۔ مگر شفائمیں تھی۔وہاب کمیں مہیں تھی۔ ای کی آواز اس کی آنگھیں ہر شے سے جھانک رای تھیں-مروہ میں تھی-میری اس کی پہلی ملا قات کا باعث ایک در دناک 'ولخراش چیخ تھی۔اس کے پیرسے بھل بھل ٹکلتاخون' آنکھوں سے آنسووں کا باربندھاتھااور مرموے جال سے پیسنہ بھوٹ نکلاتھا۔ تکلیف کی شدت برداشت " جھے ان چھوتے چھوتے زخموں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ جھے خون سے "آگ سے "کٹ جانے سے بہت خوف آیا ہے۔ میں کسی کو زخمی دیکھے ہی نہیں سکتی۔ زحمى سے زیادہ حال میرا خراب ہوجا آ ہے۔استعما کے مریض کی طرح ساسیں بے قابو ہوجاتی ہیں۔ ''اور تم کتنا چیخی ہو کی شفا!'' میں اس کی جاریائی پر بيرانكائے بيھى ھى۔ "مم نے بياتو بتايا تھا مہيں چھوٹے زخموں سے ڈر لگتا ہے۔ بڑے سے لیے نہ "زندگی ایسی کیول نهیں ہوسکتی کہ سب سل

خیالات ہیں۔"وہ شرارت سے کہتی۔ بيهُ جاتے ہیں۔ کوئی ہم تک پنچے توکیسے پنچے۔"

ان کے وہ آئینوں والے پر س بھی خاکستر ہو گئے۔ ورنداب كى بار آئينے جو چرو د كھاتے محياان كو چرو نے ہیں۔ اسٹریچرر کوئی لاش حیت نہیں تھی۔ آکڑی 'لنگی 'مدو اسٹریچرر کوئی لاش حیت نہیں تھی۔ آسان کو اٹھی وه سب بہجان میں نہیں آتے تھے مگروہ انسان تو و جہارا کون مراہے؟ کوئی عورت میرے ساتھ آ اور میں کیا کہتی میرا کون مرا ہے۔ ان چالیس اور ان جل جانے والوں كا تو خون بھى جل كميا تھا۔ میں شفا کے گھر چلی آئی۔اس کا بھائی مجھے دیکھتے ہی "جهيريقين تفاتب آئيس گ-" ومیں سال سے والی کیے جاؤس کی ؟" میرے

لبول سے چینیں نکل رہی تھیں۔ وه استور نما كمراتها-جهال ايك جارياني يرسفيديراتي آسالی جادر سکتھے سے مچھی تھی۔بستر بے شکن تھا مگر اس کی مالکہ کا جسم سلوٹ سلوث مسکڑ کراتنا مختصررہ گیا تھاکہ اسے قبر میں ایک تھودی کی طرح رکھ دیا گیا تھا۔ المرے میں رسائل اور اخبارات کاڈھیرتھا۔سالوں برانے شارے' اخبار' مضامین' اس کا برانا گاؤن' کھونٹی پر منگا تھا۔اس کی ٹوئی جو کی دروازے کے پاس

رسالوں میں پڑھتی ہوں انہیں اپنی گفتگو میں مکاری ے ایسے جو رُتی ہول کہ کئے میرے این الفاظ و

احھاہوا تا۔۔

کو بکارتے ہوا میں اراتے ہاتھ ۔ آسان کو اھی ٹائلیں۔ اٹھی ہوئی کردنیں۔

حلے کوشت کی بو۔۔

جنازون میں میراکوئی خولی رشته تهمیں تھا۔

بیجان ہوتو کس صورت ہے۔

مابال نے منہ باہر نکالا ' پھر ایک دم سے اندر وتكيابوا؟"دائم نے تجسس سے بوچھا۔ "اب كون

مهمان آربائے۔ "نیے گھر گھر کم سرائے زیادہ لگتا ہے۔میری سمجھ میں نہیں آیا ای جان کو کیا شوق ہے۔ ہرایک کو گھر مِن بلاتي رسي-

"اب کون آرہاہے؟"اس نے چر کردوبارہ بوچھا۔ "بهوگا کوئی رشته دار اور شیس مو گاتو زیرد ستی بتالیا

"زبردى كرشة داركىي بنائے جاتے ہيں ئيرتو میں نے پہلی دفعہ سنا ہے۔ "دائم نے اسے چھیڑا۔ "ایک تم دوسرے تمہاری عقل۔" "كيول ميري فقل كوكيا موكيا؟"اس في تاراضي

"عقل كو يجه نهيس موا- تهيس ضرور يجه موكيا --- تم ون بدن بحولى بعالى موتى جارى مو-" تابان

"اجھابس- زیادہ زاق اڑانے کی ضرورت نہیں - جي جان سے شكايت لكادول كى-" "بال اور حمهيس آيابھي كيا ہے۔ اي سے شكايت لگانے کے علاوہ۔" تاباں نے جل کر کما۔ "اس ون





"توبه إزبان ہے كه چرخى- مجال ہے كه رك لو کول کے وماغ میں جو بات ایک دفعہ کھس جائے وہ مشكل سے ہى نظتی ہے۔ جيساسوچ رہے ہيں مهمين یہ آخری جملی تھاجو بھیھونے اواکیا۔اس کے بعد سوچنے دو۔ صبح کے لیے تیاری بھی کرنی تھی۔ افنان وہ حیب کر کے بیٹھ کئیں۔ یمال کوئی ان کے رعب میں آفس کے کام سے آرہا تھا۔اس نے ایک ہفتہ یہیں آنے کو تیار نہیں تھا۔ ورنہ اپنے کھیر میں تووہ سب کو قیام کرنا تھا۔ سارے رشتے دار آگرینڈی میں ہوں اور ائی آنکھوں کے اشارے پر جلالی تھیں ہے اور سب ایک آدھ کراچی میں ہو تو آئے دن کی مہمان داری اوگ ڈرتے بھی تھے۔ کاش اید دائم ان کے کھر آئی ہوتی تو اس کو تیر کی طرح سیدھا کردیتیں وہ - یمال سبك لادر إرف اسبكار ابواتها دوسرے دن انہوں نے مسبح ہی مسبح دونوں کو اٹھا ''دنیا میں بہت سارے لوگوں کے مال' باپ مر جاتے ہیں تو کیا وہ ساری اڑکیاں ایسی بے لگام ہوجاتی "امی! کالج کی چھٹی ہے اسم سے پھر بھی مکون ہیں۔ میں ذکیہ سے کہوں کی کہ بیداب میرے ساتھ سیں۔" آبال جادر کے اندر سے منمنائی۔ جائے کی۔وون میں اسے سیدھا کردول کی ا "چھٹی ہونے کا کیا مطلب ہے۔ چلواٹھ جاؤ۔ " آیا اس کوسیدهاکیاجارہاہے؟" بہت آرام کرلیا۔" انہوں نے دونوں پر سے جادر "اب إن يهيهون مربر باتم مارا - جاني عادت بیچی-"دیکھو!کتناظلم ہے 'اچھی خاصی سردی ہور ہی ہے "دیکھو!کتناظلم ہے 'اچھی خاصی سردی ہور ہی ہے كب حتم موكى موحة موت كونى ندكونى بات مندس تكل بى جالى ص-اور چی جان نے تھیں بھی چھیا رہا۔" دائم نے منہ وسیس بس بوں ہی۔"انہوں نے جلدی سے پان بسوراً-" آب! ديجهو تههيس شين لکنا که اب حجي جم ورنہیں نہیں کھربھی بتائمیں توسمی جہاں تک میرا خیال ہے آپ مابال اور دائم کے متعلق ہی سوچ رہی لوكول يرطلم كرف لكي بي-" "اتناجهون بولوگي توادر گناه ملے گا۔" السيس في كياجهو ف بولا ہے ... "اجھي دس دن يملے جب سالن میں اتنی تیز مرجیس تھیں تو پیکی جان نے کہا "سوچ کیاری تھی ممیرے بس میں ہوتوایک تھنے کہ جو پکاہے بس دبی کھاتا ہے۔ بس اس دن کے بعد من مجيح كردول-تم في لاؤبيار من دونول كوبكا راموا سے لا اے کہ معدے میں زخم ہو گئے ہیں۔ " أيس!" تابال كامنه كھلے كأكھلاره حميا-"اتنى بوي 'آبا! بینیوں کو پیار محبت ہے رکھنا انہیں بگاڑتا باری خودے پیدا کرلی کوئی ایکسرے ٹیسٹ کروایا میں ہو آ۔ بیہ دونوں میرے آنگن کی چڑیاں ہیں۔ ایک دین اپنے کھروں کو چلی جائیں گی۔ پھر جیب میکریا د ومیں نے کما کہ مجھے لگتا ہے کوئی کنفرم بات کریں کی تو ان کے چرے پر مسکراہٹ ہو کی اور ول میں خوش کہ میکے میں انہوں نے اپنا بردفت بہت اچھا واور مجھے کیا لگتاہے تاہے۔ جی جاہتاہے حمیس كزاراجوول جاماكيا-" قتل كردول اوربيه بات بالكل كنفرم -" تابال في "جوول جاباده كيانهين وه بكارا-" اب کے ذکیہ بیٹم نے کوئی تصحیح نہیں ک-بوڑھے

" کھے نہیں توٹس لکھ کریا د کررہے ہیں۔ ٬۶ چها! ، شهريار كوذراجو يفين آيا مو-"جنهول نے بھی آ تھول سے نہیں بردھا۔وہ لکھ "وكي ليانا!"شهرارك جانے كے بعددائم نے جلے بھتے انداز میں کما۔ دمیں نے تمہارے بھائی کے کیے بالكل مجيح الفاظ استعال كيے تصدامي بم دونوں ميں مربرائی نظر آتی ہے۔" "تویار! تم بھی تواہے تک کرتی ہوانی غلطی بھی مہیں مانا۔اورویسے اس کی بات غلط بھی مہیں تھی۔ دائم کوواقعی نہیں لکتا تھاکاسے بھی کوئی علطی جى ہوسلتى ہے۔سب كے لاۋپيار نے اسے حد درجہ مربات مرجكه اس كافيعله ماناجا يا تقاراب جاب وہ غلط ہویا سیج اس بارے میں خود اس کے اپنے تظریے تھے انسان کوفیصلہ ضرور کرنا جا ہے۔ جاہے وه غلط مویا سیحے-"اور آبال سے بات س کر بیشہ ہی خاموش ہوجاتی لیکن ول میں وہ اس کے لیے دعا کرتا تہیں بھولتی۔"خدا کرے اسے بھی وہ قیصلہ بنہ کرنا ریے بھی کے بعد اسے غلط ہونے کا احساس ہو۔ زند کی جن کے لیے خوب صور تی ہے 'روشن ہے 'ان کے کیے اس کے معنی بیشہ وہی رہیں۔' "مُمْ لُوكُول نے شہرار كو كھانے كا يو جھا؟" "منيساى إبهائي اصل ميس غصه منس تنص ودتم لوگوں نے کوئی اوٹ پٹانگ حرکت کی ہوگی ورنه مين كياات بين كوجاني سين-الم يك توبيه بروى مصيبت بكوئي الماري معصوميت پر میس کرنے کوئی تیار نہیں۔" ''ذکیہ بیکم نے سب کوہی سربر چڑھایا ہوا ہے۔'' ادر اتنا جھوٹا ساتو سرہے بچی جان کا سب بھسل

و کچی کے نہیں خود پھیھو کے صبر کا امتحان۔۔۔ دىكيامطلب؟ "دائم كامنه بورامنه كهل كيا-"منه توبند كروب وقوف أميس نے كياالي انو كھي ن کرڈالی۔'' ''انو کھی۔۔جاہل ہو کیا؟ بیرتو بالکل خود کشی والی بات 📮 ہے۔ پھیھو کا بیٹا بالکل نالا تق اور کو ڑھ مغزے۔ "دبس ہرایک کوانی طرح ہی سمجھنا۔اطلاعاسوض ے کہ دہ سول انجینئر ہے۔" "ہاں تو میں پڑھائی کے متعلق کیب بات کررہی مول-میں تو کوئی دو سری بات کررہی تھی۔ «بس کردوانی دو سری بات- دنیا میں کوئی آئیڈیل تهيس لمتائم اين سوچ ذراانسانون والى ركه لو در نه سربر ہاتھ رکھ کرروناروے گا۔" "زہر لگاہے بچھے یہ جملہ سربہاتھ رکھ کررونا... شهرار كمريد مين داخل بواتودونون اس طرح باتون " کتنی باتیں ہیں تم لوگوں کے پاس-میں نے مجھی ہیں دیکھیا کہ انسانوں کی طرح تم لوگ پڑھ رہی ہو۔ پتا

ودكيون؟كياسارى زندگى چى جان كے صبر كاامتحان

نبیں پاس کس طرح ہوجاتی ہو۔" "اس کو دیکھو!بالکل لڑا کا عورت لگ رہا ہے۔" وائم نے جلدی ہے رجشرر لکھ کر تابال کود کھایا۔ "زیادہ بکواس نہیں کرداور خبردار اچو میرے اتنے التجھے ہینڈسم بھائی کو کچھ کہا تو ... منہ توڑ دول کی۔" آبال نے اے فورا" لکھ کربردھایا۔ "اس بورے جملے میں صرف ایک لفظ صحیح ہے مجمائي\_ باقى جمله مجھے کچھ پند نہيں آيا-"اس

يران زمان كى بيروس كى طرح-"

ال دوباره لكها-س غصے گورا۔

و خواتين والجسك 83 نوبر 2012 الله

(Sccaned B

و فواتين دُا بُحست 82 نوبر 2012 ع

لوگوں نے بیٹے کر صرف علم چلاتا سیما ہو 'وہ او دودن میں فوت ہوجائیں گے۔" كمرے سے باہر آتے ہوئے افنان نے بھی ہے جملہ سنا۔ایک وم اس کاول خراب ہوا۔ دہ جس وقت سے آیا تھا۔ اس وقت سے بید لڑکی بھاگ بھاگ کر سب کے کام کررہی تھی ملکیج اور ممالے سے کیڑے پہنے۔لگ رہا تھاکہ دودن سے سر میں کنکھا بھی نہیں ہوا۔ بھراس پر ہاتیں سنانا۔ بظاہر تو بي فيلى الني اللهي لك ربي ب "يار! تفك تودا نعي تئي مون- توكيا ايسانهين موسكتا كه تم جهے كافى بلادو-" والميك غريب بيروئن تمهى كافي نهيس پيتي بلكبرسب کویلالی ہے کھرہیرو کو خیال آیا ہے اور اپنی کافی اسے ، حصوت میں نے ایسی کوئی قلم نہیں دیکھی اور " دوسري بات بيد كه كسى كى بچى موئى كافي ميس تو بھى نه " بہلے آفری بات تو آنے ود ' پھرمنہ انکار کے لیے بيش كرنااور منع تم ناشة مين كيابنار بي مو؟" " کھھ جنیں ڈیل رونی انڈے میجوروزانہ ہو یا "ایک تو تمهیس بھولنے کی برسی بیاری ہے ،تم نے چھوٹے یوری بلان کیا تھا۔" ودنین نہیں مجھ سے پوریاں بھی گول نہیں بنش ، پھر بچی جان ڈانٹی گی۔ ''توسَن لِبنادُانٹ۔بیرتواوراچھاہوجائے گا'تمہاری فلمي كماني مين حقيقت كارتك بحرف كرف كي-" ''بیات سیح ہے۔''اس نے چنگی بجائی۔ " مجھے لگ رہا ہے افتان بھائی پر بچھ بچھ تواثر ہو گیا ہے۔ کل تہمیں برے غورے دیکھ رہے تھے" ''جس وقت ای پوریاں غلط بنانے پر تہماری عز<sup>ت</sup>ت (المحدث المجدت 85 أوبر 2012 ما Sccaned By

"جي سب پھھ تيار ہے چھپھو!" اس نے سعادت مندی سے جواب ریا۔ اور آپ نےجولوکی کا طوه كها تفا وه بهى بن كياب-" ''ہاں۔۔۔اصل میں افتان کو پینید ہے۔'' و ممراس دن تو آپ کمیر رہی تھیں کہ افتان بھائی کو میشهایند نهیں ہے۔"روکتے روکتے بھی اس کی زبان ''اجھااب ہرمات کی جرح کرنے نہ بیٹھ جایا کرد۔' "جي اجها!"اس في اوب سے كما-و سيح كهدري للى وه- بكهانه بجهاتو ضرور بدلا -اب یہ پانسیں کہ کب تک ایسارے گا۔ خیرمیرے لے توبہت ہی اچھاہے عم از کم میرانی بی تونار مل رہے مررات کوشہراراس کے مرر کھڑاہوگیا۔ ووتمهارا دماغ سیح ہے۔ تم کیوں کروہی ہو یہ "كون سے كام ميں نے تواسا كھ نہيں كيا-" "د دوا كمال بيل الناسي كمو-" "افوه!" وه مجمنجلا كئي-"اب جو كھانے مجھے بنانے تنص و بواسم طرح بناسكتي بي-ان كوچائيز بنانے "تو مہيں بھي كيا ضرورت ہے جائيز بنانے كى-سيدهاساكهاناتهين بن سكياتها؟" "انسان توسيدها بوسكتاب مكر كهاناكس طرح سدهاموسکتا ہے۔ "اس نے ہسی ضبطی-"ہاں تم سے سیدھی بات توہوتی نہیں کھاناکس طرح سیدها یک سکتا ہے۔"شهریار جھنجلا تا ہوا ہا ہر "اس كو كيا بوكيا؟" وه سوچتى بونى دوباره كام كى طرف متوجه بوني رات تكوه تفك كرچور موكى تفي-اس كى شكل ومكيم كرتابال كوغصه آنےلگا۔ البس كرو- يہ تمهارے بس كاكام ميں ،جن

ومورز كراويس فيدوق نكالے تعلى" د حميا ہے تھو را ساندان ہي تو ہے اور بس كالج كى مجمی چھٹیاں ہیں۔اگر ہم نے تھوڑا سامیر زاق کرلیا تو باقی دنوں میں یاد کرے کم از کم بنساتو کریں گے۔" المحيا!" آبال سوچ من رائي-المان كاكرا عليك كريا البستركي جادربدل وي يمي "جي پھيھو!سب کام كرديا ہے۔اكراب جي كوني كام ريتا ب او آپ دائم سے كمدوتيك ''ان پیسیونے سرپیا۔ دو کس کانام لے لیا۔ وہ توسیدها کام بھی بگاڑ دیں اور میں ان سے لی کام کا د بچه چهو! میں سے کمہ رہی ہوں وائم بالکل بدل عمی " كيب بدل من ابھي كل تك توويي حركتيں تھيں۔ ايك دن من انقلاب أكيا-" "انقلاب آنے کے لیے توایک لمحہ بھی بہت ہے۔ آب كوجت بھى كام بيں "آپ دائم سے كمدو يجے كا۔ میرے اریس اور ادرد موراے" والحجا!" كيميمو كوليين توسيس آيا " كير بهي كهني مي کیا حرج تھا۔ اس کیے انہوں نے وائم کو آواز دے "جي پھيھو!"وہ ايک آداز ميں حاضر ہو گئے۔ ولکیا کررہی تھیں؟ اور یہ تم نے کپڑے لیے بین "كيول الماموكياان كيرول كو الملك توميل كي يعيدو!" "اجھا" یا ہیں کمال سے تھیک ہیں۔"انہوں نے دل میں سوچا۔ 'کہاں تو صبح'شام جو ڑے بدلے جاتے تقے خرا انہوں نے سرجھنگا۔ " بالی کمہ رہی تھی کہ اس کے مرمیں وردہے۔ ایس کیے تم سے بوچھ رہی ہوں۔"انہوں نے سابقہ جربوں کے پیش نظر سنبھل کر کھا۔ ''کھاناد مکھ لیا ہے؟''

"ای بات کی سرره کی تھی۔اب کیا کہوں جہیں المعنى آنے والے مهمان کے لیے کتنا زبردست بلاك سوچ رای تھی۔" مرسمجھو الیل ہی ہوگیا اور وہ بھی دو كيول ميس في كياكرويا- مجھے تو تمهارے يان كى الفب بهي شين پا اب بناؤ كيا تفاين " واصل ميں ... " وہ كربراكر حيب مو كئي-''ہاں شاباش بولو' ابھی تو بہت زبان جل رہی ' دوصل میں وہ کوئی استجھی بات سیں ہے۔' "كيا؟" آبال جِلَّاني- مطلب كندى بات ہے-تم نے کیا فلمیں دیکھنی شروع کردی ہیں۔ "میں کمال فلمیں دیکھتی ہوں۔اس پر جھی پابندی ہے مگریات پچھ فلمی می ای ہے۔" "بات گندی بھی ہے اور فلمی بھی۔ آگر سے تفتلو امیند چھیھونے س لی تو ہے ہوش ہوجا میں کی اور اب جلدی سے بتاؤ بمجھ میں مزید برداشت تہیں ہے۔ ''افتان بھائی آرہے ہیں۔ان کوبے و قوف بناتے اب وقوف بناتے ہیں۔ کیادہ کوئی چھوٹے بچے 'چھونے بچوں کا تو بے د قوف بننامشکل ہے جبکہ بوے آرام بی جاتے ہیں۔" "مميد بات التي وتوق سے كيے كمد على مو؟" "ارے بھی فلموں میں دیکھا ہے۔ بے جاری غریب اور میم ہیروئن پر سب علم کرتے ہیں اور ایک عدد خوب صورت ہیردا بنی ساری خوب صورت اور تیز كزنز كوچھو اگراس كوپىند كرليتا ہے۔" ' من ساری ہیجویش میں تم کماں ہو۔ تم پر تو ہجھ نے سات السي بات كالوروما ب- ائي مظلوميت كے قصے سنانے کے لیے میرے پاس دوباتیں بھی سیں ہیں۔ كتناا چهامو بااگر چي جان تھوڑا ساظلم كركيتيں۔ بهت ﴿ فُواتِين وُالْجَسِتُ 84 لُومِر 2012 اللهِ

میں کہیں بھی اس نام کے مخص کا برداؤ تہیں ہے۔ وہ اس کے لیے اچھادوست ہوسکتا ہے اچھاکزن اوربس اس کے آئے کھ سیں۔ بعض لوگول پر قسمت بردی مهران مرق ہے۔وہ ای بابا کی لاول مھی۔اس کے منہ سے تعلی ہریات کو انہوں نے بوراکیا۔جب جمازے حادیتے میں ان کا انقال ہوا تو پکی جان اور چچا ابائے اسے بھی کوئی کمی محسوس ميں ہونے دی۔ يمال آبال كاساتھ تھاجو دوست بھی تھی اور بہن بھی۔ اور اسے بیر سارے -B19671 وحشربار! ثم نے بالکل بھی اچھا میں کیا۔ کیا ضرورت تھی اس قدر فالتو ہاتیں کرنے کی۔ کیلن خیر التي فالتوبات بهي تهيس كي الجهي-" اس نے خودہی صاف دلی سے اعتراف کر لیا۔

والمحيى اليك ب-"ابھى ابھى دائم كمرے كى صفائى كركے تعلى تھى اور اس كے جانے كے بعد افتان كے وبين أكون الحيمي لؤكى ہے؟ " مجميعو فورا" افتان كى طرف متوجه موسي-وميں دائم كى بات كروم مول\_"افتان نے كى بورد برہاتھ چلاتے ہوئے سنجید کی ہے کما۔ والله بمترجانتا م مرجه لكتاب اس كمربر كوني آسیب ہے۔'' ''کیسی باتنس کررہی ہیں آپ ۔ بہی ان فضول ''کیسی باتنس کررہی ہیں آپ ۔ بہی ان فضول واہموں سے باہر تہیں نیکھے گا۔ ذراسوج سمجھ تولیا

كريس-"افنان في ناراضي سے كما-وورت کی ضرورت کی ضرورت کی ضرورت نهیں۔میں کوئی غلط بات نہیں کررہی ہوں۔جب میں آئی تھی تب تواس میں بالکل کوئی دوسری روح تھی اور

اب تولگائی نمیں کہ بیددہی اڑکی ہے 'بہت ہی حیرت

''ہاں یا د آگیا۔ویسے چچی جان کواس بات پر انتا غصہ كيول آيا ہے ، تم كوشش كرد معلوم كرنے كى كه اس د میرا دماغ نہیں خراب کہ میں ہروفت تہماری باتوں کے بیچھے چلتی رہوں 'ابھی توبہ ڈراما چل رہاہے' ا کر شیری کوپتا چل کیاتو ہم دونوں کو کان سے پکڑ کرہا ہر مہاری کوئی بھی شرارت اس کی آتھوں سے پھیں جس رہتی کیااس کا اپنے پڑھنے میں دل جس " صحیح بات ہے۔ ابھی برسوں بھی میرے کان کھارہا تفاكه تابال!تم اینا كام خود كيول نهيس كرتي مو-اورب كه تم بہت کانل ہو گئی ہو۔ ویسے حیرت کی بات ہے 'جھے لکتا تھاکہ شیری کو کسی کاخیال جمیں ہے ملیان اب پتا

ی بات ہے۔" "افتان نے جھنجلا کر کما۔" بالکل پرانے زانے والے خیالات ہیں 'اثر آسیب ہوجا آئے۔ جهال تک میراخیال ہے بچھے ذرامودی می للی ہے اور جهال اس قسم كاماحول موومان پرتوبنده سائيكي بي موسكتا ج دوس فتم کا ماحول؟" بھیھونے جیرانی سے کہا۔ "ماحول توبالكل سيح ب بلكه كه زياده بي آزاد ب الزكيوں كو اس قدر سرچڑھايا ہوا ہے كہ بس كيا "إلى ديكيم توربا مول اوراي! آپ بهت عرصے ب

میرے کیے لڑکیاں و صور رہی تھیں ناتوبس پھردائم کے

وكليا؟ "ان كادماغ كهوم كيا- "وتم موش مي مو-" الماليي كون مي غلط بات كردي ميس في شادي توكرني بتاتونس ہی چے ہے۔"

خاک سیجے ہے۔ میں توبہ سوچ رہی تھی کہ آگر بیہ الركي ميرے كرآئي تومين اے تفيك كريتى۔ والمي اليه بالكل عيك ب- بالنيس آب كيول اليي باليس كروبي بن جوميري مجهيل ميس آربي بن-افنان نے صاف کوئی سے کہا۔ "اور تقیک لڑکیاں کیسی نہوتی ہیں۔ مبح اس نے سب کو ناشتادیا۔ پھر آپ کے مرے کی صفائی کی-ساری چیزس ای جگہ پر ر ھیں۔ م آب نے کہا۔ میرے سرمیں تیل لگادو بہت ورو ہورہاہے تواس نے آپ کے سرمیں تیل جی لگایا" "مطلب بجھے سیخ لک رہا تھاکہ تم اپنا آفس کاکام صرف کیے بیٹھے ہو۔ کرتا کچھ شیں تھاتم نے

افنان کوبے ساختہ ی ہنسی آئی۔ دولیعنی آپ راضی

"ظامرى بات ہے شادى تهيس كرنى ہے اوپند بھی تمہاری بی ہو میں سیج رہتا ہے۔" ووسد أكر ياكتان كى سارى مادس كے خيالات آب جيسے ہوجائيں توكيابات ہے۔"

''احچها....احچهااب خاموش هوجادُ - مناسب موقع و مليه كريس خودبات كراول كي-"

"دائم! حالات مجه خراب جارب بي-" آبال نے فکرمندی سے کما۔

ومیں کون سے حالات؟ وہ تو تھی بھی صحیح نہیں رہے۔ولیے تم نےوہ شعر ممیں سا۔ بنتے پھرتے ہیں سر بن انا کی خاطر

ورنه حالات تو ایسے تھے کہ رویا کرتے وقعیں تمہارے اس شعری ذوق سے بہت بریشان ہو گئی ہوں۔ پتا تہیں کون کون سے شعرسنا کی رہتی ہو۔ ابھی جو خبرمبرے کانوں تک آئی ہے 'وہ س لوگ تو صرف رونا ميس آئے گا بلكہ محوث محوث كررونا

"نيه كيابات مونى بهوث بيوث كررونابهت آسان کام ہے۔ بندہ تمہارے منگیتر کو دیکھ لے بنس پھوٹ میوث کرروناخودی آجائے گا۔"

"ا ژالو زاق 'جب بات سنوگی توچوده طبق روش ہوجائیں کے۔"

آباں کے اس قدر پراسرار انداز میں کہنے پراے سنجيده موتاي ريا-

''اجھاجلوہتاؤ۔''اسنے تکیے میں سے منہ نکالا۔ د مسوال بى بىدا نهيس مو باكه تم فرا ز كانداق ا ژاؤاور ميس مهيس جرس يمنياني رمول-

الاسے نداق کون اڑا رہا تھا۔ بول ہی مجھ پر بھی كبهار يج بولنے كاروره يرم جا يا ہے۔"

الاسم وقع موجاوي تابان وهموهم كرتي مرك

و محمد هي الو- "وه دانت پيس ربي تھي اور برديرار بي

تھی۔ ''یے گالیاں کے دی جارہی ہیں۔''افتان نے جرت سے کہا۔ ''اور۔۔ کون ہے۔ہمارے گھرمیں 'صرف ایک ہی

افزائي كررى تحسي-"

کے چھے کیا مسٹری ہے۔"

تكال دے گا۔ تم جانتى ہوتاب بات-"

چل کیاکہ میرے بھائی کوسٹ کاخیال ہے۔

"اس کا تو عم ہے۔" وائم نے مصندی سائس لی۔

واکر شهریار کا ڈر مہیں ہو باتواس ڈراھے میں کھوڑا سا

ٹولئٹ اور ڈالتے۔ بے جاری امیند مجھی و حرالی

تہیں حتم ہوتی۔ برسول مجھے بلاکر کمہ رہی تھیں کہ

جھے بردی شرمندگی ہے کہ میں نے حمہیں غلط متمجھائتم

روشتہ میں شرم تو نہیں آئی ہوگی یقینا۔" تابال نے

''ہاں نہیں آئی'نواب کیا کریں۔''وہ شام کی بات

چارسال سے وہ اس کھریس تھی اور ایں کھریس

رہے والے کسی فرد کاوہ دل میں توڑ سکتی تھی۔افتان

کی بات اور تھی۔ یو نمی زاق چھوٹا سا مگر شہریار کووہ

الله صاف بتانا چاہتی تھی کہ اس کے خواب اس کی منزلوں

بتاتا جاه ربی تھی۔ لیکن ذہن الجھ کیا تھا۔ اس کیے اس

نے بتانے کا ارادہ ملتوی کردیا۔

واس براشوق ہے ہم لوگوں کا گارڈ فادر بننے کا۔"

£ فاتعن الحدد 86 در 2017 الله

Scaned 151 \$ 2012 64 87 1818 1818

ومطلب مطلب تو مجھ نہیں ہے۔ "اس نے انے آپ کو دل میں ڈانٹا۔ واقعی مجھے اپنی زبان پر کل وہ بوری رات جاگی بھی تھی اور اب اسے احساس مورما تھا کہ رات کا جاگنا کتنا خطرناک مو یا ہے۔ آپ کوئی بات سیج طریقے سے نہ سوچ سکتے ہیں ' نه كريكتي بي- الرجعي - بعارى جورما تفااوراس ير شهرار بالهيس كون سي اليس كرر باتها-"انان كارشته مس كيے بھئ! بيه سب تو **درا**ے میں شامل ہی حمی*ں تھا۔ وہ تو بس بول ہی ایک تجربہ کر*تا ذراسانداق تفورش سی تفریح۔ اور نه وه مذاق ہی رہا'نه تفریح۔ کوئی عجیب سی چیز بن لی بھیے سر کادرد۔ "م كمال كھولى ہوئىس تم سے بات كررہا ہول-" وسن توربی ہوں۔"اس نے مری مری آوازیس "صرف سنتای کافی نهیں ہو تا 'جواب بھی دیا جا آ ب- تمهار آكيا جواب بوگا؟ "ظاہری بات ہے انکار۔"اس نے مضبوط مہم والم نے بھی سی کے چرے یر ای روش مسكراب نميں ويلھي تھي۔ جيسي اس وقت اس نے تسريار كے چرب يرويلهي-ايك روش اجلي اورباري سی مسکراہٹ کیکن اسے اس مسکراہٹ کے سیجھے میں جانا تھا۔ اس کا پراستہ کہیں اور تھا۔ اس کی منزل يه مسكرا بهث يهين مھي-اور بيه وہ بات ھي جو تابال کو جمی پیانہیں کلی اور اس نے بیرسب کھے ہے جان ہوجھ كرسيس كياتها الكين اس كياس بنانے كو مجھ تھا بھی نهیں۔فقط دو ملاقاتیں ۔ اگر اشیں ملاقاتیں کماجائے وہ مریم کا بھائی تھا۔ مریم اس کی بچپن کی دوست

واحما\_!"افتان كوافسوس موا- آج كے دور ميں بھی ہم لوگ اتنے ظالم ہیں کہ لوگوں کو ذکیل کرنے میں ایک منٹ شیں لگائے۔ کہنے کویہ ساری قیملی کتنی وہ رکڑ رکڑ کر کاؤنٹر کی صفائی میں لکی ہوتی تھی۔ جب اجانك اسے اسے يجھے آہات سى محسوس مولى۔ وہ تیزی سے مڑی مرشہوار کود ملھ کر تھنگ تی۔ ''توبہ شیری!تم نے توڈراہی دیا۔''اس نے ایک دم "ات المنتب آتے ہواجانک حکے حکے" "ہم مردیہ کام نہیں کرتے" شہراً ریخ رکھائی سے کہا۔ "اجانک اور چیکے چیکے۔" "افوہ! شیری!م تو زبان پکڑ نے ہو ۔" وہ تہیں۔"اب بھی ایک لفظ ۔ اے تشویش دبھی شہرار!مسکلہ کیا ہے ،تم طریقے سے بات دوکیا بات کرول؟ تم نے کون ساراستہ چھوڑا ہے ومیں کمال تہارے راہتے میں ہول۔ یمال ایک مائیڈیرسٹک کے ساتھ ہی گئی کھڑی ہوں۔"اس نے 'قتم جانتی ہؤتمہارے لیے افتان کارشتہ آیا ہے۔ دئرگیا؟''وه آیک دم جھٹکا کھاکر پیچھے ہیں۔ دئرکیوں اب منہیں کیا ہوا' میں تو جاہتی تھیں تا تم" "خوامخواه! میں کیوں چاہنے گلی۔ بندے کو زندگی سری محت ہی کر آ میں اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ بس وہ محبت ہی کر تا

متى ب جے يہ سارى باتيں كى جاسكى ہيں۔"

ملجمی ہوئی لگتی ہے۔

"كيول ميس نے ايساكياكرويا؟"

حبنملائي-"اجعابناؤكوئي كام تفا؟"

متى، ليكن يدوستى بس كالج كى بى محى- جى جان اس معالمے میں سخت مھیں۔ان کے اصول کے مطابق كالج كادوسى كووبين تك رمناجا ميد-ات كمريس لانے کی ضرورت ممیں۔

وہ پہلی دفعہ مریم کی سالگرہ پراس کے گھریمی تھی اور وہں اس نے اس سے بھائی کودیکھاتھا۔وہبالکل ایساہی تقاجيهادائم سوچتي تھي-ميروجيها جو سي محفل مي واخل ہو توسب کی نظریں اس کی طرف اٹھ جائیں۔ وہ جدھر جدھر جائے سب کی نگاہوں کا مرکز وہی

رہے۔ ایم نے ایک نہ کوئی کی رہ جاتی ہوگ۔دائم نے بورے دو کھنے اسے دل اگا کرد مجھا مراسے ددیا ہیں جی الی نظر نہیں آئیں بجن کے متعلق وہ سوچی کہ کاش اس محص میں میں ہوتیں او کتنااجھا ہوتا۔ مجرمريم نےاس عالى شان سے موايا۔

اس کا نام اس کے علاوہ اور پھھ ہوئی تہیں سکتا

اس نے کھوڑی دراس سے بات کی۔ پھر معذرت كرتے ہوئے دوسرى طرف چلاكيا اور ددويں كھرى رہ ائی۔ جیسے کسی نے اسے جادو سے مجسمہ میں تبدیل

الکیا ہوگیا'اس طرح کیوں کھڑی ہو؟" مریم نے وونہیں سمجھ نہیں۔ اس نے بے دلی سے جواب

رو شنیال کیسے ایناد جود کھوتی ہیں۔ بنتی ہوئی محفل کیسے پھیکی پڑجاتی ہے۔ ر یہ دائم نے اس دن جانا تھا۔ ورنہ اس سے جملے زندگی اتن ساده گزری تھی کہ سامنے کی بات بھی وحمیان ہے کزر جاتی تھی تو زندگی کی اتنی مشکر جيزول ميس كهال تفسناتها\_

اس دان ده بهت رات تک جاگتی رہی اور اسی دان است پا جلا که رات کو نیند بوری نه موتو زندگی اور بھی اجران موجاتى باور سريس دروالك

وه بورا مفتة جمنجلائي موني ربي- اور تابال اس كا بغور مشابده کرنی رای-ومسئلہ کیا ہے تہارے ساتھ۔ اللہ نے رات

بنائی ہے آرام کے لیے 'سکون کے لیے' آرام کے لیے ' آباں نے اسے بچول کی طرح سمجھایا۔ "اوراس کے ساتھ پھرایک ول بھی توبتادیا۔" "إالله إيه جوتم في الجي كما إلى السه فلف كهت میں نا'تو خدا کے واسطے میہ تمہارے اوپر سوٹ مہیں

كريائاس كيے أئندہ بھی نہيں بولنا۔" ومطلب ہے کہ زندگی تہارے مصورے سے كزارول؟ ١٠٠٠ ني يركركما-" ظاہری بات ہے۔ کیونکہ وہ ایک چیز جے عقل

کہتے ہیں اس کی غیر موجود کی میں کسی کوتو رہنما بناتا ہی بڑے گا۔اس لیےاب یہ رہنماتم سے سوال پوچھ رہا ہے کیہ کیابات ہے --- بلی کی طرح راتوں کو كيون كلومتى راتى مو-"

یاوں جلی بردائم نے گھور کراہے دیکھالیکن کما پچھ

وائم نے کہنے کے لیے منہ کھولا مر پھربند کرلیا۔ وہ بات بتانے کی مہیں تھی صرف خود کو متمجمانے کی تھی كه ايك فخض احيمانگااور زندگي حرام موئي-وتم بولتے بولتے رک کیوں کئیں؟" آبال نے

ودنمیں۔ دراصل میں سوچ رای تھی کہ مہیں س تدرعادت ہو گئ ہے خود سے بات کھڑنے کی۔ "السيس تواكل مول-"اس في خفكي سے كما-ودسرےون کاع میں مرمم نے اس سے کما۔"تا ہے عالی شان بھائی کمہ رہے تھے کہ تمہاری دوست بهت معصوم إور خوب صورت جي-" یہ بات بہت سارے لوگوں نے کمی تھی۔ لیکن آج بيه بات جتني نئ اور جتني كانول كومجلى كلي تقى ايسا

ملے کبھی شیں ہوا تھا۔ اس نے رات کو سوتے ہوئے کتنی وفعہ سے جملہ

المحالي المجلك 89 الزبر 2012 (2018 Sccaned By P

الم فواتين والجسك 88 نوبر 2012 الم

ہں۔"عالی شان نے جرب سے اس کے سرایے پر نظر والى-"بريليك ليس بهاك سي جائے گى-اگر كوئى رورے ویکھے تو یقین مائیں کہ وہ کی سمجھے گاکہ آپ ضروراس کھانے پر کوئی ممل کررہی ہیں۔ "عالى شان بھائى بالكل تھيج كمدرے ہيں-"مريم نے منتے ہوئے کہا۔''حالا نکہ ریہ حضرت بھی سیج بات كرتے بين مرآج تومزا آليا۔" "سزے کی بچی-"عالی شان کے جانے کے بعدوہ مريم پربرس براي-"م سے زيادہ برتميزدوست دنيا ميں سى كى سيس بوكى-" وميس نے كياكرويا - صرف بنسى زاق تو ہور ما تھاجو ام زعد کا میں اعمد کرتے رہے ہیں۔"مریم نے حرت "اگر بیشه کرتے رہے ہیں تو کیا ضروری ہے کہ " م كواچانك موكيا كياب يجيم تم تعيك نتیں لگ رہی ہو۔" "كيول-اب مجھے كيا ہوگيا ہے-"اس نے بھاڑ كھانے والے لہج ميں كمار مارے۔ آہستہ بولو۔ کیسی یتج مارنے والی بلی بی ہوئی ہو۔"عالی شان بھائی کمیں عے سے وہ اڑی جس کے متعلق میں نے کہا تھا کہ اتنی معصوم لڑکیاں اب كمال نظر آتي ہيں۔" مریم نے اپنی ہی دھن میں کما۔اس نے دیکھاہی میں کہ کی تے چرے کارنگ کس قدر تیزی سےبدلا ے۔ پورے جسم کاخون **بو**ل لگ رہاتھا جیسے چرے پہ وه خود بھی حیران - تھی ۔ بیشر ہر موقع پر ساتھ رسيخ والاول انتاب مركس طرح موسلتاب كداس كى أكراس وقت مريم اس كي طرف متوجه موتي توايك من من من مجمه جاتی کیکن شکر تفاکه اس نے بروقت اپنا "أج ذرا بھی پڑھائی نہیں ہوئی۔"مریم نے نوٹس

تھا۔ بالکل کسی فلم کے ہیرو جیسا ہی تو تھا۔ یعنی ہمیشہ ساری زندگی ہمیں ہیرو جیسی خوب صورتی رکھنے والے لوگ ہی متاثر کرتے ہیں۔اس نے سرجھ کا کریہ باتيس سوجيس اورجب مرافهايا تؤوه بالكل سامنه موجود تقا-وه انتاا جاتك نظر آيا تفاكه وه دُر كئي-"آپ تو آئس میں ہوتے ہیں۔"اس نے بمشکل. عالى شان نے الى منتے ہوئے ایک نظراس پر ڈالی۔ " آپ میری جاسوس کر رہی ہیں کہ میں کس دفت کھرير ہو تاہواور کب آفس ميں۔" ودسميس-بالكل شيس-"اس نے زورے لفی میں سر ہلا یا۔ ''وہ تو بس بول ہی میرے منہ سے نکل کیا " چیس ایک چیزتو کلیئر ہوئی۔ اب دوسری بات کا جواب دیں۔ آپ جھے دیکھ کرڈر کیوں کئی تھیں۔ "ياالله! كس مصيبت ميں جان تھس كئى ہے-" اس نے سرجھکا کرولی ہی ول میں اللہ سے مدوما علی اور تھوڑی دریمیں مریم آئی۔ "ارے م بور تو میں ہو تیں!" اس نے کری يهال جان سولي برا على موتى تھي اور وہ اتنا آسان سوال پوچھ ربی ھی۔ ''بور تو نہیں ہو تیں ؟'' ''تمہارے منہ کو کیا ہوا اور تم پچھ کھا لی بھی مہیں "كيابوكياب كماتورى بول-" "اچھاتم اتنا تھوڑا کب کھاتی ہو؟" مریم نے حیرت سے کہااور دائم کا دل جاہا 'سالن کا ڈونگا اس کے سربر الث دے۔ بھلا کیا ضرورت تھی ابھی ہے ساری باتیں کرنے کی ۔ صبر کرنااور جیپ رہنا بھی لغت میں کوئی لفظ ہے کہ نہیں 'لیکن بیہ وقت غصہ کرنے کا تھانہ مریم کو ہاتیں سنانے کا۔اس کیے سر جھكائے جھوتے جھوتے لقمے منہ میں ڈالتی رہی۔ "آپ بلیث یر اس قدر جھک کر کیوں کھارہی

اور ابھی جس مخص نے اسے سریلیا بدلا تھا وہ کیا

ومرايا تقام حى كدول ورباغ دونول تفك كية اورجرول میں در دہو کیاتوایسنے محق سے اپنامند بند کرلیا تھا۔ ''آج گھرچلوگی؟''مریم نے نوٹس بناتے بناتے سر "كيول؟"اس في حرالي س كما-''کیوں کیامطلب مکیاہم نے پہلے کمبائن اسٹڈی "انہوں نے کیا کرتا ہے وہ تو بول بھی آفس میں

ہوتے ہیں انہوں نے آفس جوائن کرنیا ہے۔ دع چھا!" دِائم نے کمری سائس لی۔ اس وقت وہ خود بھی مہیں بتالیکتی تھی کہ اس خبرے اے طمانیت حاصل ہوتی تھی الچرول بے سکون ہوا تھا۔ کوئی چیز تھی جواس کے قدم رو کتی تھی۔شایداس كى تربيت مين دوماؤل كالماته تقال جب والدين كاجهاز کے حادثے میں انتقال ہوا تھا اس وقت وہ میٹرک میں ھی'اس کے وہ نقش بھی مرھم میں تھے۔ پھریکی جان جنہوں نے مال کی طرح ہی دنیا کی او بچ بچے سمجھالی تھی اور ایک وہ دوست جس نے کل ہی اینے آپ کو رِہنما کا خطاب دیا تھا۔اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ

اٹھاکراس سے بوچھا۔

ومہیں س بات پر ہی آرہی ہے؟" مریم نے ڈا کننگ میل پر جمیے رکھتے ہوئے اسے گفورا۔ "شیس کچھ شیں مجھے تابال کی بات یاد آگئ

''اس وفت بھی۔ مابال نہ ہوئی جمہماری زند کی میں کوئی ہیرو ہوئی جس کی باتیں مہیں ہروفت باد آنے للي بن-"مريم في مصنوعي آو بحري-

"أج كل بيروره كمال كئے بين اور جوانے آپ كو

وہ ایک دم کتے گئے حیب ہو گئی۔اے کیا ضرورت این کمی کمی اتمی کرنے کا۔

''کون ہیرو ہے'کون زیرو' یہ تو حالات پر مخفر ہو آ

بيك ميس كصاتے موئے كما۔ ''رِدهائی نهیں ہوئی تو کیا ہوا' بے عز تی تو بہت احیمی ہوئی۔"اسنے بدیراکر کما۔ "تتمهاراتودماغ خراب ہے۔عالی شان بھائی کوئی باہر کے آدمی تو ہیں جمیں جو تم اتنی زیادہ سیرلیں ہورہی ہو اور دوسری بات میر که عالی شمان بھائی کو انتا زیادہ فرق میں پڑتا عربت 'ب عربی ... "اس کے کہیجے میں کوئی

تعيمه اخذ كرنے ميں تاكم ربي-المعايد بجهي كم جهور دو مغرب -- موني والي ب- "اس فيك الدهم والا-"سى توكركث كليخ كياب- من عالى شان بهائي

بات مى تجيب ى دائم نے اس كاچره ديكھا مركوني بھي

کے ساتھ چھوڑ کر آجاتی ہوں۔"مریم نے سلیریاؤں من الكائ جس وقت وه گھر میں داخل ہوئی 'شہریار سامنے ہی

"حد ہوگئ وائم ۔" اس نے ناراضی سے کما۔ " حميس بالبھى تھاكہ آج ان لوگوں كے باہر جانے كا پروکرام تھا۔ پھر بھی تم اسٹڈی کرنے چکی کئیں۔" ''انسس"اس نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ ''بھین مانو بالكل وماغ سے نكل كہا۔ تم لوگ بجھے ايك فون ہى كريسة عين آجاني-"

'میںنے سوچا تھا'کیلن پھر سوچا کیے شاید تمہاری کونی ضروری اساننمنٹ ہو'اس کیے مہیں ڈسٹرب

"ضروری اساننعندف"اس نے کمری سالس لی۔ " اگر ابھی بتاروں کہ ول کن بابوں کے بیجھے وہاں لے گیا تقااور كتتاضروري كام تفاتونيا تهعين كيابوك وه تھنی تھی ی وہی لان میں کری پر بیٹھ گئے۔ وكلياموا " تفك كن موتوجات بناكرلادول-"مبیس مربلایا-شریار بہت آرام سے دونوں کے کام کردیا کر ہاتھاہا سل میں رہ راے بہت سارے کام خودے کرنے آگئے تھے۔ جن میں سرفہرست چائے بناتا تھی۔ وہ چائے بہت اچھی

و فواتين و الجسك 90 نومر 2012

الم خواتين والجيث 91 نوبر 2012

المال في مندينايا-١٩٠١ أكر چهچون اليت بات كرلي پيركيامو كا اس كو نكر بھى ہور بى تھى اوراب دائم برغصه بھى آ رہا تھا۔ بھلا کیا ضرورت تھی مظلوم ہیروئن بننے کی کہ مارے ہدردی کے رشتہ ہی آگیاہ۔ سیکن اس ایک بات او بتا چل کئی که افسانون ورامون مین سب اي الحي جھوٹ ميں ہو ا-" واب تم كمال كهو كئي -"اي نے بواري سے " د نهیں کچھ نهیں۔ آب بتا کیں۔ کیا کمدر ہی تھیں يدجو من كه ربي تقي-ده تهيس سجه من آيايا « وہ مہمان ہے۔ مہمانوں کی عزشت کی جاتی ہے۔ " " ال آگیا۔ اب خدا کرے سب کی سمجھ میں ب اس نے دل ہی دل میں کمااور اٹھ کر کمرے میں آ وائم ابھی تک بسترمیں تھی۔ "شأنبك يه چل رهي مو-"بال چلو-"وه چھلانگ مار کربسترے باہر آئی۔ " سے بوے وان ہو گئے ہیں۔ زندگی کا کوئی تاریل کام "اجھا! حالاتکہ ہم لوگ جیسی شاپیک کرتے ہیں۔ اسے دیکھ کرتو شہرار کہتاہ، بچھے تم لوگ کہیں سے بمى نارىل بى نىيى لكتيل-" دفع کرواس مظلوم ہیروئن کو۔ میں ایک مہینے سے یہ ڈراما کرتے کرتے تھک کئی ہوں۔ پتا ممیں لوگ انتا الم اس طرح كريسة بن - عي إبرتن وهودهو كرميرك المعول ميل درد مو كميا تقابيل ليكن اتنا ضرور مواكه كحر معتمار سربن جمك كئے تھے۔ بحل وفت وه رونول تيار مو كر نكل ربي تحيي-افتان في دونول كود عليم ليا-"كىل جارى بى آپ دونون؟" "شَائِلُ كُرتْ \_" وَائمَ فِي الْمُمِينَان سے جواب

ہوا۔ افنان اچھا محض تھا آگر جو شہریار کی بات نہیں ہوتی۔ امیند پھی و نے توبات بھی کرلی تھی مرامی کو ساری باتیس اندر ہی حتم کرنی پڑیں اور آبال کو بردی مشكل سے معجمانا براك دائم اس كھرے كيس جائے "مر كس كيج"اي نے جراني سے يوچھاتھا۔ "بے شک ابھی شاوی نہ کریں۔ منگنی کر کیتے ہیں۔ روز'روزایے رشتے کمال ملتے ہیں۔ "نه ملیں اور پھیچو کو کیا ہو گیا ہے۔ پہلے پہل تو انهوا نے وائم میں استے کیڑے تکالے کہ حد تمیں اور اباجانكرشته بهي والرياج "ان كى ائى مرضى - كيا كمد كتي بي اور مهي كيا تكليف ہے جو تم التھے بھلے رہتے میں رہنے وال ربی ہو۔ کل کو دنیا کی باتیں سنتی ہیں کہ کھر بتھا کر ر کھ کیا "حد مو كئ بال تو سي كو كوني بات متمجماني عي مشكل ہے۔ فورا" دنيا كى پرواكرلى-اپنے بينے كاخيال واس کا کیا خیال کرون اس کی بھی ہوجائے گ۔ بيول كي شادي كاكوني مسئله مهيس مو يا-" اسم ہے ای جھے تہیں پاتھاکہ آپ اتن بھولی ہوں کی۔اب آب کوصاف صاف بتائی ہوں۔وائم کی شادی سیری ہے ہو کی بس میں نے کمدویا۔" "عجیب بات ہے۔"ای نے برایان کر کما۔"اس وقت نه شهرار موجود ہے۔ نه دائم۔ تمہیں کس نے بیا حق دیا ہے کہ اسے تھلے زبردسی مسلط کردان پر۔ "امی اس میں زبردستی کمال ہے۔ میں نے تو ہو کی "غلط بات ہے بیٹا! یہ زندگی بھرکے نصلے ہوتے ہیں۔ یہ یو بی بی توسیقے۔ زندگی کے بیہ سارے فیلے اصل میں نصلے نہیں آگ کے دریا ہوتے ہیں۔ آپ نے ایسانیملہ کرناہے کہ آب دریا کے پار بھی اترجانیں

بنا آنقا اوروہ دونوں ڈھیٹ بن کراکٹراس سے بنوابھی المجمع لك ربائ تم يره يره كرواقعي تفك كئ مو-جاکر آرام کراو۔"اس کے جربے پر غصے کا کوئی شائبہ البين تعا- شهريار كويول بهي غصه مم بي آيا تهااورجب آ يا تھا 'دونوں كى جان جانى تھى۔ آبل كہتى۔ " بجھے توشریارے مستقبل سے خوف آیا ہے۔ ہم تواسے زن مرید ہونے کاطعنہ بھی سیں دے سکتے۔ جب بیہ ہم لوگوں کی اتن پروا کر آئے تو بیوی کی بھی ''اور تم پرانے زمانے کی نندوں کی طرح جل جل كر مرجانا-"وداست فورا"نوك وي-' حسوال ہی پیدا نہیں ہو تا کہ میں تم سے جیلس ہوجاوی-" اہل نے بےدھیائی سے کما۔ ''کیوں کیا ہو گیا۔میرے بھائی میں کیا خرابی ہے۔' تابال نے خفل سے کہا۔

اب وہ اسے کیا بتاتی کہ بھی بھی بات خرابی کی مہیں ہوئی۔اس خلل کی ہوئی ہے جے محبت کیا جاتا ہے۔ دل کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ اپنی خواہشیں ہوتی میں اور اپنی جاہیں ہوئی ہیں۔ اور کون جان سلتاہے كدان جابتول ان خوام شول كے بيتھے كيا ہو آہ۔ جب آب رات رات بعرجائے ہوں اور پھر بول لکتا ہوکہ دنیا میں آپ کے لیے کہیں چھے ممیں ہے۔

وہ تھک کئی تھی اس تمام صورت حال سے اور اللہ جانے تکلنے کا کوئی راستہ تھا بھی کہ نہیں۔ تابال دو دفعہ اندر آئی سین اس نے دائم کواٹھایا سیں وہ اس کے ہر رنگ ہے مانوس تھی۔اس کی ہریات کی خبرر متی تھی ليكن اب نداس كي رنگ سمجه ميں آرہے تھے ندوہ خود سمجھ میں آرہی تھی۔

ابهمي تووه شرارت بمي انجام كو نهيس بينجي ببس كو بست فوق وشوق سے شروع کیا تھا۔ وہ بھی عجب تصہ

﴿ فُوا تَمْن دُا بَحِستُ 92 نوبر 2012 ﴿

اور جليس بھي سيں۔"

"ای .... آپ کیسی خوف ناک بات کر رہی ہیں"

\$ 2012 0

'' آئیں۔ میں چھو ڈویتا ہو**ں۔** شہریار کی گاڑی آج

ربر ہی ہے۔" " نہیں جی شکریہ ۔ ہم لوگ چلے جا ئمیں گے۔"

"كيون اب ميسن كياكرويا-"اس في آلكهين

''اسے تو بهتر ہی ہو تا۔'' تاباں نے بردبرا کر کہا۔

"اور .... اڑی کی عزت - وہ بھی کوئی چیز ہے کہ

"تههاري عربت كو اجانك كون خطرات لاحق مو

"احیما....اوراس کی آنگھیں دیکھی تھیں۔جی جاہ

ونبیں ایسا کھ بھی نہیں تھا۔ میں بھی تمہارے

"اور بچھے پاچل کیاہے اتن درے تم زاق کررہی

آبال ایک دم خوش مو گئے۔ آج کتنے عرصے بعد سے

موقع آیا تھاکہ وہ اس طرح شرار تیں کررہی تھی۔ جیسے

وه دونول مل كركياكرتي تحيس اوراسي طرح شاينك كي

و کان والا بے جارہ اپنی چیزیں پھیلائے گھڑا ہے۔

" آو!وه و مليه كر آتے ہيں۔وه زياده اليهي لك ربي

تعریقیں کرے اس کا حلق سوکھ گیا ہے اور وائم کی

تظریں برابری دکان کی کسی چیزر علی ہوتی ہیں۔

ساتھ ہی کھڑی تھی اور بچھے بھی نظر آرہا تھا۔ تم سے

كے بيں۔اس بے چارے نے يمي توكما تفاكه ميں

البين!" تابال نے حرانی سے کہا۔

رماتها-اس كى آئلھيس نوچ لول-

زیان بهتر مم سے زیارہ اچھا۔"

جس كابيشه شهريار زاق ازا تا تھا۔

چھوڑویتاہوں۔"

ہٹیٹائیں۔"منع ہی توکیاہے پھراٹھا کر تو نہیں مار دیا

وائم نے ایسا مکڑا تو رجواب دیا کہ تابال اس کامنہ ہی

«نواب کون سی آفت آئی- جلیدی سے بتاؤ-" و كوئى بھى چيز بتاكر تھوڑى آتى ہے۔"اس كالهجه بالكل دهم تفا-"اوريس اب تمهارے كم بھى نهيں حاول کی۔ انہاں کا نداز قطعی تھا۔ "بالكلياكل بولتي بو-"مريم في مؤكر كها-" آباں بھی کی کہتی ہے۔ میں وقعی یا کل ہوں۔" اس کے کہج میں تامعلوم ساد کھاتر آیا۔ای وقت فضا فائرتك كى آدازے كويج الهي-"يدكيا بوا؟"مريم كهبراكر كفري بوكئ-" پتا شیں ہم لوگ اب ان سب چیزوں کے عادی کیوں مہیں ہوجاتے۔"اس نے بے زاری سے و کیوں عادی ہو جائیں۔اس کامطلب توبیہ ہو گاکہ ہم ایک بے حس اور مردہ قوم ہیں۔"مریم نے چک کر "اب جي كياشك إلى چيز كے ہونے ميں-" "م تو قنوطی مولی جاری مو- مرچیز کا صرف تاریک بهلوبی دیکھتی ہو۔علامہ اقبال فرما کئے ہیں۔ تبیوستہ ر جرے امد بمارر کو" "مرشجر پوسته بی تو میں ہے-"اس نے سرد آہ ای وقت کان بھاڑ دینے والا دھاکا ہوا اور یہ کہیں بابرى آداز تهيس تھى۔جو چھ بھى بواتھا۔بہت قريب ہوا تھا۔ اس کا دباغ بالکل ماؤف ہو گیا۔ دھماکے نے جيے سوچنے مجھنے كى صلاحيتيں ہى چين لي تھيں۔ وه التي بھي ببادر شيس نظلي-جننا خود كو سجھتي تھي۔ مرف اسے یہ نظر آر اِلقاکہ ابھی ابھی وہ جس قوم کی ہے سی پر نوحہ کنال تھی۔ وہی لوگ بہت جانفشائی ے کام کر رہے تھے بھاک دوڑ کردے تھے ان لا مرے لوگوں کی زند کیاں بچانے کے لیے بین سے ان کاکوئی بھی رشتہ نہیں تھا۔ اس بات سے بھی ہے بروا موكركه موسكتاب ابهي يمال يردوسرادهماكامو

اس کے بیک میں پرامویا کل بج بج کرخاموش ہو گیا

مجهى افسرده موكيا-کھو کھلاین خودسے بھی چھیا ہیں رہ سکا۔ مجحضة كانه مجهاني كال ساته ووستول والأرشته تفا-التفات كي مخطر متى ہے۔ البال نے چلتے چلتے أيك نظر اس كے دھوال دھوال سیں سوچا۔"مریم نے حیرت سے کما۔

و خواتين و انجست 94 نوبر 2012

"باجي جي اس كوتود مكيم ليس-" ومتم و مکھ لینا' آئندہ۔ بیہ ہمیں اپی شاپ میں گھنے \* "اس کی ایسی کی تمیس-وکان کیااس کے باپ کی ""اگراس کے باپ کی شیس تو تمہارے باپ کی بھی سیں ہے۔ "بیات بھی صحیح ہے تو پھر کیا کریں۔" سیبات بھی صحیح ہے تو پھر کیا کریں۔" " کچھ نہیں کرتا۔ کیونکہ اب ہم وہاں سے نکل " يه واي شاب ب تا - جهال اس في جم س اورے دوسورو نے زیادہ کیے تھے۔ "ويهو\_واتم!" باب دُر كَيْ-اب تم اوهرجاكر کوئی بر تمیزی ممیں کرتا۔" "برتمیزی نبیس کررہی کوئی لیکن بے ایمانی کی سزالو ملنى جائے تا۔"وہ ہاتھ چھڑا كرد كان بيس كھس كئے۔ "اف آللد!" آبای نے محدثری سائس کی اور ول کرا کرے اندروا خل ہو گئی۔ اندر مزے کاسین تھا۔ وكان وار صفائيال وے وے كريريشان تھا مروائم نے اس کی ایک سیس سی-اس کی چیزوں میں تعقی نکالا - اس کے تین سمرنے ضرورت کی خریدی ہوتی چیزیں بھی واپس کردیں تو اظمینان سے باہر نکل

"چلواب کھ کھانی کیتے ہیں۔" "ال چلو مرساري ميري پيند کي چيزين متكواتا-" "شیری سیم کہتا ہے۔ ہم دونوں کا انتقال کسی فوڈ سینٹر میں ہو گا۔ ابھی آدھا تک منہ میں کہ روح قبض

"وسم سے آگر تحقیق کی جائے توجمیں پالے گاکہ تیری ضرور سی جنم میں ساس کے عمدے پر فائز رہا ہوگا۔ کیا ضرورت ہے اتن خوفناک بات کرنے کی ويسے ميں نے سا ہے۔ ساس مروفت بھو کے کھانے

پینے پر تظرر تھتی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے۔ یہ صحیح '' مجھے ۔۔۔ کیا پتا میں نے کون سی ساسیں بھگتائی ہیں اور مہیں جو خرید تاہے 'اب خرید لوبہت ڈرا<u>ہ</u>

"ببت دن ہو گئے تھے نابیر سب کھے کیے ہوئے۔" ودشكرے حميس کھياد بھي ہے۔ ہم تو مجھے تے كه سب يجه بملاويا-" تابال كالبجدند جائة موك ا پاکل ہوتم تو۔ "اس نے کہا ضرور لیکن لہج کا

كون بإگل بوتا چا مهله- أيك عجيب سلسله تقا- نه

افنان نے منہ ہے کچھ نہیں کہا تھا لیکن اس کی آ تکھیں بہت کچھ کہتی تھیں اور پھرشیری تھاجس کے

اور جس کے ساتھ ول نے محبوب والا رشتہ بنایا تھا۔وہ شاید دنیا کاسب سے سنگ ول مخص تھا۔اس نے بھی خواب میں بھی تہیں سوچا ہو گا کہ ایک لڑکی چکے چکے اس کو کتنا سوچتی ہے۔اس کی نظر کرم اور

ہوتے چرے پر ڈائی۔ وہ پھرایک فیزے نکل کر دوسرے فیزیس داخل ہورہی تھی۔اوراس کے افتہ میں الی کوئی چیز سیں تھی۔جس سے دہ اسے روک یاتی۔ چیزیں این دائرہ کار میں شمیں ہوتی ہیں۔ تقدیر کا کچھ پتا نہیں ہو تا ادر تدبیر تک اس کی رسانی نہیں

"ارے تم سوچنے میں کتنا ٹائم لگاتی ہو۔ پہلے تو بھی " ملكي سوجني والعلم حالات مليل تصريال رسانے کیا۔

تھا مراس کے ہاتھوں میں اتن بھی طاقت نہیں تھی کہ اے اٹھا کر ریسیونی کرلیتی۔ حاوتے کے بارے میں پڑھنااور خوداس کا حصہ بنتا - دوبالكل مختلف باتنس ہيں۔ مريم نے ہي اس كا فوك ریسیو کیا۔ خیریت کی اطلاع دی ادر اس کا ہاتھ بکڑ کر هسنتے ہوئے باہرلانی-

ودچلو گاڑی میں بیٹھو۔"اس نے تقریبا"اسے دھکا دیا۔اس کاؤہن اتناماؤف تھاکہ اس نے دیکھاہی تہیں کہ اس کی گاڑی کون چلا رہاہے۔

گاڑی کا ماحول محصنڈ ااور پرسکون تھا' خوشبو میں بسا موا - صرف آدھے کھنے میں وقت اور منظردونوں بدل جاتے ہیں۔اس نے سرچھیے کی طرف نکادیا۔اے نیند آربی هی- کهری نیند-

دوبارہ وہ جاکی تو پہلے تواسے باد ہی شیس آیا کہ وہ كمال ب عجر آسة آسة ذان في كام كرما شروع كيا-وه أيك دم المه كربيش كي وه اس كا كمرانيس تفا-وہ کمال تھی۔"کیا مریم کے کھریس-آج بی تواس

کیا بندے کے اختیار میں مجھ بھی تہیں۔ ایک چھوٹی سی بات بھی تہیں ... اور وعوے وہ کتنے برے برے کر تاہے۔ ای دفت دروازے پر دستک دے کر

ورکیسی طبیعیت ہے آپ کی ؟"عالی شان کے کہج میں فکر مندی تھی۔

"لك توسيس ريا-"

اباس کا۔ وہ کیاجواب دی۔ " آب لو کیول کے ول استے کمزور کیوں ہوتے ہیں نازک ہے۔ بھی انسان کو مضبوط ہونا جا ہیے۔ آج کل دنیا میں اوکیاں کیا چھ نہیں کر رہی ہیں آور ایک ہمارےیاکتان کی اؤکیاں ہیں۔ فورا" ہے ہوش۔ "ياكستان كى لؤكيال ... بيركماجملي ب-"اس في تأكواري على كما ول من شديد غصه بهي آربا تقا-

"کسنے کما تھا منہ اٹھا کر ہے ہوش ہوجانے کوءً

"شهريار! کيا حال بنايا ہوا ہے گاڑي کا <u>جھے</u> لگ بربوس ددباره بي موش موجاول ك-" اسے عالی شان کی گاڑی بیاد آگئی۔ خو**ب** صورت چیلتی ہوئی عالی شان سی-اسے شہریا ریر غصبہ آنے لگا۔ "اب بھی تمہاری طبیعت سیجے مہیں لگ رہی 🚜 اس نے قلر مندی سے اسے دیکھا۔ "بے و توف اڑی ایم از کم فون توریسیو کرتے ہر آباں کا تو برا حال تھا۔رورو کراس کی آ تکھیں سوج گم "اور كون رويا ؟" وه سيدهي مو كربين كئي- إني اہمیت کا حساس ہمیشہ ہی خوش کن ہو تا ہے۔ «أيك خوب صورت بنده تمهيس سامنے بيٹھا نظر نهيس آرہاہے۔" شکر تھاکہ اس کالنجہ نداق والا تھا۔ درنیروہ ضرور کوئی چیزا مھاکراس بر دے مارتی-وہ کھر میں صی تو آباں نے اسے کلے سے لگالیا۔ "بهت خراب ہوتم \_\_اتے برے برے خیالات ول مين آرب تھے۔ بہت ورلگ رہاتھا۔" "وركى كيابات ب-" يحيى جان في اس بياركيا-''میں نے مسبح جاتے ہوئے آبیت الکرسی پڑھ کر چھونک دی تھی۔ جب اتنی ساری دعاتیں ساتھ ہوں اور جم الله كي حفاظت ... تو پھھ تهيں ہو تا۔" اس رات بحراس نے سوچا۔ الحبيش عاميس زندكي كي خوب صور كمانيال بن اورجو چھ آج دوپر میں ہوا یہ جی زندکی کا ایک س تھا۔شاید زند کی اس طرح چنتی رہے۔ جارون طرف محيلا سائااور اندهيرا يصرف افتان کے کمرے سے بلکی می روشنی باہر آرہی تھی۔وہ باہر آكرلان ميں بين كئي- اور بيضے كے ساتھ بىك احساس ہوا کہ وہاں کوئی اور بھی موجود ہے شابد افتان ... شیریار تو آج سارا دن بی گھر میں نہیں تھا اے گھردایس لا کر پھر تانہیں کمال چلا گیاتھا۔ شہریار کا رادایاں کے پاس نہیں تھا گرافتان = معانی انگ سکتی تھی۔

"اجابک نہیں تو۔" اس نے اندھیرے بی میں كان بنظري جماتي موت كما-" آج جب كالج من بم بلاست موا تحال"اس كى آواز من آنسوول كى مى اثر آئى-" توجو جمى اس دنيا ے علا گیا۔ ان میں میں بھی ہوسلتی تھی۔ میں نے موجا شايريد مملت ب- اين جن غلطيول كي معافي انگ عتی ہوں۔ کم از کم وہ توکرلوں۔اس کیے ابتدا رے میں \_\_ ایس کیابات ہے۔وہ تو شرارت تقى ـ شرارت كى معانى كياما نكنا-" "آپ کوغصہ تو آیا ہوگا۔" "اس سوال كاجواب ربخ دو- رات زياده موكئ "مجھے نیند شیں آرہی ہے۔" تهار سیاس توبهت سار سے لوگ ہیں۔" ميرے ماتھ وهركتے ہيں۔ ميں الميں كس طمح لرائے۔"وہ خاموشی سے سوچے گئی۔ لا مرے دن چی جان نے اسے طلب کرلیا۔ دہال

اس وقت بھی وہ بیٹے ہوئے میں سوچ رہی تھی کہ ديم في اليات شوكاريا-

" واہ واہ - کیا خوب صورت بات کی ہے۔ میں جانتی تھی تہارے منہ ہے اسی قسم کے بھول جھٹریں مع -" مريم نے ناک چڑھائی۔اس نے کوئی جواب

"عالى شان بھائى كہتے ہيں بير ملك رہنے كے قابل ہی سیں۔ دو دالیں چلے جاتیں کے۔اس کیے ای جاہ ربی ہیں کہ جانے سے پہلے ان کی شادی کردیں یا منلنی - ایبا ضرور کھھ کردیں۔ جس کی دجہ سے وہ پاکستان آ

ودکیا ضرورت ہے آئی کواتنے جتن کرنے کی-آگر الهيس آنامو گالوده تم لوگول كى خاطر بھى آسكتے ہيں۔"

"افن اتم اس کیے کہ رہی ہو کہ تم انہیں جانتی میں ہو۔ وہ بہت پریکٹیکل قسم کے آدمی ہیں القع نقصان ہرچیزیران کی تظرموتی ہے۔ محبت عذبات رشتے سیر ساری چیزی ان سے پرے ہی رہتی ہیں۔ " شرم تو تمیں آتی نا بھائی کے متعلق اس تشم کی باليس كرتي بوئے"

"اس سم کی باتیں۔اس سے تمبیارا کیا مطلب ہے۔ میں تو حقیقت ہی بیان کر رہی تھی۔ حمیس بیا الیں کیوں برالگ گیا اور خدا کے واسطے۔" مریم نے

ایک رہاتھ جوڑے " عالی شان بھائی کو پند کرنے کی حمافت تہیں

"كيابد تميزي ب-داغ صيح بتهارا-"وهايك

برتمیزی تو میں نے کوئی شمیں کی ہے۔ حمیس آلیک عقل مندانہ مشورہ دے رہی تھی۔اس میں اتنا برارى ايك نهيس كرو-عالى شان بعاتى بهت اليحم بين ہمارے کیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی جو انہیں جانے نمیں ہیں اور آیک بات اور بناؤں! ای ان کے کیے اڑکیاں و مفورد رہی تھیں توانہوں نے تمہارا نام لیا . "جم لؤكيول جنتني بمادير توكسي قوم كي لؤكيال تهيس موستين - جاري الزكيال كمرجى سنجالتي بين عاب بھی کرتی ہیں۔ بورے سرال کابھی خیال کرتی ہیں اور بچوں کی اچھی تربیت بھی۔ آئی سمجھ میں بات۔ "آب بهت اجهابولتی بین-"

"انسان کوایے متعلق ہریات بتاہوتی ہے۔"اس نے چرار کہا۔ وہ بات میں کرناجائی تھی اور دیکھنا بھی سیں۔ بید دونوں چزیں پ*ھرر*ات کو پریشان کرتی ہیں اور اب تابان سے چھیانا اسے اچھاشیں لکتا تھا اور بتانے كوكوني بات تهين هي-

مريم آپ كے ليے سوپ بناراى ب-اس كے بعديس اورمريم آپ كو كھر چھوڑ آتے ہيں۔ " نوتھینکس-"اس نے نفی مس گردن الائی-"كوئى نه كوئى آجائے گا بچھے لينے۔ مريم نے فون كرديا

''ہاں وہ لوگ تو اس وقت آرہے تھے۔ عربم نے منع كرديا- حالات فيح تهين تقي-" "اور حالات اجمی بھی سیجے جمیں ہیں۔"اس نے ول مين سوچا- تعوزي دير يعد مريم جي آئي-" آج سورج كمال سے تكلا ہے۔" چروہ عالى شان کی طرف متوجه ہولی۔

"بتا ہے بھائی نے آج تک اتنی اتیں کسی سے نہیں کی ہول کی۔ تم بردی خوش نصیب ہو۔ "مریم نے

اور اے کہاں تا تھا کہ بیہ خوش نصیبی صرف ہیں تک سی رہی۔ ست آھے تک جائے گ۔

"شهراری گاژی میں بری عجیب سی بو تھی اس کا سرچکرانے لگا۔

"كوئى پريشانى ب تو مجھے بتارو يا شيرى كو تابال كو-"وہ سارے لوگ ہی تو میرامسکہ ہیں۔ جن کے ول بتاؤں کہ اس مل نے کی اور کے لیے دھر کنا شروع

بهت سارى باتس بوئين -جن كالب لباب يقاكهوه لیاجائی ہاوریہ کہ زندگی اے گزارلی ہے اس کیے فیملہ جی اے ہی کرنا ہے۔ سمجھ میں کھ سیس آرہاتھا اور سارے فیصلوں کا بوجھ اس کے کندھوں پر رکھ دیا

و فواتين دُا بُحيث 97 نوبر 2012 الله

في فرام الكرد 96 الم £ 2012

" كه ميس-"وه بنوز مصروف ربي-''تم واقعی مصوف ہویا نظر آنے کی کو مشش کر<sub>ا</sub> "وحمهين كيالكام- "اس نے دسٹر شيح ر كھ ديا۔ " بجھے اب کچھ حمیں لگا۔ کیکن پہلے لگتا تھا کہ 🖪 "اور بھی کھ کمناہے۔"اس نے کل سے کما۔ "و حميس كيا ہو كيا ہے۔ لڑائي كيول شيس كرتي مو، "برى بات ہے استھے بچے دو سرول کولوائی کرنے اکساتے سیں ہیں۔"ایک دم اس کا پرانا کہجہ لوٹ آیا۔ زم کیج میں ایس بات کمناکہ اٹلے کو آگ ہی لگ جائے۔ آبال بیشاس سے کی اسی۔ وصمے سے دائم اتم بری فسادی ہو۔ اوروہ استی "دفتم سے بردامزا آیاہے۔" اوراب پیامبین کیا ہو گیا تھا۔ زندگی کے سارے مزے حتم ہو کئے تھے۔یا خودزند کی حتم ہو گئی تھی۔ کچھ ایک مخص تھا اور اس کی یادیں تھیں۔ جو وقت کے ہر مح میں اس کے ساتھ ہوتی تھیں۔ اور دوسرا تمخص سامنے تھا اور ول میں کہیں جھ ہو آسیں تھا۔اس نے سرجھ کا۔ " کھ دنوں تک میں حال رہا تولوک پھرمارنے لکیں ك-"دائم فورجي دل مس سوجا-الا تن پیاری شکل هی اب اس بیاری شکل ؟ خزاوں کا پہراہے۔" ماہاں نے افسردی سے کہا۔ "الجهااب اتنابرا نقشه نه هینچو-" ''کیا حمہیں میری بات کا لیقین نہیں ہے۔ آئیڈ مس ای شکل دیمو-" آبال نے اسے صبیح کر آب

دع بھی رسول امیند کھیے وجی کمدری تھیں کہ اس لڑکی کوڈاکٹر کو دکھاؤ۔ مجھے کچھ کیچھے نہیں لگ ہے۔دومہینے میں اس کے جار رنگ دیکھ چکی ہوں۔

رئ فرق ير آے؟ ٢٠١٠ في اري سے كما۔ ۱۶ طمینان رکھو- صرف مجھیھوہی مہیں۔ ہم لوگ بھی یہ سارے رنگ دیکھیں کے اور ہم لوگ تو شاید پھر ور گزر کردیں کہ ہم سیب ہی مم سے محبت کرتے ہیں مر ونيا نهيں-لوگول کي آنگھول اور مهيج ميں بھی بہت کچھ ہوناہے مر مہیں چھ ہوتی جی توہو۔"

"اجھا-اب ڈراوئی بائیس بند کردو-"اس نے تکبیہ

'اب بردی ہو گئی ہو۔ بچوں والی حرکتیں جھوڑ دو۔' '' بیا نہیں مسئلے حل ہوں تے یا نہیں۔ مرمیں خود عل ہورہی ہول آہستہ آہستہ عم کے سمندر میں۔ "لا الله نه كرب " كابال بورس ميكي-" ويحمد سوچ سمجير كربولا كرو- مهيس كياعم باور جاري دعا ے کہ عم بھی تمہارےیاں بھینہ آسی-"

ئیہ کس کو وعاعیں دی جارہی ہیں۔"مشہوارنے وستك دے كر كمرے ميں قدم ركھا۔

"جس بول ہی۔ دعادیے کاول جاہ رہا تھا۔" ماہاں نے بنازی سے اما۔

"حالاتكه اس نے ابھی تك ايباكوئي كام كيا نہيں

اس کے کہتے میں شرارت تھی۔ وہ ایہا ہی تھا -ہس ملھ مشرار لی سا۔ ہر چیز چنکیوں میں اڑانے والا۔ بت ساری خوبیاں تھیں اس میں - وائم نے ایمان دارى سے سوچا- كاش إلىك صفائى كى بھى عادت ہولى اس دن کا تصور کرے ہی اے النی آنے ملی ھی۔ جب بم وحاكے والے روز شهرارات مريم كے لھر

كَارِي مِين لَتَني عجيب مِي تأكوار يو پھيلي ہوئي تھي۔ ر اور ایک عالی شان کی گاڑی تھی۔ خوشبومیں بی

اور بھی عجیب سی شکل ہوجاتی ہے۔ یہ چکر کیا ہے۔ ود کونی چکر سیں-"اس نے سرچھکالیا-اسے بنسی بھی آرہی تھی۔ ابھی اس کی گاڑی کے متعلق کچھ کمہ دیا تواس کی شکل دیکھنے دالی ہو کی۔اس كوائي جھوتى مى آلثودل دجان سے پىند ھى- ہروقت اس کوچکانے میں لگارہتا تھا۔ کیلن کاش شیری کو بتا ہو یا کہ صفائی طاہری شیں ہونی۔ باہرے بے شک وہ جنتی بھی چمکتی ہوئی ہو کیکن چیزوں کواندر سے صاف ہونا چاہیے۔ اس نے سر جھنگتے ہوئے ایک سید تھی اور صحیح بات

تابال کسی کام سے باہر آئی تووہ گھٹنوں میں سردیے

ودكيا موكيا خيريت؟ ٢٠١٠ في فرائم كاكندها بلايا-

"فہول-"اسنے کابلی سے جواب بیا۔

مبيهی ہوتی هی۔

reading section LIBRARY FOR PAKISTAN

### WWW.Paksociety.Com

Library For Pakistan

READING SECTION LIBRARY FOR PAKISTAN

WWW.Paksociety.Com



Library For Pakistan

الوبر 2012 ع

"میری طرف سے وہ آٹھ رنگ دیکھ لیں-

و كيا؟ " ننيمت تفاكه وه يُحاس پر جيتني بوئي تھي اور

کھاس زمین پر اُ گئ ہوئی تھی۔ لینی دہ زمین پر تھی۔

حالا تكدام تو آسانول يريرواز كرناج سي تقا-بادلول

کے ساتھ آڑنا چاہیے تھا۔اس نے بات بی ایک کی

دعا عيس اتن جلدي بھي قبول موجالي بيں-وه سني

بی در کم سم ربی-"اے محرمہ!" مریم نے اس کا کندھا ہلایا-"کون

سے بوٹوریا میں چلی گئی ہو۔ میں نے جو پھھ مجھایا ہے

"كياسمجهايا؟"اس كازبن اس كے الفاظ مجمعةى

نہیں یا رہا تھا۔ "تم نے کچھ کما تھا مریم! بچھے بالکل یاد

سیں۔ میرا ذہن بالکل خالی ہو کیا ہے۔"اس نے بے

"اچھا چلو۔" مریم نے اے اپنے ساتھ لگایا۔

«میں دعا کروں کی تمہارا ول وہ نہ کرے جو دماغ نے کیا

ہے۔ول بھی خالی نہ ہو۔اس میں خوشیاں رہیں

اجالے' روشنی سب کچھ۔۔سب کچھاس مل میں سا

مريم ناسات اين ساته لكايا- تب بى اس ك

''عالی شان بھائی آ گئے ہیں۔ کمو تو گھرڈراپ کر

« تنهیں چلی جاؤں کی۔ "ایس نے انکار میں سرملایا۔

مجھ عجیب سی دل کی حالت تھی۔وہ اس کا سامنا نہیں

كر سكتي تھي اور جو بات ابھي اجھي اس نے سي ھي ا

اس کے بعد توبالکل بھی شیں۔ "اب تم اس طرح کردگی 'پرانے زمانے کی فلمی

وه حیب ربی - ابھی تونیہ طے ہی شیس ہوا تھا-

ہیرو تنزی طرح-"مریم فاس کاباند پاڑا-

پھاس کااڑ جی ہوایا تہیں۔"

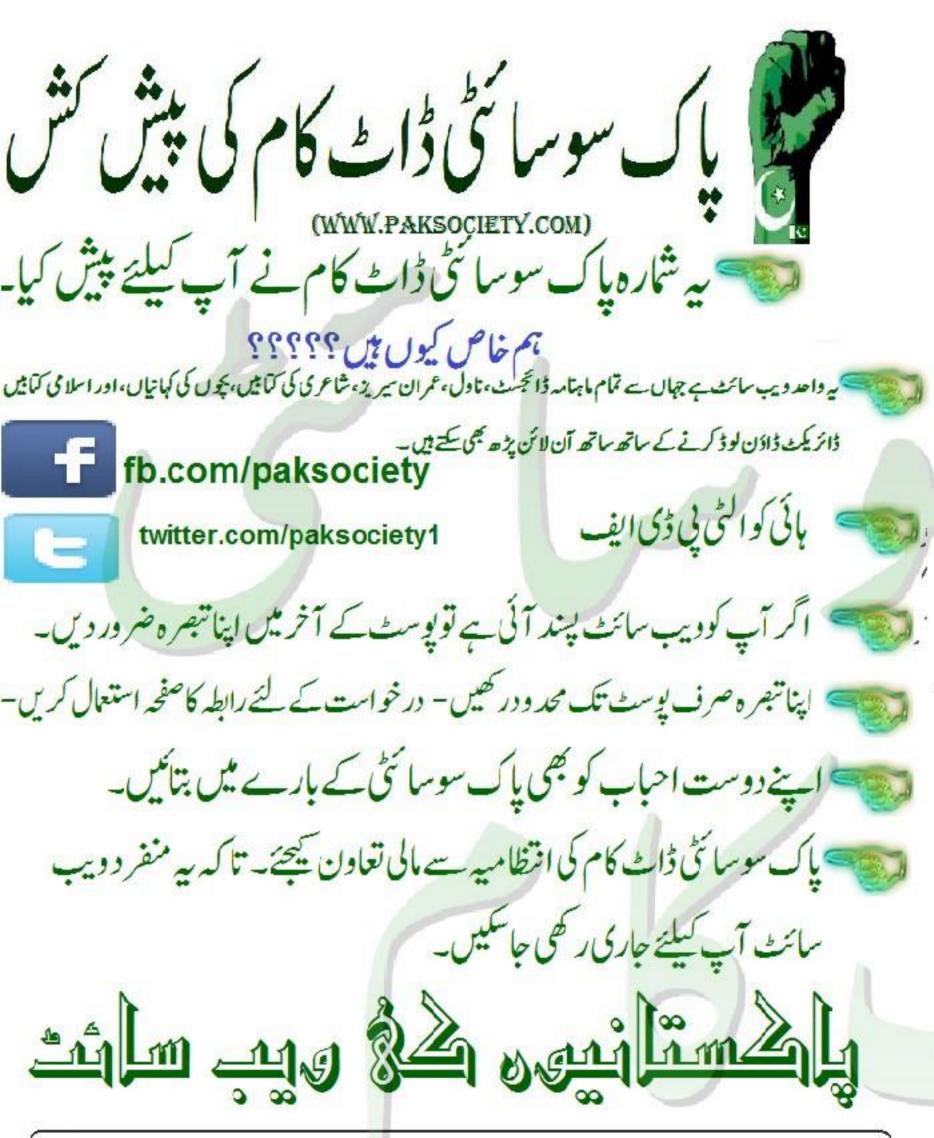

# WWY aksociety. Com

Library For Pakistan

تقى اور أبقى اس نے گاڑى اشار ك بھى نہيں كى تقى کہ میریم کافون آگیا۔وہ تمہاری خیریت کی اطلاع دے وائم اس ون زندگی ہے میں نے بہت کھ سکھا۔ و سب کھ جنہیں ہم روشی سے مجالوں سے تعبیر تابال کے کے ہوئے کھ جملے تھے۔ اور سامنے زندگی کاطویل راسته-حادقت تو بوت بین مزرجات ہیں۔ پتانہیں چلنا کہ یقتریر ہمیں سزادے رہی تھی یا ماري آزه نش کريږي هي-ابھی اس نے تھوڑی در پہلے ہی توسوجا تھاکہ چیزوں کواندرے صاف ہوتاجا ہے۔ سب کچھ محض اتفاق جمیں ہوتا۔ ان کے پیچھے بهت کھ ہو آہے۔ شاید دعا میں۔ شاید محبت۔ کون جانتا ہے آرزو کا حاصل کیا چیز ہوتی ہے۔ خوامشوں کا اختیام کماں پر ہو تاہے اور اس اختیام پر جو قص ملتا ہے۔وہ ہیرو جیسی خوب صور تی تور کھتا تھا۔ مرکیاوہ وہی تھاجس کے ساتھ زندگی بسر کی جاسکتی

سب کھھ محض اتفاق نہیں ہو تا۔ان کے بیچھے بهت چھ ہو ماہے۔

اس کے خواب اس کی منزلوں میں کمیں بھی اس نام کے مخص کارواؤ میں تھا۔ محبت کے نام پر سب سے معتبروہی مھمرا تھا کہ دہ محبت کے مفہوم سے واقف تھا۔

"اجمی بیان پر شیری تھا۔" "اس کے برقبوم کی خوشبو چیلی ہوئی ہے۔ تم بھول كئي- جم دونول كو لتني يسند ہے اس كي خوشبو-"میں بہت ساری باتیں بھولنے لکی ہول-" "بس ياد ركف والى باتيس نه بهول جانا ادربيه كون بتائے گاکہ کے یا در کھنا ہے اور کے بھول جانا ہے۔ "مائی ڈیر! یہ تو کوئی مہیں بتا سکتا ہے۔ اس کی خبر صرف دل کو ہوئی ہے مربعض او قات تو دل کو بھی

" اللي كو مريات كى خبر موجاتى ہے۔" تابال کے کہتے میں تھیں تھا۔

ووحمهي ياد ہے۔ جس دن كالج ميں بم بلاسٹ موا تھا۔ ہم سب ہی اس دن بلاوجہ اداس اور بریشان تھے اورسب سے زیادہ شیری مجرجب ہم نے یہ جرسی تو فورا" بھائے۔ بھے اس دن لگا کہ ہم جس سے محبت كرتے ہیں۔ان کے لیے مل كس طرح پریشان موجا ما ہے۔ ول کو کیسے خبر ہو جاتی ہے۔ میں سیج مج محبت پر ایمان کے آئی۔ سین بتاہے بات سیس پر سم سیس ہوئی۔ شیری نے اس دن اتنی رکش ڈرائیونک کی کہ کئی دفعہ تو ہم دونوں خود مرتے مرتے بچے۔ میں نے تو كلمديره ليا تفا-اس سے کھ كهناب كار تھا-وہ نہ كھ س رہا تھا۔ نہ سمجھ رہا تھا۔ بجھے اس دن تم پر برط رشک آیا ہے!اور میں نے کما۔ محبت بردی چیز ہے۔ کیکن تھیک اس دن مجھے ایک اور بات پتا چلی کہ

انسانیت اس ہے جی بری چیز ہے۔ جس وفت ہم دونوں یا گلوں کی طرح حمہیں تلاش کر رہے تھے اور تم نہیں مل رہی تھیں۔اس وقت

" در کچھ لڑکیاں زخمی ہیں۔ انہیں فورا" اسپتال لے جاتا بہت ضروری ہے۔ شیری نے ایک لمحہ سوچا اور دوسرے ہی لمحے اس نے زخمی لڑکیوں کو گاڑی ہیں دوسرے ہی لمحے اس نے زخمی لڑکیوں کو گاڑی ہیں ڈالنا شروع کردیا۔ اس کی پوری گاڑی خون سے بھر گئی



و فواتين و الجسك 100 نوبر 2012 الله



پائی نگاؤں گ۔ موا دن دیکھے نہ رات۔ اذا نیں دے

دے کر کان کھا جا آ ہے۔ رات تین بجے ہے جو بگل

ہجا آ ہے تو سورج نکلنے تک .... بس بجنا رہتا ہے۔

سونے والوں کی نیندیں حرام ۔ عبادت میں خلل

الگ۔

" آپ بھلا کس طرح اس کی پٹائی نگا کیں گ۔

پکڑے گا کون اے ۔ وہ تو چھلاوا ہے چھلاوا۔ اس کاکام

ہازان دیتا۔ آپ نمازیں بڑھتی رہیں۔ "

عاشرنے بررگانہ انداز میں تھیجت کی ۔ اے علم

عاشرنے بررگانہ انداز میں تھیجت کی ۔ اے علم

قا خالہ دادی مرغے کی ہے دفت کی کلڑوں کوں سے

قا خالہ دادی مرغے کی ہے دفت کی کلڑوں کوں سے

و 'نیه مرغا ۔۔۔ کسی دن میرے ہاتھ لگ جائے 'گھر ویکھنا میں اس کا کیا حشر کرتی ہوں۔ '' خالہ دادی نے وانت کیکیا کراعلان کیا۔

"خالہ وادی! آپاس کاروسٹ بنائیں گی یا بریانی ؟
عاشر کے لیجے میں شوق کی ایک دنیا آباد تھی۔
"دنہیں خالہ وادی! آوھے گوشت کا قورمہ باتی کی
چکن جلفویزی 'آبا۔" عامر بھلا کیوں چپ رہے۔
تضور میں مرغے کے قصے کرنے لگا۔

ووائے ہے۔ توبہ میں کیوں روسٹ یا بریانی بناؤں کی میرااس پر بھلا کیااختیار۔ میں تو پکڑ کراس کی

مَجَعَانَا فِلْ

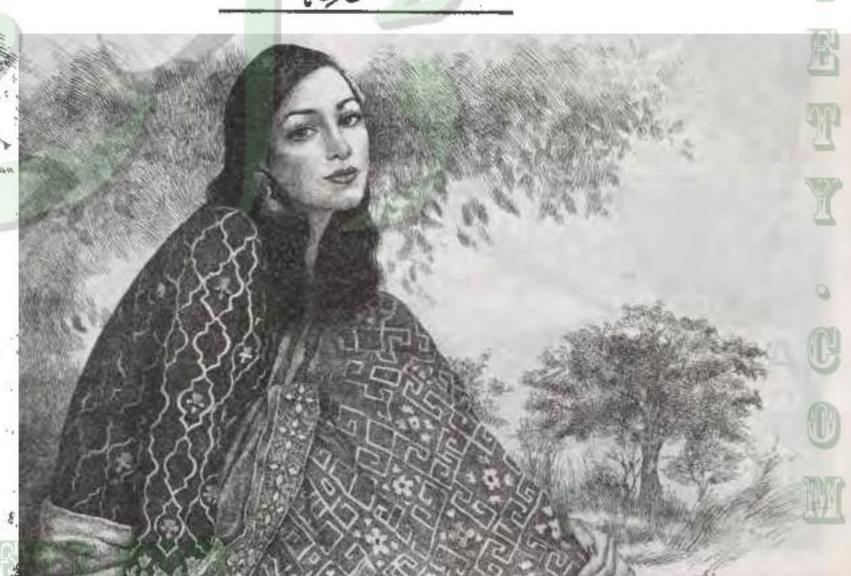



مای بھی خوش ہوں گی۔ چلو۔"

اور وہ مرجھائی کلی جیسی لڑکی ان کے ساتھ ہی باہر آ
گئے۔ نہ ہاں نے پیار کیا' نہ بٹی نے خدا حافظ کہا۔

وونوں ہی جیسے ایک دو سرے سے جان چھوٹے پر شکر
اواکر رہی تھیں۔ جس بیک میں توبیہ کے کپڑے تھے'
وہ اس قدر بوسیدہ اور پرانا تھاکہ چند قدم بعد ہی ساتھ
چھوڑ کیا۔ زب تو تھی نہیں ۔ نہ جانے کس چیز سے
اٹکایا گیا تھاکہ کھل کر گرا۔ اس میں کپڑے بھوڑ کر
اٹکایا گیا تھاکہ کھل کر گرا۔ اس میں کپڑے بھوڑ کر
دونوں آگے بردھ گئے۔
دونوں آگے بردھ گئے۔
گھر جاکر بھائہ کیا۔"
گھر جاکر بھائہ کیا۔"
گھر جاکر بھائہ کیا۔"
گھر جاکر بھائہ کیا۔ شخص وہ اکٹر اپنا کمبل'
گھر جاکر بھائی اسٹیشن پر یاٹرین یا بس میں بھول
تکیہ 'تفن یا تھراس اسٹیشن پر یاٹرین یا بس میں بھول
تکیہ 'تفن یا تھراس اسٹیشن پر یاٹرین یا بس میں بھول
تکیہ نفن یا تھراس اسٹیشن پر یاٹرین یا بس میں بھول
تکر ہے۔ سائرہ کی بیٹی ''

READING SECTION
LIBRARY FOR PAKISTAN



Library For Pakistan





نظر آتی تھیں دوسری ہاں کا تسلط اس کے لیے سوہان دوس ہو گیا۔ جب باپ بے مہر تھاتو دوسری ہاں کو بھی اس بربیار لٹانے یا توجہ دینے کی ضرورت نہ تھی۔ باب کی بے زاری اور دو سرے رشتے داروں کی بے نیازی نے اس کے مزاح میں ایک قسم کی ہایو ہی بیدا کر دی ہمی۔ اس کی فطرت میں عجب طرح کی تحق آگئی۔ اس کی بے زاری بردھتی گئی۔ ہاں کی نفرت کے بعد جب بی بھی واغ مفارقت دے گیا۔ وہ نندگ سے مزید انعلق ہوگئی۔ ہاں کو بھی وہ بوجھ لگنے گئی۔ ہاں کو بھی وہ بوجھ لگنے گئی۔ ہاں کتاب فوجہ لگنے گئی۔ ہاں کہ بھی واغ مفارقت دے کے دہاں گئے۔ تو بیہ کی مال میں نظا ہر میاں تعربیت کے لیے وہاں گئے۔ تو بیہ کی مال سائدہ کا ہم میاں کی بچیا زاد تھی۔ انہوں نے تو بیہ کو سائدہ کا آدھا حصہ سے لا تعلق اور ماحول سے بے زار دیکھا۔ مال سے نے زار دیکھا۔ مال سے نے زار دیکھا۔ مال سے نے اس کی شکا تو سے کو انبار لگاد ہے۔ گھر کا آدھا حصہ سے ناس کی شکا تیوں کے انبار لگاد ہے۔ گھر کا آدھا حصہ سے ناس کی شکا تیوں کے انبار لگاد ہے۔ گھر کا آدھا حصہ سے ناس کی شکا تیوں کے انبار لگاد ہے۔ گھر کا آدھا حصہ سے ناس کی شکا تیوں کے انبار لگاد ہے۔ گھر کا آدھا حصہ سے ناس کی شکا تیوں کے انبار لگاد ہے۔ گھر کا آدھا حصہ سے ناس کی شکا تیوں کے انبار لگاد ہے۔ گھر کا آدھا حصہ سے ناس کی شکا تیوں کے انبار لگاد ہے۔ گھر کا آدھا حصہ سے ناس کی شکا تیوں کے انبار لگاد ہے۔ گھر کا آدھا حصہ سے ناس کی شکا تیوں کے انبار لگاد ہے۔ گھر کا آدھا حصہ سے ناس کی شکل تھوں کے انبار لگاد ہے۔ گھر کا آدھا حصہ سے ناس کی شکل تھوں کے انبار لگاد ہے۔ گھر کا آدھا حصہ سے ناس کی شکل تھوں کے انبار لگاد ہے۔ گھر کا آدھا حصہ سے ناس کی شکل تھوں کے انبار لگاد ہے۔ گھر کا آدھا حصہ سے ناس کی شکل تھوں کے انبار لگاد ہے۔ گھر کا آدھا حصہ سے ناس کے نوب سے ناس کی شکل کے ناس کی شکل کے ناس کی خوب سے ناس کی شکل کے ناس کی سے ناس کی شکل کے ناس کی شکل کے ناس کی سے ناس کی شکل کے ناس کی سے ناس کی

سائه کا ہر میاں کی چھا زاد تھی۔ انہوں نے توہیہ کو سب سے لا تعلق اور ماحول سے بے زار دیکھا۔ مال نے اس کی شکایتوں کے انبار لگادیے۔ گھر کا آدھا تھے کرائے پر دیا ہوا تھا۔ معمولی آمدتی میں اخراجات کی تفصیل سنا کرمدد کی درخواست کی۔ چھا کھو چھی سب نے توہیہ کی ذے داری لینے سے انکار کر دیا تھا۔ طاہر میاں بہت مہریان اور خدا ترس انسان تھے۔ انہیں میاں بہت مہریان اور خدا ترس انسان تھے۔ انہیں توہیہ پر ترس بھی آیا 'پیار بھی۔ آتا"فاتا" دل میں فیصلہ کرکے انہوں نے کہا۔

"میں اے اپنے ساتھ کے جا ناہوں۔ میری بنی جی اس عمری ہے۔ آپ توہیہ کے بچا کھو پھی ہے۔ جی اجازت لے لیں۔ انہیں کوئی اعتراض نہ ہو۔" اندھا کیا جاہے۔ دو آ تکھیں۔ کیمے بچا کون سی بھو پھی اور کیسی اجازت 'انہوں نے جھٹ پٹ ایک برانے بیک میں اس کے چند جوڑے رکھ کر کمربر ہاتھ برگھ کر محمل کی اواکاری بھی کی۔ول کی گلی تو کھل می رکھ ہاتھ جھاڑ کر فاتحانہ نظروں سے طاہر میاں کو دیکھا۔ کویا کہہ رہی تھیں۔ "جاؤ اب۔ جاتے کیوں میں ۔ انہوں ہے۔ جاتے کیوں

بوجھ اتار کروہ ہلکی پھلکی ہو گئیں۔ انہوں نے بھائی کے سرپرہاتھ رکھااور کہا۔ "چلوبٹی!اب تم کو میرے گھر پر رصنا ہوگا۔ میری بنی تمہاری بہن ہے۔ اس سے دوستی کرلیتا۔ تمہاری آنے کا وقت ہے۔ گراس کے لیجے سے گلی کے ، واقف نہ تھے۔" "اور جو خود محلے بھر کی نیند حرام کر آہے بدذات

خالہ دادی بردبرط نیں۔ ''بس اس کیے گیٹ بجا آپیہ مرغے کو پھر! بھاگ گیا۔''آپار ضیہ کانسلسل قائم رہا۔''اصل میں ا بچہ اپنی بال لینے آیا تھا۔جو گلی سے ہمارے گھر میں '

''تواس عقل کل مرنے نے وہ بال اٹھا کراس بے کو دے کیوں نہ دی ہی'' خالہ دادی نے اعتراض کیا۔ اس پر آیار ضیہ ناراض ہو گئیں۔

رو آپ کی باتنیں میری سمجھ میں نہیں آتنیں۔" منہ پھلا کر خفکی سے بولیں۔

منه پیش رسی ہے بردیں۔ "اور تمہاری ہاتمیں کسی کی سمجھ میں نہیں آتمیں خالہ دادی ترکی ہو ترکی بولیں۔

حقیقت توبیہ تھی کہ ان کے مرغ نامے سے سب بور ہو جاتے تھے گرعاشر مرغ کی روحانی قوت کے اعتراف میں وجد میں آگر جھومنے لگتا بڑوس کوخوش کرنے کے لیے اوروہ نخریہ انداز میں مزید کارنامے بیال کرنے لگتیں۔

# # #

طاہر میاں اپنی خالہ اماں کو اپنے گھر لے کر آئے۔
ان کی ہوی سمیعہ کو اس درجہ منگائی کے زمانے ہیں ا
کاور ددی کھ پہند نہ آیا کہ ابھی پچھلے سال دو اپنی آیک عرب 
رشتے کی بھانجی کو بھی لے آئے تھے۔ بیٹیم ہونے کہ 
سبب یہ سوجے بغیر کہ جو ان لڑکی کی ذعے داری بھرائی 
میاں طاہرا قربار دری کے زبردست صابی تھے۔
میاں طاہرا قربار دری کے دردست صابی تھے۔
میان طاہرا قربار دری کے سبب مجبور اور قاما 
میان طاہرا قربار دری کے سبب مجبور اور قاما 
میان طاہرا قربار دری کے سبب مجبور اور قاما 
میان کا دکھ جھیل رہی تھی اور جس گھر میں اس کی اللہ اور جس گھر میں اس کی سلیقے اور جنرمندی کی گواہی دیا

چرتی ہیں۔ ایک دن وہ اسکاچ شپ ما تمتی رہیں۔ پوچھنے پربتایا۔ ''موئے کی چونچ بند کر کے اس پر شپ لگاؤں گا۔ ''چھ دیر سکون رہے گا۔'' ''گراسکاچ شپ تو مل گیا 'مرغا کیسے دستیاب ہو۔ شاہ میں اعلاج شپ تو مل گیا 'مرغا کیسے دستیاب ہو۔

مراسکاچ نیپ تو مل کیا جمرغا کینے دستیاب ہو۔ شامت اعمال آپارضیہ بھی اس دن آگئیں۔ مرغے کی الکہ۔خالہ دادی نے ان سے شکایتیں کرکے دل کی جوڑاس نکالی مگر پڑوین تو اس مرغے کے کارناہے بیان کرنے لگیں۔

''بس خالہ!ا ہے نیکی کا فرشتہ سمجھے ارے تہجدکے لیے لوگوں کو دگا تا ہے۔ پھر بھی لوگ سوتے رہتے ہیں پھر فجر کی نماز کے لیے بانگ دیتا ہے۔ جب تک سماری خدائی حاگ نہ جائے۔ اسے چین نہیں آتا۔ اسے مڑون مجھیں ہے تنخواہ کام کر تاہے۔''

انہوں نے اس کے ایسے قصے سنائے جیسے وہ مادرائی مخلوق ہو۔ کسی بھی حادثے کی پیشگی اطلاع وہ دیتا ہے۔ خطرے سے بچا آہے۔ لگتا تھا انہوں نے اسے اپنا پیر مان لیا ہے اور خود مرید ہوگئی ہیں۔

''آئی! خواب کی تعبیرتا آہے؟' عاشر کوسوال کرنے کی عادت تھی۔ آپار ضیہ صرف شیر ھی نظروں سے دکھ کررہ گئیں۔ گرتھو ڈی دیر بعد وہ ددبارہ سے اس درجہ عقیدت سے اس کے اوصاف بیان کررہی تھیں 'جیسے وہ روحانی قوتوں کامالک ہو۔ ''انسان کی زبان بول تو نہیں سکنا گرا نی گڑوں کول سے مرعا بیان کر دیتا ہے۔ نصیحت بھی کر آ ہے۔ خطرے کی نشان دہی کے علاوہ غصہ بھی ظاہر کر آ ہے۔ خطرے کی نشان دہی کے علاوہ غصہ بھی ظاہر کر آ ہے۔ ابھی کل کی بات ہے۔ گلی سے کسی بچے نے ہمارے ابھی کل کی بات ہے۔ گلی سے کسی بچے نے ہمارے گھر میں بچھر پھینکا۔ بس جی اہمارے۔ بیلوان نے اس قدر شور مچایا کہ سب کو باہر نکل کردیکھتا پڑاکہ قصہ کیا قدر شور مچایا کہ سب کو باہر نکل کردیکھتا پڑاکہ قصہ کیا میں چمل قدی کر رہا تھا اور گیٹ پر دستک دینے والے میں چمل قدی کر رہا تھا اور گیٹ پر دستک دینے والے میں چمل قدی کر رہا تھا اور گیٹ پر دستک دینے والے بچوں کو ڈانٹ رہا تھا کہ کمنے والیوں بے دفت گیٹ بچا

كرسب كوب آرام كررك مو شام كو آنا بيركوني

\$ 2017 is 101 1 515 13 8

مای نے پیار تو کیا مگرانہیں میاں سے اکثر گلہ رہتا

ہی تھاکہ دہ بغیر نہ کئی کہوا گئے ، کچھ بھی کرڈالتے۔ اکثر

وہ زبان سے کہ دیتیں درنہ دانت کچھا کہونٹ جباکر

رہ جاتیں۔ اب بھی بھی کرتی رہیں۔ توسیہ کوایک کمرا

دے دیا گیا۔ وہ بے حد صابراور قائع تھی مگرمامی کوفوری

طور پر اس کے لباس کی بھی فکر ہوگئی اور آئندہ کے

اخراجات اسکول کی فیمن کمابوں کا خرچ 'جوت'

مینڈل 'کپڑے 'تیل کٹھا'شیمپو ٹوتھ بیسٹ' ہزاروں

کا خرچا ضروریات زندگی کے لیے لازی۔

کھ دن تو ہیے نے بہت صبر اور خاموش سے دقت گزارا 'پھر پنا چلا کہ وہ ضدی ہے۔ ہے دھرم بھی ہے اور خاصی برتمیز بھی۔ شاید اس کے اپنے گھر کے ماحول ' ماں کی موت 'باپ کی بے نیازی 'رشتے داروں کی لا تعلقی اور سوتیلی ماں کی نفرت کا شکار۔ اس کے مزاج میں تضاد تھا۔ بھی سب کے ساتھ بے تکلفی۔ بھی بے زاری 'بھی خوش 'بھی ناخوش۔

طاہر میاں نے بھی نوٹ کیا۔ وہ سب کے ساتھ کھانا نہیں کھاتی۔ بعد میں کھاتی تو کھانا ٹھنڈ اہونے کی شکایت 'بھی کم ہونے پر واویلا۔ بھی بغیر کچھ کھائے کمرا بند کیے بڑی رہتی۔ عجب دھوپ چھاؤں جیسا مزاج تھا۔ پھر آیک دن خالہ اماں آگئیں۔ طاہر میاں ان کو لے کر آئے تھے۔ سب سے تعارف ہوا' پھر توسید کی طرف اشارہ کیا۔

"دیکھیے خالہ امال! بیہ توسیہ ہے۔ سائرہ کی بیٹی 'ہے تا بالکل سائرہ جیسی؟"

فاله امال نے بغور دیکھا۔" ہاں ہے تو وہی ہی مگر ہماری سائرہ تو بہت ہنس مکھ اور خوش مزاج تھی۔ ہر وفت ہنتی ہنسا آل رہتی تھی ہے تو۔۔"

"اے بھی دیساہی ہوناچا ہے۔ کیوں خالہ اماں؟"
"بالکل ہونا چاہیے۔ چلو بھٹی ؛ انتاکافی ہے کہ یہ مارے پاس رہے گی۔"

خالہ اماں نے اسے پیار کیا' پھروہ اس کا سامیہ بن گئیں۔ توسیہ کے کمرے میں ہی خالہ اماں کا سامان رکھ دیا گیا۔ وہ بھی وہیں فٹ ہو گئیں۔ سمیعہ کوان کی بھی

فکر ہوگئی گروہ اپنے میاں کو ہمدردی کے افسراعلا کا خطاب دینے کے سوااور کچھ نہ کر سکیں۔خالہ اہال عمر کے مطابق سب کو تصیحت کیا کر تیں۔ طاہر میاں کی بنی شانزے کو وہ بہت اچھی لگتیں۔ نہ وہ خالہ دادی کی سکت کی وخل اندازی پر خفاہ و آگئی جبکہ ثوبیہ کوان کا ہمات میں دخل دیتا پہند تھا نہ ان کی خصاحت ۔۔۔

شانزے بہت لا ابالی اور لا بروافشم کی لڑکی تھی۔
اسے گھرکے افراد میں ان دونوں کا اضافہ بہت اچھالگا۔
عاشر عامر بھی کھانڈرے اور خوش مزاج تھے۔ گھر میں
فراغت تھی۔ سمیعتہ کو بجیت کی عادت تھی 'جو خالہ المال
کو بہت بہند آئی۔ اس لیے ان دونوں میں بھی
اختلاف نہ ہوا۔

طاہر میاں نے خالہ اماں کو بچوں کی تربیت کا اختیار سونب دیا۔ان کے خیال میں تو بچے بگڑ چکے تھے۔عاثمر' عامر کڑتے جھکڑتے تھے اور شائزے لا پروا اور بھلکڑ تھے ۔۔۔

خالہ امال نے غور کیاتو بچے عام بچوں کی نسبت خاصے سدھرے ہوئے گئے۔ بس انہیں ذرا توجہ کی ضرورت تھی جو مال باپ اپنی مقروف زندگی کے باعث انہیں نہ دے سکے۔ اور کے تو اور تے بھارتے ہی خاص برائی ہیں اور شانزے آگر بچھ بھولتی تھی توبیہ کوئی خاص برائی نہ تھی۔ ذیبے داری سے آزاد تھی۔ اس کے بچھ لابود مرال بردار تو تھی۔ اس کے مزاج اور خیالات میں کیسا نیب نہ مشکل تھا۔ اس کے مزاج اور خیالات میں کیسا نیب نہ تھی۔ اس کے مزاج اور خیالات میں کیسا نیب نہ تھی۔ اس کے مزاج اور خیالات میں کیسا نیب نہ تھی۔ اس کے مزاج اور خیالات میں کیسا نیب نہ تھی۔ اس کے مزاج اور خیالات میں کیسا نیب نہ تھیں۔ تھیں۔ مراصل طاہر میال انہیں توبیہ کی تربیت کے لیے در اصل طاہر میال انہیں توبیہ کی تربیت کے لیے در اصل طاہر میال انہیں توبیہ کی تربیت کے لیے در اصل طاہر میال انہیں توبیہ کی تربیت کے لیے در اصل طاہر میال انہیں توبیہ کی تربیت کے لیے

درآصل طاہر میاں انہیں توسیہ کی تربیت کے لیے ہی لائے تھے جبکہ سمیعہ پریشان ہوگئی تھیں۔ انہیں لگتا کہ ساس تو بس ساس ہوتی ہے اور یہ جو ناگهالی ساس ان پر مسلط کردی گئی ہیں۔ نہ جانے کب اپنی اصلیت دکھادیں گی۔ جوساس کی خاصیت ہوتی ہے۔ اعتراض 'نکتہ چینی اور گھریر اینا تسلط۔ وہ خاصی مخا

ہو گئیں مگر چند ماہ میں انہیں اندازہ ہو گیا۔ وہ نہ اعتراض کرتی ہیں۔ نہ دخل دیتی ہیں بلکہ خودہی کئی کام کرڈالتی ہیں۔

رات کو کھانے پر سب اکٹھا ہوتے مگر ساتھ بیٹے کر کھانے کا رواج نہ تھا۔ عاشر پلیٹ میں کھانا بھرلیتا اور کمپیوٹر کے سامنے جم جاتا۔ عامر بھی پلیٹ میں کھانا کے کرلاؤ کے میں ٹی وی کے سامنے جابیٹھتا۔ اسے فٹ بال یا ٹینس کے آئے دیکھنے ہوتے تھے۔ شانزے کا قسط وار ڈراما ٹی وی پر آ رہا ہوتا کو دہ ای کے کمرے میں پائی

سب سے ہلے شازے پر ان کی نظر کرم ہوئی۔ اے کمرے میں کھانا لے جاتے ہوئے ویکھاتو اس کا ہاتہ یکولیا۔

" " چلیں کہاں؟ بیٹھو کھانا کھاؤ۔"اس نے منمنا کر ڈراے کاذِکر کیا۔

" ڈراما کہیں بھاگ نہ جائے گا۔ کل دن بھرد کھایا جائے گا۔ دیکھے لیتا۔"

"میں کا تج \_" "کالج سے آکرد مکھ لیتا۔ کی دفعہ دکھاتے ہیں۔"وہ

'' کالج ہے آگرد ملی لیما۔ گئی دفعہ دکھاتے ہیں۔''وہ مندیناتی آگر بیٹھ گئی۔ عام کو بھی لاؤنج سراٹھاکہ لاکس کان مکٹر ک

عامرکوبھی لاؤ بج ہے اٹھاکرلائیں گان پکڑکر۔ " یہ وہی مجج ہے۔ جو کل ہو چکا ہے۔ تمہارے یمال سے مبنے پر اس کے نتیجے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا"بے چارا کان سملا مامیز کے پاس آگیا۔ عاشر ذکرین میں ڈیکان کا انہاں

عاشرنے کری نہ ہونے کا عذر کیا تو انہوں نے اسٹول پیش کردیا۔

"بینا ابھے یا ہے۔ آج کل کمپیوٹر کے ذریعے سے بھی سب لوگ صرف رات کے کھانے پر جمع ہوتے بھی سب لوگ صرف رات کے کھانے پر جمع ہوتے بھی اس مل مگروہ موجود رہے گا۔ نہ تم کمیں جارہ ہونہ جاتی ہے اسکول کے قصے ساتے۔ بردے لوگ کا جما سر مل مگروہ موجود رہے گا۔ نہ تم کمیں جارہ ہونہ ہوتے ہوں کے دلچیپ راقعات لے بیٹھتے۔ سب اپنے ساتھ مل جل کھانا کھانے کا لطف لو۔ ساتھ کھانے ہے مائل بھی دوران گفتگو پیش کر دیتے۔ ہنی مل برکت ہوتی ہے۔ گھر میں بھی اتحاد ہوتا ہے۔ نہ ان بھی ہوتا۔ اکثر توسب کی رائے سے کتناہی اہم

آپس میں محبت بڑھتی ہے۔سلوک سے رہنے کاسبق ملتا ہے۔اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔" "مجلا میہ کیسے ۔۔۔ ایک ساتھ کھانا کھانے سے بھی

اتے فائدے؟"عاشر كو جراني موتى-"سب کھروالوں کے ساتھ مل جل کرہس بول کر۔ ایک نہی موقع تو ہو تاہے جب سب کھرمیں ہوتے ہیں۔ایک دوسرے کے مسائل سے آگی ہوتی ہے۔ ایار کاسیق ملاہے۔ بھی شازے نے ایار کیا۔ بھی این حصے کی ہوتی تم نے شازے کودے دی۔ بھی عامر نے تمهاری پلیٹ میں اینا کوفتہ وال دیا۔ بس بھائی اس طرح ایک دوسرے کاخیال کرتے ہیں۔اب تم اپنی پلیٹ بھر کراندر جا بیتھے جاہے میزیر کسی کو بوتی نہ ملى- تم نے آلوسمیٹ کیے۔ بے چاری شانی کے تھے میں ایک مکراہی آیا۔اب تم میزر ہو کے۔ویلھنے کے بعد کم از کم کھانے کی مقدار کا اندازہ توکرد کے۔ پھر بھی ایے خصے کا سالن یا کوئی ہوئی یا آلو بھن بھائی کے لیے چھوڑو کے کہ نہیں۔یا دیکھ کر بھی اپنی پلیٹ بھرتاپند كروت -خواه كسي كوكم مليانه ملي-" عاشرنے کرون ہلائی۔ ''خیراب میں اتنا خود غرض تو

(3/2012 A) 107 Eu 5.23

ہوا کہ مایوس ہو کرامید کادامن ہی جھوڑ دیں۔بس آپ وعاكرني ربيل-الله بسننے كے ليے-" خالہ اماں نے سرا تھا کر بھانے کو دیکھا۔وہ مسکرا رہے تھے۔ان کی آ تھوں میں بھی چیک بیدا ہوئی۔ سکرانے لکیں۔ ہاتھ اٹھا کر بھانے کے چبرے کو چھوا جبال اميد كي خوشي كي روشني تهي-خالد امال كواس روشنی سے توت ملی- دونوں خالہ بھانے آنکھوں سے كفتكوكردب تص شايد- بحرسب مسكران لك منن لکے۔موسم اور ماحول بدل گیا۔مابوس کے باول چھٹ مستحتے تو اجالا مچیل کیا۔ امیدوں کی قوس قرح نے فضا میں ر علین بھردی۔

كميبوثرك سامنع جم كرجيضتي موئ عاشرنے خيال ظاہر کیا۔ "مشاید خالہ وادی نے کوئی بہت برا صدمہ جھیلا ہے۔ بھی وہ بہت اداس ہو جاتی ہیں۔" شانزے کواس سے اختلاف تھا۔ "داگر ایسا ہو تاتووہ ہمیں اچھی اچھی نصبیعتیں نہ کرتیں۔ہماری خوشی میں خوش نہ ہوتیں۔ ہمیشہ اپنے دکھ میں کم رہیں۔

كاشكار تھى-مندبناكر كہنے لكى-

"الميس توشوق ہے ہرمعاملے میں ٹانگ اڑانے سی صدے کا کیاذ کر کریں۔"

الحچمي تقيحت كرتي بين-"

"مجھےان کی نصیحتوں کی ضرورت نہیں۔" تمیزای کو سکھائی جاتی ہے' جس سے محبت ہو۔'' شانزے میں بزرگ روح می۔

« مجھے یقین نہیں۔ "ثوبیداڑی رہی<u>"</u> سب ای غرض کے بندے ہیں دنیا میں۔ جمال اپنا فائدہ ویکھا۔ وہن بیرجمالیے"،

"تهاراخیال ب-خالدوادی کویسان فار کده نظراتا ے ' بھلا کیما فائدہ ؟ شازے برا مان کئی۔ ''وہ روسروں کے فائدے کی بات بتائی ہیں۔ سمجھانی ہیں۔ این محبت میں ابنائیت میں-"

تؤسية بھى مجبور تھى۔اسنے جس ماحول ميں آنکھ کھولی۔ وہاں محبت کا فقدان تھا۔ سب کو اپنی ضروريات كى فكر تھي-

جب تک سائرہ زندہ رہی۔ شوہر کے عماب کاشکار ساس کی سختیوں اور نندے علاوہ دبورے علم سلے بستی رہی۔سب کواچھا کھانا 'اچھا کیڑا جا سے تھا۔ آمانی کم طلب زیاوہ - ذمہ داری سائرہ کی - کس طرح کھر کے اخراجات يربند باندها-اين ذات يركم سے كم دوسرول کے مطالبات بورے کرکے۔

بھرسائرہ کے بعد ماپ کی بے نیازی و سرومس نند اورديو رالگ رہے لگ برے صاحب ملے ہی عليحده رہے تھے۔دادی محاری کی ذمیرداری توسید پر آبرای۔ کوئی بیٹا 'بیٹی ماں کونہ ہو چھتے۔ تھیٹر' کھو نسے کھا کھا کر توسیہ بردی ہوئی تو داری کی ذے داری سے نجات ملی۔ چھرسوئیلی مال کا نزول - جب اینے سکے رہنے وار بے نیاز تھے تووہ کیوں اس کاخیال کرتی۔ چند سال اور باپ کے قبر کاشکار رہی مجھوہ بھی توسیہ کی بدوعاؤں کے سبب (بداس كويفين تقا)مال عامل

اب سويلي مال تھي اور توسيه - ماريسيك محاليال کونے 'اور کھر کا سارا کام- بر هائی او هوری رہ گئی۔ طامرامول نه آتے تووہ کسی کھر میں برتن وھو رہی ہونی یا نہیں جھاڑو بوجا 'جو کہ اس کی ماں کا بروکرام تھا۔ اسے توسیہ سے فائمہ اٹھانے کانہی ذریعہ نظر آیا۔ پھر جب طاہر میاں نے اسے اپنے ساتھ لے جانے کا ارانه ظاہر کیا۔ تواس سے نجات کاراستہ بھی بھلالگا۔

المال بران کی خاص نظر تھی کہ وہ کیا کر رہی ہیں۔ کمای كمان سے فائدہ اٹھا رہى ہیں۔ ان كى بھا بھی سے كوئى زیادتی تو تهیں کر تیں۔ آتے ہی بہووں کی بد تمیز بول ، پھوٹرین اور برزبانی کے قصے سناتیں۔سمیعدالہیں " خالہ! بہووں کا کیا قصور ہے۔ آپ کے بیٹوں کو چاہیے کہ وہ آپ کی عزت کرنے کا حکم دیں۔ کم از کم وهبر تميزي تونه كريس-وہ سرد آہ بھر کر ہتیں۔ "ہائے! میں توجالا کی ہے۔ بیوں کے سامنے میسنی بنی رہتی ہیں۔ان کے جانے کے بعد نیکی تکوار بن کر حملہ کرتی ہیں۔میری عزت تو کیا کریں گ۔ایک وقت کی رونی دینی دو بھرہے۔منہ بنا كر كھاناميرے آئے تاؤي ہيں۔" شازے کو ان کی داستان میں بہت دیجی تھی۔وہ منه دنباد با کر ہستی-اس بار آئیں تورورو کر بیان کیا-"سميعه! تمهارے كہنے يرميں نے بيٹوں كو سمجھايا کہ اپنی بیوبوں کو مجھ عقل سکھائیں۔میرے ساتھ منه ماری نه کرس - لوجی!میرااتنا کهناستم موگیا-وه توخود وب محمد التي التي كماني سنائي جيسي مين بهووال كي وسمن مول ان كا كھانا بينا ' بيننا او رهنا مجھے كوارا سیں۔ میں کھر میں بدامنی پھیلاتی ہوں۔ ارے بھی! ان کی ساری رشتے داری تواب بیوی اور بچول سے ہے يا بهرساس سسر سالے سالياں قريمي عزيز بيں۔ال تو دور کی رشتے وار ہے۔ بھلا ماں کا خیال کیوں کریں۔ بھاڑ میں جائے ماں۔ اسمیں کیا۔ میں تو کہتی ہوں ماؤل کو بیوں کی شادی کے بعد قبر میں جا کر کیٹ جاتا چاہیے۔ فرض اواکرنے کے بعیداب جوذات کی زندگی شروع ہوگی اس سے بچونی نی اگھر بھرا ہے لوگوں سے اور میں اکیلی بردی رہتی ہوں۔ کوئی بو چھنے والا حمیں۔ بیوں نے تا جھیں اتھوں پر سجالی ہیں۔ انہیں ہریات میں میری زیادتی نظر آئی ہے اپنی بیویاں مظلوم۔

ہندووں میں لیسی اچھی رسم ہے کہ شوہر کے مرنے پر

ہوی بھی اس کی چتا پر ستی ہو جاتی ہے۔ اسمیں معلوم

ہے تاکہ بیوی میں کیاعذاب جھیلنا بڑے گا۔اولاد ہی

(Sccaned By PAKISI)

﴿ فُواتِين وَالْجُسِدُ 108 نوبر 2012 ﴾

مسميعه كي ايك خاله تجهي بهار آجاتي تحيين-خاله

توسيه كوخاله دادى سے شكوہ تھاكه وہ ان كى تصبحتوں

کا۔ انہیں یہال کوئی تکلیف ہے نہ عم۔ بھلا چھلے

انوسد! وہ کتنے فائدے کی باتیں بتاتی ہیں۔ لئنی

"ارے توسیہ! وہ ہم سب سے محبت کرتی ہیں-اس کیے ہماری بهتری کی بات بتاتی ہیں۔ورنہ کسی کو کیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کس طرف جا رہے ہیں۔ سیدھے راہتے ہویا برائی کے راہتے ہو۔ برے بھلے کی

مسئلہ چٹلیوں میں حل ہو جاتا۔ بلکہ شادی بیاہ کے رشتے تک طے کر کیے جاتے۔" "اوراس طرح بگاتکت کو فروغ ملتا ہے۔" طاہر

میاں نے اتفاق کیا۔" خالہ امال! ابتوسب کی زندگی افرا تفری کاشکار ہو کررہ کئی ہے۔ نہ پہلے جیسی اپنائیت رہی نہ انفاق -احساس بھی شمیں کہ ہم کتنی اہم حقیقت سے دور ہوتے جارے ہیں۔ نفسانفسی بردھتی

"بال أوركون ذے دارہے اس نفسانفسي كالے ظاہر ے ہم خود۔ہم نے این برز کول سے جو پچھ سیکھا وہ اينے تک محدود رکھا۔ اسے اکلی نسل تک نہیں پہنچایا۔ الميم ير زور ديا- تربيت سے عاقل رہے-ابنائيت كى اہمیت کا احساس ہی جمیں رہا۔ بزر کوں کا دھل آزادی میں خلل کہاجا آہے۔"

خالہ اماں افسردی سے کمہ رہی تھیں۔طاہرمیاں جى شرمند تھے سميعدمنق تھيں۔

" مجيح كما آپ نے واقعی جمائي كو تابي كودوسرول کے ذے لگا کر خود بری ہوجاتے ہیں۔ ہر طرف ہی وبا بھیلی ہوتی ہے برتری کی دوڑ۔" طاہر میاں نے بھی

"احساس ختم نهيس موا- آگے برصنے كى تك ودو نے اس پر نقاب ڈال دی ہے۔ زندگی کامقصد صرف وولت كمانام وكياب"

"البياايي وجهد كرشتول كي الميت كم مو كي سے کی برام لئے۔ یمی وجہ ہے کہ برائیاں پیر پھیلا رہی من - خوبیال سمث رہی ہیں۔ پتا نہیں ابھی اور کیا کھھ

خالہ الماں کے لیج کی اواسی ، آنکھوں کی نمی اواز کا بھاری بن ماحول کو متاثر کررہا تھا۔طا ہرمیاں نے آگے بردھ کران کے کندھے تھام کیے۔ محبت بھرے اندازمیں انہیں تملی دیے لگے۔

" خالہ امال! اللہ سے ہمیشہ بہتری کی امید رکھنی چاہیے۔احساس زندہ ہو تورشتوں کی اہمیت بھی ظاہر الله ہو جاتی ہے۔خون پتلا ہوا ہے۔ ابھی اتنا سفید تہیں



### WWPaksociety.Com



Library For Pakistan

تھنکتا نیند میں برحال تو کوئی ماں باپ کے کندھے سے النكاموا- آئے اور كمرول ميں غراب مال كى خير خركون کے کہ کس ورجے ہول کر رات گزاری۔ میں نے تو سوچ لیا ہے۔ اسمیں وعاؤل سے خارج کردول-الیے بیٹوں سے میں بے اولاد بھلی۔ مری تو سکلے والے گفن وےویں کے بےزار ہوئی ہوں اس زندگ سے-" خالہ امال جو اجھی تک حق رق مسلمی ہوئی جیٹھی تھیں۔ ان کی وعاوٰں ہے خارج کرنے کے الفاظ پر ترب كرا هين سميعه اورشانزے جوخاله امال كے چرے کی کیفیت اور سہمے ہوئے اندازے ڈرسی کئی ھیں۔ان کے ایکے اقدام پر حیران ہو گئیں۔جوہاتھ اٹھاکرنہایت کیاجت سے کمدرہی تھیں۔ "تميس مبي بن!ايانه كريي-الله نه كري كه اليي نوبت آئے۔ آپ بس وعا كرلى رہيں-مال كى دعا

ميں برااثر ہو تا ہے۔ اللہ سے اميدر هيں۔ وہ سب كي

"رہے ویں بس!"خالہ نے بر کر کما۔"جس کے ول برزم لكتاب ورداس كومو تاب آب كياجانين -مزے سے بھانج کے کھریں مدری ہیں۔سب حکومت کر رہی ہیں۔ میں جو اولاو والی کہلاتی ہوں۔ کس کو اینے زخم و کھاؤں ۔ جن سے خون بہتا رہتا

اندازان كالساتفاجيے كه ربى بول- آپ توميرى بھالجی کے کھرمیں عیش کررہی ہیں۔ مرمرو آا بھانج

خالہ اماں بھردیک کربیٹھ گئیں۔شازے کواحساس ہواکہ خالہ نائی نے کچھ زیادہ ہی سناوی ہے۔وہ بہانے سے خالہ دادی کوایے کمرے میں لے آئی اور اسیس

ایک سوٹ کاکیڑاوکھا گرہتائے گئی۔ "دیکھیں خالیہ دادی!ای مجھے اور توبیہ کو ساتھ لے

زنره در گور كردے كى - ميں تو كهتى مول سميعد! بيۇل کے پرا ہونے ہے بھتر تو ہے اولاد ہونا ہے۔ ارے بهتي ايك بي عم مو كاكه اولاد حسين مرسية جوعمون كى اردية بين-وه تا قاتل برداشت -"

ان کی تقریر کے دوران سمیعہ برابر اسمیں مجھانے کی کوشش کرتیں۔ مکرنہ ان کے آنسور کے نہ زبان ۔خالہ امال ہدروی کے اظہار میں ان کے قریب آگرامیں بملانے لکیں۔

"ايمانىيل سويے بن! اولاد الله كى نعت ب-تحفیہ ہے قدرت کی طرف سے مکر قرآن میں اولاو کو فتنہ بھی کہا گیا ہے۔اللہ سے خیر کی امید رکھیں اور صبر برداشت کا دامن پکڑے رہیں۔ آپ کی خاموتی اور صبر کا آپ کے بیوں یر ضرور اثر ہو گا۔اللہ المیں بدایت دے۔ آخر آب ان کی مال ہیں۔ اور مال کے ورجات بهت بلندیں۔ انہیں ضرور احساس ہوجائے

خالہ کے توجیعے بدن میں آگ لگ گئے۔ تلملا گئیں،

"ائے بس رہے دیں اپناوعظ۔ آپ کو کیا خریہ سکتے اور بہو میں کلیجے پر کیسے تیر جلاتے ہیں۔ آپ کی اولاد ہوتی تو ہو چھتی بہن اکتنے پالی میں ہو۔ میرے بینے میرے کیے آزمائش بن کئے۔ آپ کہتی ہیں میں صبر كرون-واه إكياكياصبركرون؟"

خالد کے پہلے فقرے نے ہی جیسے خالد امال کے بیر اکھاڑ دیے۔ان کے غضب ٹاک تبور اور سخت لہجہ۔ وہ ایک قدم پیچھے ہمیں اور دھم سے بینگ پر جا کرس۔ رِ نَگُ سفید ہو گیا۔ آنگھیں معمول ہے کچھ زیادہ کھل گئیں۔ سکتے کے عالم میں بیٹھی رہ کئیں۔ خالہ کی استان صاری تھی۔

واستان جاری تھی۔ اس" روزانہ شام کو آفس سے آتے بی بیوی بچوں کو کے کر جانے کہاں کی خاک جھاننے چل دیتے ہیں۔ ماں سے کیا بوچھنا۔ بتانے کی زحمت گوارا نہیں۔ ادهی رات تک میں اکلی مولتی رہتی ہوں۔ پھر شور

£ ذا قريدًا كل م 110 نوم 2012 في

زیادہ امھی لکتی ہے۔ اپنے والے سے ول ہٹ جا آ ہے۔ میں اسے بید دے بھی دول مراس کے سوٹ کا نه جانے اب کون می نئ وار وات سنانے آلی ہیں۔" شانزے خاصی پریشان تھی۔خالددادی سوچ میں پڑ کوئی بھی چز۔ سمیعددونوں کے لیے ایک رنگ کے سوثلا عن وہ بھی اس نے رو کرویا۔

بہت سی خوبیوں کو سراہنے پر مجبور کر دیا۔ واقعی طاہر میاں جیسے نیک سرشت اور وردمندانسان کے کیے الیی ہی بیوی کی ضرورت تھی۔سمیعیم میں صبر بھی تھا توت برداشت بھی۔بنا کرر کھنے اور خاندان کی بہود، شوہر کی اطاعت کے علاوہ بے عذر اور بے غرض-سميعه قدرت كي طرف سے طاہرمياں كے ليے انعام سے کم نہ تھی۔ ماں باپ کی خوبیاں اولاومیں بھی معل ہوئی تھیں۔ بچے ہر امن اور فرمال بردار تھے جبکہ دد خالہ امال کو بہانے سے کھرلے آئے تصینی کی تنائی کا

آب كے سوااور كوئى نظر تہيں آ تا بچھے" بيران کی محبت انسان دوستی اور در دمندي کي کونی مثال تھی۔ورنہ 'نہ تو بچے بکڑے تھےنہ ان کو کوئی کت کلی تھی۔ تربیت تو مال باپ کی طرف سے از خود ہو رى تھى-ان كى نيكى اصلى جوئى اور يكائلت كى بدوك بجول کومال باپ کی مصروف زندگی کی وجہ سے توجہ

وادی! ایسے لوگوں کو معجھانے کا کوئی فائدہ مہیں۔ان کی باتوں کا اثر بھی تہیں لیتا جا ہے۔غبار نکال کرخودتو ہلکی بھلکی ہو کر جلی جاتی ہیں۔ ای پر گئی دن فکر سوار رہتی ہے۔ بلکہ جو نہی خالہ نائی آئی ہیں۔امی پریشان کہ خالہ وادی نے بیار سے اس کے چرے کو چھوا۔ كيسى بزر كول جيسى فكر مندلك ربي تهي-وه دراصل خالہ داوی کو بسلارہی تھی۔ شانزے کی بیہ فکر مندی اور مدروی اسیں بہت اچھی کی۔وہ بے حس الروایا بے فکرنہ تھی زہیں بھی تھی اور بمدرد بھی۔اس نے ست مي عاد تيس مال كي لي تهيس- بيا تهيس توسيه برايي ماں کا اثر کیوں نہ ہوا تھا۔اس نے بس اینے کھرسے ہی سب کھے سیکھا تھا۔ خود غرضی 'بے نیازی 'ب اعتمالی اورخودسری-

خالہ امال کو اس عرصے کے ساتھ نے سمعدی خیال کرکے مرکماتوبی

"میرے بح بررہ ہیں خالہ امال!الہیں ک بزرك كى اشد ضرورت ہے جوان كى اصلاح كرسكے۔

ملی تھی۔جو خالہ امال نے آکر بوری کروی۔معیم

بردهاتو آعے جاکرنہ جانے کمال حتم ہوگا۔اسے روکنا نے بھی اعتراف کیا کہ کھر میں اب پہلے جیسی افرا تفری اور جمراوا مبیں رہا۔ بچے جو بہت چھوتے نہ تھے خالہ ضروری ہے۔' الى كىدايت برعمل كرنے لگے۔ اسكول كالج جاتے وقت جوشور شرابا ہو آ۔ نسى كو

موزہ نہیں مل رہا کسی کے جوتے وعیرہ نظر نہیں آ

رے۔ عامرے بیک میں سے کالی غائب سدوہ شور

اب نہیں ہو گا 'نہ ہی چیزیں 'کیڑے بھرے ہوئے

موتے اسکول کالج سے واپس آکرائے بیک بوشی

کسی کرس یا صوفے پر چنجنے کے بجائے خود کمرے میں

لے جاکر رکھنے کی عادت بھی ہو گئی۔ بغیر کے بونیفارم

مل کرمنہ ہاتھ وھو کریا ہر آتے۔ ورنہ اسیس باریار

الكارنار القال شروع من خالد المال ان كے بھاري بيك

فائلس وغیرہ اٹھاکران کے کمرے میں رکھ آئی تھیں۔

الركوں كا ہاتھ بكر كر ہاتھ روم تك لے جاتيں۔ابوہ

خودسب كريست\_رات كوسب ساتھ كھانا كھاتے مل

جل كر - غرض كهر مين لطم وضبط نظر آنے لگا اور

سمیعه جوساس کی آیدیر فکر مند بلکه بریشان تھیں۔

وہ سمیعہ کے ہر عمل کو صدق دل سے سراہتی

ميس-خود جهي بحيت السكيميس بناتي رجيس مراب بهي

ایک توبیہ کی دجہ سے کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا ہو جا تا۔

خالہ اماں کی بھرپور توجہ بھی آکٹر ناکام ہو جاتی۔ توسیہ

ضدی تھے۔ایے کھرے احول کے ستانی ہوئی۔ یمال

محبت اور یگانگت کا ماحول ملا - اس میں مزید چر پیدا

ہوئی۔شانزے کو زیج کرنے کا کوئی موقع وہ چھوڑتی نہ

ھی۔ شازے مال کی دایت پر طرح دے جالی۔ لڑنے

بھاڑنے کی اس کی عادت نے تھی۔ وہ سب توسیہ پر

مہران تھے۔وہ اس پر اور بھی بکڑتی۔خالہ امال نے طاہر

"أكر توسيركي مرخوامش ير عمل كيا جائے گاتووہ

عادي موجائے گ-نہ جانے أس كى خواہشات كتنى

تن كرير- شازے كے ساتھ زيادتی ہوئی تووہ بھی

مایوس ہوگی۔مقابلہ نہیں ہوناچاہیے۔توسیہ کاحوصلہ

بے فکر اور مطمئن ہو گئیں ۔

میاں ہے کہا بھی۔

"آپدرست کمدری بین خالدامان!بس بس اس كى ضد كے سامنے مجبور ہو جاتا ہوں۔سائرہ كاخيال آجا آ ہے۔ سمیعہ بھی در کزر کرتی ہے۔ سیم بچی ب-اس كاول نه توت-"

" "ليكن اس طرح اس كي عادت بخية موكي-خيرو مكصة ہیں۔ بچے کے ساتھ بچہ تو شیں بنا جا سکتا۔ مرغلط بات کو سیح کمناہمی احجمالیں۔نہ جانے آعے جاکرنفیب میں کیالکھاہے۔ تہماری تربیت پر حرف نہ آئے" "وقت کے ساتھ حالات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ عادات بھی بدل جاتی ہیں۔ ابھی بچینا ہے۔ عمرے ساتھ برے جھلے کی پیجان ہوہی جائے گ۔ پچھ نہ پچھ ا ٹر سائرہ کا ہو گا۔وہ کتنی ہنس ملھ 'ہدرداور مل جل کر رہے والی تھی۔ ہرا تھی تھیجت پر عمل کرنے والی۔

"سائرہ جیسی لڑکیاں کم ہوتی ہیں۔ توسیہ کومال کی صحبت تصيب مهيس موني- وه بهت كم عمري ميس مال سے محروم ہو گئ-باپ کی بے رخی نے اور بھی ستم

"خالہ المال!اس کے زخمی مل پر محبت کے پھاہے بمدروی کا مرجم بی اس کاعلاج ہے۔ وراصل ابھی وہ بر کمانی کے خول سے تھی ہی سیں۔جبوہ اس خول سے نظے کی- دوست وسمن کی پہیان بھی تب ہی ہو

شازے کوانے سوٹ کی فکر تھی۔ توسیہ سے بگاڑ بھی اے منظور نہ تھا۔ ایک کھرمیں رہتے ہوئے ، ایک ساتھ بردھتے ہوئے ، دوسی میں ذراس غلط مہی کی وجہ سے رخنہ اے گوارانہ تھا۔اس نے باپ کو بج بناکر اینامقدمه پیش کیا-وه بنس دید اور خاله امال کی طرف اشاره کیا۔

"سپریم کورٹ کے جج کو فیلے کا اختیار ہے۔جوبیہ المیں المہیں کر تاروے گا۔" خالہ داوی شانزے کے پاس آئیں۔ جو منہ

المن والجسك 113 أوبر 2012 @ 2012 Sccaned By PA

سميعدات كه كمنانيس عائي تهي الدامال کو ہی بتایا۔ وہ توبیہ کو معجھاتی رہیں مکراس کوان کی ہیہ وخل اندازی کچھ پیندنہ آئی۔ پھرطا ہرمیاں کو بھی ہے زے داری سوی کئی کہ وہ ان کی شاینگ کریں۔ بیہ مصوبہ بھی تاکام ہوا۔ اب سمیعددونوں کو اس کیے ساتھ لے کر کئی تھیں کہ دونوں کی پیند مختلف تھی سین توسیسے خالہ وادی نے شانزے سے کہا۔ "خيرتم فكرنه كرو- پچھ سوچتے ہيں-"كمه كروہي شازے کے بستررکیٹ کئیں۔ شِازے جانتی تھی۔ خالہ دادی توسیہ کو مجھانہ

سليس كى اوروه اس وقت جويهال ليث تمي ہيں۔ توسيه يا شازے کے سوٹ کے بارے میں سوچنے کے لیے نهیں بلکہ ... ان پر ابھی تک خالہ نائی کی باتوں کا اثر تھا۔ جو ابھی بھی سمیعہ کو بہو اور بوتے بوتوں کی بد تمیزبوں اور این معصومیت کے قصے سنا رہی تھیں۔ سمیعد انہیں سکی وے رہی تھیں۔ شانزے نے نداق کے طور پر خالہ دادی سے کہا۔

"خاله! نانى كى فطرت بھى توبىيە جىسى ہے۔ نەكسى یے سمجھانے کا اثر ہو تا ہے۔ نہ اپنے عمل کو غلط مجھتی ہیں۔اب شام کو دیکھیے گا۔ سرد ماموں انہیں لینے آئیں کے تو کیے بلائیں لیتی ہوئی ان ہے آگے آتے برتعہ سمینے جاکر گاڑی میں بیٹھ جانیں گ۔خالہ

رنگ مجھے پیند نہیں۔ تبدیل بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ وكان وارنے تھان سے كاث كرويا تھا۔اس كے علاوہ ای اب دو سراسوث ولانے پر تیار سیس-اب توسیہ تاراض ہے۔ اپنا والا سوث افی کودے دیا ہے والیس كرنے كے ليے اور كمدويا كيہ مجھے ضرورت تهيں۔ کئیں۔ توسیہ کی میہ عادت اب پختہ ہوئی جا رہی تھی۔ اے شازے کی ہرچزیسند آجاتی تھی۔ کیڑے بچیل یا

ون ملنے ملانے میں گزر کئے۔ یہاں بھی ان کے کئی رشتے وارتھے۔ پھر کھر بیٹھ کربات کرنے کا موقع ملاتو "میں اس بارا کی خاص فرض کے کر آئی تھی۔" اس وقت سميعه على المرميان أور خاليه امال مجي موجود تھیں۔ نوجوان پارٹی لان میں کرکٹ تھیل رہی سید رفیعہ کی بات س کرسمیعہ اور خالہ امال کے دىن مين آيك بي غرض كليلاني-بنے کے کیے لڑی کی تلاش ۔ اور کھر میں دودو لر كيال موجود تھيں-"امريكا ميں چوده سال كزار كرايك سبق ميں نے حاصل کیا ہے۔ لاکھ سمولتوں اور تعمتوں کے انبار دولت کی فراوائی عیش و آرام کے باوجود محبتوں کافقدان رشتول سے لا تعلقی اپنی معاشرت سے ناوا تفیت نهب سے دوری خود غرضی اور بے حسی کا حال بچھا ہوا ہے ،جس میں الجھ کر انسان منہ کے بل کر سکتا ہے۔ للبهل تهيں يا آ۔ ميں وہال رہنے پر مجبور تهيں ہول۔ چودہ سال کابن باس کاٹاہے میں مشو مرکی خواہش بچوں كى اعلا تعليم اور شان دار مستقبل كى خاطر-اب اليي كوئى مجبوري ب نه كوئى خوابش ناتمام - كوكه وبال بھى میں نے کھر کو اپنی تہذیب کے اصولوں پر جلایا ہے۔ وی قوانین اور اصول جو ہمیں سال بجین سے ملھائے گئے۔اورجس کی تعلیم ذہب کے مطابق دی وي ابنديال جو مارے معاشرے ميں رائج بيں كركھركے باہر سارے اصول و قوانين زہبي اقدار بال اور بم بے بس۔" وه طا برمیان کی طرف مرس-''طا ہر بھائی! میں سخت عاجز اور پشیمان بھی ہوں۔ جو تربیت میں نے اپنی معاشرت کے مطابق دی ہے۔ امرایکا میں اس کی تدرہے نہ ضرورت۔ ابھی اولاد

شازے کی خالہ رفیعہ امریکہ کی رہائش تھیں۔ سسرال ان کی پشاور میں تھی۔دوجار سال بعد جب بھی آتیں۔ سب سے مل کرواپس جاتیں۔اس بار بغیر اطلاع کے چہنچ کرسب کو حیران کردیا۔ معمدى خوشى كى حديثه تصى-اس باران كابينا بهي سائق آیا تھا۔ بہت خوب صورت اور اسارث ولمن

و تھبراؤ نہیں۔ کچھ میں مدد کروں گی۔ پچھ تمہاری مجلائے بیتی تھی۔"ارے بھی ایس انساف کرول مان مربورا كرناتهمارا كام ب- بھى يشرط كايبى اصول کے۔ کیوں پریشان ہوتی ہے میری بلبل!"شازےنے "ای کوامیرائڈری آتی ہے؟" حیرت سے منه کھلا "خاله دادى المجھے بلبل كيول كها آپ ف-كياميس رہ کیا اور جب سمیعہ نے ہی اس بیل پر سوئی سے بهت بولتی مول؟" بریشانی سے بوچھا۔ افتتاح كياتومزيد أنكهي تهيل كنين-"اي أتبين ''بہت نہیں 'بہت میٹھا میٹھا بولتی ہے۔'' وہ پیار بجھے کیوں نہیں سکھایا؟" ےاس کا سرسلانے لکیں۔ ''بیٹا! فرصت ہی تہیں ملی اور اب تو د کانوں پر ہر کام '' اچھا' چلواٹھو میہ والا اپنا سوٹ توسیہ کو دے دد – ہو ہی جاتا ہے۔ سہولت ملتی ہے تو فائدہ اٹھالیا جاتا میرے پاس ایک سادہ سوٹ کا کیڑا رکھا ہے۔اس کی لیص پر رئیم کے بھول بنا لینا۔ مطلب کڑھائی کر ہے۔جلو!اب تم سوئی پکرواور موجاد شروع۔ شازے نے برے زوق و شوق سے چھول بنانے شروع کیے۔اے یہ کام بہت ببند آیا۔ ہنر سکھنے کی "كرهاني كيا\_ي خوشی اورانی میص پرخوب صورت ریکول کے بھرے " ارے بابا! سوئی دھائے سے بھول بنانے کو ہوئے بھول۔ اپن مخنت سے بنائے گئے ان بھولوں کو كرهاني كتي بن-اس نے چوم لیا۔اے لگا'ان میں خوشبو بھی آرہی "جھے کب آیاہے سوئی دھا کے کاکام۔" «میں سکھاوں گی۔ بہلے تم کیڑاد مکھ لو۔ بہند آجائے توبیہ نے شازے کی پراسرار مصوفیت کا چیچاکیا تو بھر میں اس پر بھول بنادوں کی-اور چرت بوچھا۔"بيكياكررى موج" "خاله دادی! آپ ؟ لعنی که .... اور آگروه بھی توسیہ " بھئ! بھول بنا رہی ہوں۔ ہلکا رنگ ہے۔اے ذرار نكين بناناتھا-كىياہے؟" "نہیں آئے گا۔ ملکے کلراہے کب پیند آتے ہیں "ہاں اچھا ہے۔ حمہیں امیبر انڈری آتی ہے۔؟ س نے سلھائی؟" "خالبہ دادی اور ای دونوں نے۔ آسان ہے۔ تم بھی کوشش کرلو۔"شازے نے فریم اس کے حوالے کیا۔چند غلط ٹاکوں کے بعد آخراس نے بھی مجھے ٹانکا

اور آگر اس نے ضد کی تواسی شرط پر ملے گا۔ یعنی جو کڑھائی کرے 'سوٹ اس کا۔شوق کا امتحان ہے۔' "امتحان سے میں مہیں ڈرتی۔ چلیس دکھا تیں۔" کیڑا بہت اچھا تھا۔ رنگ بھی شانزے کی پیند کا تھا۔ بھر بھی وہ دونوں سوٹ نوسیہ کود کھانے کے گئے۔حسب تو مع اس نے خالہ دادی کے سوٹ کو نظر انداز کر کے بهلادالا بنديده سوث الماليا-"ساده ادر اتنا يهيكارنك أ

توبیہ نے شانزے کو طنزے ویکھا۔ شانزے نے فراخ دلی ہے کہا۔" تم اپنادالا بھی ای ہے لے لو۔" خالہ دادی نے قیص کاپیں الگ کرے اس پر بہت خوب صورت بيليس بناديس-"اتى زياده؟" دە چىخى-" آناجاتا كھے ہے نہيں

ميرك قابويس ب مروبال ره كرشايد زياده عرصه ميرك اصولول پر قائم نه ره عيس-چامتي مول كه ان کواہے اصل سے آگاہی رہے۔ بیشتراس کے کہ بی جى خود غرضى اور ندې اندار سے دوري كو راه نجات

تمجھ کر اسی رنگ میں رنگ جائیں۔ اینے وطن' عزیزوں اور اس معاشرت میں رہے بس کر اس فرق کو بيجيان ليس-خاله المال!"

ابوه خاله امال سے مخاطب موتیں۔ " میزے بیٹے بہت نیک سعادت منداور فرمال بردار ہیں۔ اسیس میری خواہش کا احرام ہے۔جب ے ہم آئے ہیں۔ فرد جاب کی تلاش میں ہے۔ایے يمال رہے ميں كوئى مال سيس-ابات بهت الجھى جاب مل کئی ہے۔اس کی کوشش کامیاب ہو گئی۔ آپ بزرگ ہیں- بتائے! میرایا کستان واپس آنے کا فیصله کتناورست ہے۔"

"بہت ہی مبارک قدم اٹھایا ہے تم نے اللہ تههيس اولاد کي خوشيان اور ترقي ديلهنانصيب مو-رفيعيا! بست ہی بروفت اور سیح فیصلہ کیا ہے۔ان شاء اللہ تم بهي نهيس بجھتاؤگ-"

· خالدامالوافعي بهت خوش بهو نيي-" محرمیری مسرال والول کوید فیصله پیند مهیس آیا۔ وه بجھتے ہیں میں ترقی دولت اور خوش نصیبی کولات مار کر بیوں کو تاریک مستقبل کا تحفددے رہی ہوں۔ ود نیک مقصد اور پختراران مجی ناکام نهیں ہو تا۔ طاہرمیاں نے بھی اتفاق کرتے ہوئے کما۔ "بوں بھی جربدانسان کی سرشت میں ہے۔ ہمت بلند کر آہے۔ خالدامال نے رفیعہ کے کندھے تھیتھائے۔" بجھے بہت خوشی ہے کہ تم نے بیٹے کے کیے آیے ملک کو امريكا جيے ترقى يافت ملك ير ترجيح دى اور شاباش ب بچوں کو۔ جنہوں نے مال کی خواہش کا احرام کیا۔ نیک نیتی ہے کیا یہ فیصلہ ان شاء اللہ سب کے لیے مبارک

"خالم امان! اپنوں سے الگ رہ کر اتناعرصہ کس طرح میں نے گزار لیا۔اب توسفر کے لیے مہینوں سے مت باندهتی مول-تب جاکراران بورامو تا ہے۔ کم سفری طافت شیں رہی۔ میری نند کاخیال ہے کہ میں بهت دقیانوی عورت مول- فرسوده روایات کو عزیز ر کھنے اور اپنی جڑوں سے جڑے رہنے کی خواہش

(المجلك 115 أوبر 2012 على 115 المجلك 115 المجلك المجارة Sccaned By P

و خواتين والجست 114 نوبر 2012

ے- دو سرول کواس پر اعتراض ہو۔" تنول ایک دوسرے کو دیکھنے سکے خالہ امال نے "رفیعہ! یہ سے کے برائی ہرجگہ ہی مجھلتی پھولتی

ملاپ اکثر برے سیج وکھا آ ہے مرشکر ہے کہ ابھی ہارے کھرانوں میں شرم و حیا اور رشتوں کے تقترس یاک میں ہوئیں کہ رشتوں کے بھرم نہ رکھ سکیں اور الرجھی کہیں ہے اعتدالی ہو بھی تو بروں کے فیصلوں کا

الميد ميں رہے گا۔"غرض باتوں باتوں میں رشتہ نکاح

کہ آپ لوگوں کی مرضی کے کرشانزے کومانگ لوں ی- منتنی کی میں قائل شیں-سیدھانکاح ہوگا ماکہ فرر کے پہال قیام پر کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ شرعی رشته قائم ہونے کے بعد میں بھی مطمئن رہوں کی اپنی والیس تک \_ آپ کے جواب کے بعد .... جمرود سرا مسلد بیان کروں کی - قمدے آپ مل کیے۔ اس کی طبیعت مزاج تعلیم سب سے واقف ہیں۔ زبردسی کی میں قائل نہیں۔اگر مناسب کھے تو رشتہ اور مضبوط

سميعارفيعه بالبك كئير-"ايا كيى اتين كر رى بى - جميس بھلاكيااعتراض موسكتا ہے؟ "الوك توامريكا ميں بني بيا ہے كے ليے ہے جين ہیں۔ میں نے یہاں می دیکھا ہے۔ اس کیے کمہ رہی مول\_مشوره كركے جواب دو- فرد باكستان ميس رہائش اختیار کرے گا۔ امریکن پاسپورٹ ضرور ہے مکروہاں مستقل آباد ہونے کا اس کا ارادہ نہیں ہے۔ یمی میرا اس سے عہد ہے۔ میری زندگی تک تو بیہ عهد قائم رے گا۔ بعد میں کیا ہو گاللہ ہی جائے۔"

طاہرمیاں نے خالہ اماں سے رجوع کیا۔" آپ کا كياخيال إخاله المال!"

خالہ اماں تو رفیعہ کے خیالات سے مہلے ہی ان کی كرويده موچكي تهين - بحرجهي مختاط كبيح مين بولين-"بات بدے بیٹا .... تم باب ہو سمیعدمال - تم جس نظریے ہے بر کھو کے میں ۔۔ ظاہرے اس تك معيل بيني سكول كي-باني بيركه .... رفيعه كى تربيت یر مجھے بورالیمین ہے۔ تم اگر بیٹی سے بھی رائے کے لو تو بہتر ہے۔ فرہبی نقطہ سے بھی اس کا علم ہے اور شانزے ماشاء اللہ بہت مجھ دارہے۔"

طاہر میاں نے بیوی کو دیکھا۔ بھر پولے۔ " آپ

ميل ملاپ كويند نهيس كرتى-اس كيے سوچايہ تھا... تھى- فهديمان رہے يا كهيں اور الكن ميں أياكونی

COMPACE 116 120 5:23

مند- میں سیس جاہتی میری اولاد دو علے امریکیول کی فطرت اختیار کرلے۔جن کادین ایمان عیش عشرت۔ نه ان کوخاندان سے واسطہ نہ رشتوں کایاس ہے۔مال باي بھي جن کي نظر ميں فالتواور فضول ہوتے ہيں۔" "رفيعه آيا! يهال بهي اب پههاس طرح کاماحول بنما جارہا ہے۔"طاہرمیاں کھ سوچتے ہوئے کہنے لگ « شکر ہے ابھی خاندان بند تھے ہوئے ہیں۔ مگر خیالات

" ہاں ایا ہو رہا ہے۔ مرہم جسے چند لوگ بھی مضبوطی سے اسے ارادوں پر قائم رہیں۔ ال جل کر ساتھ چلنے کی روایت قائم رھیں توسب کو سبیج کے وانوں کی طرح بھونے سے بچاسکتے ہیں۔"رفیعہ بہت برامید تھیں۔ ' اور خیالات تو ہردور میں بدلتے رہے میں۔ پھر بھی کوئی نہ کوئی پرانے خیالات کا حامی ایک دوسرے کے ساتھ بندھے رہے کو تربیح دیتا ہے۔ ووسروں کو قائل کر بھی لیتا ہے۔ نے اور برانے خیالات مل کرایک نئی مربهتر تهذیب کے باتی ہو سکتے

"اصل چیزے وسرے کو قائل کرنا۔ یہ ہنر ہر سى كياس ميں ہوتا-"خالدامان نے كما-"ايكوفت ايما آيا بجب لوك قائل موجاتے ہیں۔اب عمل کریں نہ کریں۔ یہ الگ بات ہے۔ چھور اوھراوھری باتوں کے بعد رفیعہ نے طاہرمیاں

"ایک بات آب سے کرنا جاہتی تھی۔اب سمجھ میں نہیں آرہا۔ کس طرح وضاحت کروں۔ سب ان کی اقلی بات کے مختطر تھے۔ چھ چھ مجھ

"ایاے کہ فیدی یمان جاب ہو گئی ہے۔ میں توجلی جادی گ۔ چھوٹے کی بھی اسلے سال تعلیم مکمل ہوجائے کی یماں۔ تب تک مکان وغیرہ کا انظام فهد ... آپ نے دوسرے مسئلے کی طرف بھی اشارہ کیا كذے ہے۔ اس دوران ... آپ كے گھر فد كافيام ہے۔ اس كے متعلق چھ بتائيں۔ مناسب تهیں لگتا۔ میں اڑے آؤکیوں کے بے تحایا

موقع میں آنے دینا جاہتی تھی جوبعد میں سی خرائی کا اعث ہو۔ ظاہرے اڑے 'الرکیاں ' چیا' ماموں 'خالہ' بھو بھی کے کھررہ کیتے ہیں تعلیم یا جاب کے سلسلے میں میں دراصل امریکا کے ماحول سے ڈری ہوئی ہوں۔ بهتریه ای مجھتی ہوں کہ کسی مکن برائی یا اعتراض سے بحے کے لیے نکاح کابندھن بہترے اور میری والیسی لینی یماں سے جانے کے بعددو سرے رشتے داروں کو فدے امیدلگائے رکھنے کا خدشہ بھی تہیں رہے گا۔ وہ ابھی نیانیا امریکا ہے آیا ہے۔ ہر کسی سے جلدی فری ہوجا آہے۔اسے برانہیں سمجھتا۔ یمال صرف شازے ہی مہیں ہے۔ جو بسرحال شرعی رشتے کے بعد اعتراض کی زدمیں سیس آئے کی لیکن آنے کے بعد میں نے دیکھا۔ یمال ایک اور بھی ہے۔ ممکن

ہے۔امریکا بری محصر میں اور اڑے او کیوں کامیل اورنزاکوں کا حساس موجود ہے۔ اجھی لڑکیاں تی بے

" دراصل خاندان کے لوگ جن کی بیٹیاں مہنیں الى بچھے سے امیدلگائے بیٹے ہیں۔ کل جومیں عابدہ آیا ے ملنے کئی۔ وہاں عائشہ بھی آئی۔ وونوں نے الک الك بحص صاف طور بركهاكه يه مجھ ہے رشتہ جو ژكر مزیر پخته کرنا چاہتی ہیں۔ودود بھائی کی بیٹم نے بھی ما ظاہر کیا ہے۔ اس کیے بھی مثلنی کے بجائے نکاح پر منے کے لیے لوگ آئیں گے ہی۔ نکاح کے بعد ....

رات کوسمیعی نے شانزے کو بتایا۔وہ وم بخودمال كو على ره كئ-

" تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انکار کرنا جامو تو کردو۔ اجی وقت ہے۔وہ کسی اور کے کھر ۔ ".

"ائی جلدی کیاہے؟ میری پڑھائی ... خالہ ای کی والیسی پر بھی سب پھھ ہو سکتا ہے۔

سمیعہ نے سکھ کا سائس لیا۔ " بھتی ان کی خواہش ہے۔اس کے علاوہ جو دو مرے ان سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ان کو خبر ہو جائے۔یہ کو حش ترک كروس - آياتور حفتي كاجھي كه ربي تھيں مرجميں تو تیاری کے کیے وقت جاہیے اور بیسہ جی۔

" ای سد مرس ابھی شادی شدہ ہوتا مہیں چاہتی۔"وہ تھنگ کریولی۔ دوکیا کہیں تے سب-ائے

"ويكھو!اگرفىدىندىنىن توبتادد- پھرىم توبىيك

"توبه ای اکیا ہیں آپ بھی بس۔ میں تواتن فوری ... سميعد بستى مونى آكسي-

الكے دن شام كوسميعى نے بتايا۔" آيا! تمهارے سائه جاكرنكاح كاجو ژاليها جاستي بين كاكراس ميس كجهردو بدل كرانامونوكراليس-آجى يبندكرلو-" " آپ ہی پیند کرلیں اور خود ہی ردویدل بھی كراليس-"وه منه يهلائ ميزرجره هي بينمي سي-كل سے اب تك عاشر عامراور توسيه في اس كا كس قدر مذاق ارايا تفا- مرجب رفيعه نے آكراسے

"أكر آج تم تيار نهيس مو-توجم كل كاپروكرام ركه وه كود كرميزے اترى-"ميں تيار موں خالدای!" خالہ ای نے اس کی تیاری پر غور کیا۔ صبح ہے وہی كيڑے سے ہوئے تھے جلدى سے بالوں كوسميا-

(Secaned By P 4 2012 بنيا 117 فير 2012 عن الجلك 117

رفیعہ نے اس کی تیاری کی داددی ادربازوے پکڑ کر باہرلائیں۔ جیسے سیابی چور کو پکڑ آ ہے۔ سمیعیات بولیس۔
بولیس۔
''م نے توجھے ڈرابی دیا تھا۔ لود کھویہ توفث فاٹ
ہے۔''

ونوں بہنیں ہنس رہی تھیں۔اے لگااس کا زاق اڑارہی ہیں۔جھینپ مٹانے کو بولی۔ ''خالہ ای!توہیہ کوساتھ لے لیں؟'' ''ہاں ہاں ضرور۔''انہوںنے کہا۔

ہاں ہی سرور ہے۔ نوبیہ فورا" آئی۔ باہرنکل کر دیکھا۔ فہدگاڑی کے پاس کھڑا تھا۔ شانزے بو کھلا گئی۔ توبیہ کا بازو دبوچ کر منمنانے گئی۔ رفیعہ نے گاڑی کا بچھلا دروازہ کھولا اور انہیں اشارہ کیا۔ وہ دونوں بیجھے بیٹھ گئیں۔

رفیعہ اگلی سیٹ ر جا بمیٹیس۔ یہ گاڑی ایک دن سلے ہی رفیعہ نے فہد کے آفس آنے جانے کی سہولت سے لیے منگوائی تھی۔ آتے ہی بک کرائی تھی۔ ایک بہت بوے شائیگ بلازا کے سامنے پارکنگ میں گاڑی کھڑی کی۔ اتنے عالی شان جگمگائے شائیگ مال میں لڑکیاں بھی نہیں آئی تھیں۔ توسیہ مارے شوق کے آگے نکل کی۔ فہد نے شافزے کے ساتھ چلتے ہوئے حک سے کا

"" بہادربان ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی۔"
تو تھیں۔"
شانزے کو ہنسی آئی۔ وہ فہد کے ساتھ بے تکلف
ہو چکی تھی مگر نکاح کے شوشے نے اسے مختاط کر دوا۔
بات طے ہونے کے بعد وہ فہد کے سامنے گئی ہی نہیں۔
اندر آکر رفیعہ نے فہداور شانزے سے کہا کہ وہ خود
اگلی دکان پر جاکر جوڑا پہند کرلیں۔ وہ ٹو بیہ کی پہند سے
تو بیہ کاسوٹ اور سینڈل لیں گی۔ ٹو بیہ جھجک کر ہوئی۔
تو بیہ کاسوٹ اور سینڈل لیں گی۔ ٹو بیہ جھجک کر ہوئی۔

"بھی سمعیدنے تمہارے سوٹ کے لیے مجھے پیے دیے ہیں۔ آخر تم شانی کی بمن ہو۔"

فہدنے خود ہی سوٹ پیند کیا۔ شانزے سے رائے ضرور لی۔ اسے بھی بہت اچھالگا۔ دابسی میں توبیہ نے فہد کو گاڑی کی مبارک بادری اور مٹھائی مانگی ۔ مٹھائی کے بجائے آئس کریم پر سمجھو تا ہوا۔ حقیقت سے کہ رشتے داروں پر فہدکے نکاح کی خبر بجلی بن کر گری ۔جو آس لگا کر بیٹھے تھے۔ مایوس ہو گئے۔

### # # #

دس دن افرا تفری کے بعد نکاح کادن آگیا۔ سمیعہ نے اپنے سب رشتے داروں کو بلایا تھا۔ کچھ لوگ رفیعہ کی طرف سے شریک ہوئے سمیعہ کی خالہ مسج سے ہی آوار د ہوئیں۔ پہلے تو رفیعہ سے شکوؤں کے انبار لگائے۔ پھر بہوؤں کی واستان خصوصی طور پر رفیعہ کے آگے گوش گزار کی۔

رفیعہ حیران پریشان ہو گئیں۔مارے تاسف کے چرہ اتر گیا۔ بے چاری خالہ پر برط ترس آیا۔ کس قدر مظلوم ہیں خالہ۔ان کومتاثر دیکھے کروہ اور پھیل گئیں۔

" و کھ اوا نصیبوں والے ایسے ہوتے ہیں۔ جیسے یہ طاہری خالہ کیا مزے سے بھانجے کے گھر پر راج کر رہی ہیں۔ عیش ہیں ان کے بیورا گھر مٹھی ہیں۔ اولادوالی ہو کر ایک میں ہوں کوئی پر سمان حال جہیں۔ اولادوالی ہو کر سے آسرا' بے ٹھکانہ کب بیٹے ہاتھ پکڑ کر گھرے نکال باہر کریں۔ کہاں جاؤں گی میں۔ یہ سوچ سوچ کر پاکل ہو جاتی ہوں۔ ارے ایسی پر بخت ہوں میں۔ کوئی جانے والا ہے نہ پوچھنے والا۔"

م بھل بھل آنسو بہانے کی اہر تھیں۔ رفیعہ ان کی ول جوئی کرنے لگیں۔خالہ امال سے بھی مدد چاہی۔ ان کو سمجھانے لگیں۔

" " " بن إمايوس نه ہوں۔ اللہ سب کے ساتھ ؟ شکر کریں۔ اپنا گھر ہے۔ اپنی جھت تلے رہتی ہیں۔ ا دو سروں کے نصیبوں سے آپنا مقابلہ نہ کرلیں۔ آب ہیں جانتیں کس کے لیے جزا مقرر کی ہوئی ہے اور م

کا بہت انعام ہے۔ دعا کریں۔ آپ کے سب بچے معادت منداور۔۔۔"

سعادت منداور ۔ اب پوری ہونے سے پہلے ان کا ہاتھ جھکا۔ تلخی سے بولیں۔ "بس رہنے دیں آپ اپنی فصیحت۔ ایسے وعظ بہت سے ہیں میں نے جس پر مصیبت آتی ہے 'وہی جانتا ہے۔ صبر کرنا کوئی آسان مصیبت آتی ہے 'وہی جانتا ہے۔ صبر کرنا کوئی آسان ہیں۔ ارے اپنا حق ہا گئی ہوں۔ کیوں صبر کروں۔ بیٹوں سے بھی حق نہ ہا گئی صبر تو آپ جیسے لوگوں کو کرنا ہو تا ہے۔ جن کا کوئی آگے میری 'حکومت آپ کی۔ نہ بیٹھے ۔۔۔۔ بھئی کرس آپ صبر میں کب رو کئی ہوں ؟ اور کیما صبر ؟ بھا تجی میری 'حکومت آپ کی۔ بیٹن تو آپ کے ہیں۔ ہو تا آپ کا کوئی نالا کن 'نافر مان عمر آپ کے ہیں۔ ہو تا آپ کا کوئی نالا کن 'نافر مان عمر آپ کے ہیں۔ ہو تا آپ کا کوئی نالا کن 'نافر مان عمر آپ کے ہیں۔ ہو تا آپ کا کوئی نالا کن 'نافر مان عمر آپ کو سمجھانا برکار ہے۔ "اور با ہر نکل گئیں۔ فالہ امان کارنگ اُڑ کیا۔ بیٹھے ہو کر روبرا میں۔ فالہ امان کارنگ اُڑ کیا۔ بیٹھے ہو کر روبرا میں۔ فالہ امان کارنگ اُڑ کیا۔ بیٹھے ہو کر روبرا میں۔ فالہ امان کارنگ اُڑ کیا۔ بیٹھے ہو کر روبرا میں۔ فالہ امان کارنگ اُڑ کیا۔ بیٹھے ہو کر روبرا میں۔ فالہ امان کارنگ اُڑ کیا۔ بیٹھے ہو کر روبرا میں۔ فالہ امان کارنگ اُڑ کیا۔ بیٹھے ہو کر روبرا میں۔ فالہ امان کارنگ اُڑ کیا۔ بیٹھے ہو کر روبرا میں۔ فالہ امان کارنگ اُڑ کیا۔ بیٹھے ہو کر روبرا میں۔ فالہ امان کارنگ اُڑ کیا۔ بیٹھے ہو کر روبرا میں۔ فالہ امان کارنگ اُڑ کیا۔ بیٹھے ہو کر روبرا میں۔ فالہ امان کارنگ اُڑ کیا۔ بیٹھے ہو کر روبرا میں۔ فالہ امان کارنگ اُڑ کیا۔ بیٹھے ہو کر روبرا میں۔ فالہ اُس کی کی کی کی کی کی کر اُس کی کر بیٹھ کی کی کی کر بیٹھ کر بیٹھ کر بیٹھ کی کر بیٹھ کر بیٹھ

حالہ اہال ہار تک آر کیا۔ پیھے ہو کر بردرط میں۔

''آپ کو سمجھاتا ہیکار ہے۔ '' اور باہر نکل گئیں۔

توسیہ خالہ تانی کے لیے پانی کا گلاس لائی تھی۔ وہ بھی تانی

خالہ کے فرمودات پر بدمزگی ہے سمیعہ کودیکھنے گئی۔

'' میں کے دیتی ہول سمیعہ !'' وہ آنسو یونچھ کر

سمیعہ سے مخاطب ہو میں۔ ''میرا اور توکوئی آسرا ہے

سمیعہ سے مخاطب ہو میں۔ ''میرا اور توکوئی آسرا ہے

سمیعہ نے گھرسے نکالا توسید ھی تمہارے گھر

آدھمکوں گی۔ آخر تم نے اپنی خالہ ساس کو بھی تو جگہ

دے رکھی ہے۔ میں تو تمہار کی خالہ ہوں۔ ''

دے رکھی ہے۔ میں تو تمہار کی خالہ ہوں۔ ''

"فدا نہ کرے خالہ!کہ آپ اپنے کھرسے لکلیں۔"سیعلانے ان کے کندھے دبائے سل اپنی جگہ ہوتی ہے۔ آپ کہیں نہیں جائیں گی۔ خگہ بھاری ہوتی ہے۔ آپ کہیں نہیں جائیں گی۔ نہ بیٹے اتنے ہے مروت ہیں۔ آپ بہووی سے دوستی کرلیں۔ کچھانی منوائیں۔پوتے لیویوں کو فودسے قریب کرلیں۔"

"بائے رے!"ان کی سوئی ایک جگہ اٹک گئے۔
"بعول سے دوستی ؟ توبہ کرو! دہ کب خاطر میں لاتی ہیں
جھ کو۔سب کی سب غیرخاندان کی۔ میرا کون ساخون
کارشتہ ہے ان ہے۔جو میں دوستی کروں ؟ واہ جی!
اچھی کئی 'خوب کئی۔"

"بوت بوتی سے تو آپ کارشتہ ہے۔ آپ کاخون

ہے۔ انہیں اپنا بنائیں۔ پاس بٹھا کر باتیں کریں۔ کہانیاں سنائیں۔ ان کے دل میں جگہ بنائیں۔ پھر دیکھیں۔ محبت تو پھرکوموم کردیتی ہے۔"معمد سمجھا رہی تھیں۔۔

''ایک ول کی بات کی تھی تم ہے۔ تم نے بھی تقریر شروع کردی۔ تم نے یہ اپنی خالہ ساس سے سیکھا ہو گا۔ بخشونی کی چوہالنڈورابھلا۔''

تاراض ہو گرجانے لگیں۔سمیعدنے انہیں پکڑ

" فالد ایلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک گھرمیں رہ کر بہوؤں سے مل کر رہنا پڑتا ہے۔ آپ کے گھر کی عزت ہیں۔ بیٹوں کے گھر آباد ہیں ان ہے۔ یوتے یوتی رونق ہیں آپ کے گھر کی۔ آپ کیل کر کے توریکھیں۔"

کو دیکسی۔

"ایک بار تمہارے گر آگر رہے کاذکر کرے گناہ
گارہو گئی میں۔ تمہارے گر آگر رہے کاذکر کرے گناہ
گارہو گئی میں۔ تم نے سید ھابا ہر کارستہ دکھادیا۔
"دنہیں!میں نے آپ کو گھر کا راستہ دکھایا ہے۔ وہ
گھرجو آپ کا ہے۔ آپ نے خودا سے سجایا سنوارا۔
گھرجو آپ کا ہے۔ آپ نے خودا سے سجایا سنوارا۔
دیکھیں! بیہ طاہر کی خالہ امال ہیں۔ جب سے آئی ہیں
میرے نیچ ان کے گرویدہ ہیں۔ انہوں نے خودسب
میرے گھراور بچوں کا خیال کرتی ہیں۔ میں جھی ان کی
میرے گھراور بچوں کا خیال کرتی ہیں۔ میں جھی ان کی
میرے گھراور بچوں کا خیال کرتی ہیں۔ میں جھی ان کی
میرے گھراور بچوں کا خیال کرتی ہیں۔ میں جھی ان کی
میرے گھراور بچوں کا خیال کرتی ہیں۔ میں جھی ان کی
میرے گھراور بچوں کا خیال کرتی ہیں۔ میں جھی ان کی
میرے گھراور بچوں کا خیال کرتی ہیں۔ میں جوں نے ہوں۔
میرے گھراور بچھے عزت کے او نیچ مقام پر پہنچاویا۔ بہت
موں۔ آپ کے تو وہ بیٹے ہیں۔ ان سے بردھ کر آپ کا
اور کون ہو سکتا ہے۔"

سمیعد بہت نری سے بات کررہی تھیں گرخالہ کو گوارا نہ ہوا کہ وہ خالہ امال کی تعریف کریں۔ برقعہ سمیٹ کر کھڑی ہو گئیں۔ رفیعہ نے بھی بہت روکا۔ نہیں رکیس میسعد نے بتایا۔

ود آیا! فکرنه کریں۔ میں سرمد کو فون کردول گی۔وہ

كرگاما كه-" سمرهن شام كو آنا صبح كوكائ تطيفي گائے کاخون نکلے گا سرهن كياب اسك لكي كي كائك كادم فكلح كى سرهن کی چوتی ہے گی كائے كى آئلس كليس كا-سرهن كيس كيس كي آخ ابكائي آئي مجھے۔ میں توصد قے کے میے آیا کودے کر محاک آئی۔" خالدامان بنس ربي تعيس-"بال بيثا إسى طرح كالى وی جاتی ہے سر صنوں کو - زاق کیاجا تا ہے۔ سے سب خوشی کا ظهار ہے۔ سے مج کالی سیں دی جاتی۔" " توبه خاله امال إمين تو دُر عي كئي- وه توسيه ومين ہے۔ مزے لے رہی ہے۔" لان میں شامیانے لگ چکے تھے۔ فرش پر قالین' كرسيان كمانے كى ميزس لكانى جاربى تھيں۔رات كوبارات آئى - كانے كاتى خواتين - وصول بجاتے ہوئے لڑکے۔خاصاجوش و خروش تھا۔ شازے بیوئی یارارے آئی تھی۔اس نے بہت بلكاميك اي كرايا تفاليكن بهت بياري لك ربي تعي-سب تعریف کر رہے تھے۔ نکاح ہو گیا۔ تصوریس بنیں پھرشازے اندر آئی۔ باہر کھاتاہورہاتھا۔مہمان والس بروس من معددو لها كے جانے لگے۔ "مماني جان إس طرح جاتے ہوئے اچھانسيں لگ رہا۔بغیردلہن کے بول جیے خیرے بدھو کھر کو آئے" رِفِعہ کی مند کی بیٹی نے کہا۔ مندیں بھی یک زبان ہو كئي- "ارے نكاح ہو چكا ہے- رحصتى بھى ہو رفيعه في بنس كر ثالا -- الطي ون سب مهمان باری باری رخصت ہوئے رفیعہ اور فید بھی واپس آ كئے - شانزے كو دونول سے جھيك مو كئى- وہ ان كا لوور کی کہ یہ کیا طریقہ ہے۔ پھرسب نے ڈھول بجا بجا سامناكم سے كم كرتى-

سجمتا ہے 'وہ برا مانتا ہے۔ تم کو بھی میرا سمجھانا اچھا نبي للتابع ا؟" "وه توبس ميں...احھااب برانهيں مانوں گ-" " بیٹا! ہر کسی کو اپنا عمل درمیت لکتا ہے۔ ممر ضروری نمیں وہ فائدہ مند ہو -آگر کوئی سمجھائے سيدهارات وكهائ تويقينا "وه ابناي مو كا-برى نيت سے نہیں-ہدروی اور محبت میں سمجھائے گا۔اب تم بیس جیمی رہو کی ؟ شازے کے پاس جاؤ اور اپنی تیاری بھی کر لو - عین وقت پر کوئی کمی نہ رہ حائي ات حم كرناجات تعيل-"شازے بولیار آرگئی ہے عاشر کے ساتھ۔میری تیاری تو بوری ہے۔ آپ کیڑے نکالیں۔ میں استری خالدوادى نمال مو تسكي - يهلى بار توسيه اتن لكاوث سے ان سے مخاطب تھی۔ شام تک کافی مهمان جمع مو محت طا مرمیال نے رفیعہ کے سرال عزیزوں کے لیے پردوسیوں سے دو كمرے كے ليے تھے۔ وہ بٹاور اور اسلام آباد سے آنےوالے تھے اور دودن رساتھا۔ توبیہ مامی کی مدو کے کیے ان کے ساتھ ساتھ تھی۔ رفیعه اور قهد پردوس میں اپنے عزمزوں کے پاس تھے۔ بارات جمع موكر آني تھي۔ سمیعد بھی کھ در کے لیے بروس میں سرابندی کے وقت چلی گئیں۔ آخر بھانجادو لہابن رہا تھا۔واپس آكرخاله امال كور بورث دى-استقبال استقبال كيا- ميں نے شور مجايا كه بھتى إميں خاله ہوں قىدكى مكر سبان تدربلا كلاكياكان كات سمرهن آئی ہیں بن تھن کے کرے سکھار۔۔۔ ال کے حس بہ عاشق ہوئے ہیں کمار۔" اورباب- آیاکی مندنے کماسم هن کو گالی دو-میں

آپ کو کیا حق ہے یا میں بنانے کا-ہوئی کون ہیں آب اعتراض كرف والى مبلکہ بیہ بھی کہوں گی۔ آپ کو میرایساں رہنا پہند نہیں تواپنے کھرجائے۔ یہ ٹھیک ہے!تلملا جائیں کی بروی بی - خالہ واوی نے خاموش رہ کر ہی ان کی مت بردهائی ہے ورند اور بھی الصیحت اس کو کرنی عاميے جو مان کے - وہ تو کسی کی تصبحت قبول مہیں كرتين - خيروي تجھ جھي خالہ واوي كي نصيحتين بری لکتی ہیں۔ کہیں میں بھی بردھانے میں خالہ نانی جيسى بدمزاج ممرس وباغ نه موجاؤك أف توبه إانهين تو یمال کوئی بھی پند تہیں کر تا۔ بلکہ شایدان کے اپنے گھروالے بھی۔" خاله دادی نمازے فارغ ہو کربانگ پر بیٹھ گئیں۔ اب ان کا چرہ پر سکون تھا۔وہ ان کے پاس بیٹھ کئی اور آہستہ آہستہ کہنے لگی۔ "خاله دادی! آپ خاله تانی کی باتوں کا برانه منائیں -بغیرسوے بولتی ہیں۔ بھلا انہیں کیا؟ کہ کون کہاں رہائے۔ اینا غصبہ آبارنے آتی ہیں۔ آپ سے جلتی ہیں۔ای آپ کی تعریقیں کرتی ہیں تا۔اس کیے۔" انہوں نے توبیہ کو دیکھا۔اس کے چرے پر بڑی ملائمت مھی اور شاید ان سے مدردی کا رنگ - وہ مسكراتيں۔ پھرمیں بھی جونک لگ سکتی ہے۔ توسیہ اور ہدردی ... چکو کسی وجہ سے سہی اس کو احساس تو ہوا۔ دہ غلط اور صحیح کا فیصلہ کرسکتی ہے۔ انہیں خوشی ہوئی اسے لیٹالیا۔ « نهیں بیٹا! میں کسی کی بات کابرا نہیں مانتی اور جھ سے بھلاا نہیں کیسی جلن۔بس بولنے کی عادت ہے۔ اینے دکھ کا اظہار اور کس طرح کریں۔سمیعیہ کو اپنا مجھ کر بھڑاس نکالتی ہیں۔" "مردوسرول کی بے عزتی کرنے کا انہیں حق نہیں ہے۔ بیرتونا انصافی ہے۔ آپ خوامخواہ انہیں سمجھاتی ہیں۔وہ برامان کر جلی گئیں۔" "بیٹا!انسان کی فطرت ہی ایسی ہے کوئی سمجھائے ب سی غلط بات کی نشان وہی کرے 'جو خود کو درست

شام کو احسیں کے آ میں کے۔خالہ کی زبان بھی کڑوی ہے۔ مزاج میں محق ہے۔ اصول ان کے بے لیک ہیں۔ برملا بہووں کو سخت ست کہتی ہیں۔ بہو نیس بھی كب تك برداشت كرين- اب ديكھيں! ہرمار آكر خالہ امال کی بے عزتی کرتی ہیں۔وہ کچھ کہتی نہیں مگر سجى بات ہے۔ بچھے بھی ہتک محسوس ہوتی ہے۔سوچ لیں کہ اپنی بہوؤں سے کیاسلوک کرتی ہول گے۔" "ببووں کو بھی منتجھاؤ ان کا برمھایا ہے۔اس عمر میں برداشت کم ہوجاتی ہے۔وہ در کزرے کام لیس کی تو شاید .... بلکہ سرد اور اسحد سے بھی بات کرنی چاہیے۔انہیں مال کی خدمت اور اطاعت کرنے سے " آیا! بہت خیال کرتے ہیں وہ مرخالہ کا مزاج

بہووں کے لیے ہی ہیں ، بیٹوں کے لیے بھی کروا ہے۔وہان کی خدمت کوڈھکوسلا مجھتی ہیں۔ "اجھا! میں سردے بات کروں گی۔ جاؤل گی ان ے کھر۔"رفیعہ نے کھا۔

خالہ کے ساتھ مغزماری میں خاصا وقت ضائع ہو چکا تھا۔ سمیعہ کھانے کا انظام کرنے چلی کئیں۔ رفیعہ بھی اٹھ کئیں۔خالہ کے ناراض ہو کرجائے۔

توسيرابي كمرے ميس آئى-خالددادي بلنگ پر سر جھائے بیٹھیں نہ جانے کیاسوج رہی تھیں۔ آہث سنتے ہی اٹھ کرواش روم میں چلی گئیں ۔ وضو کر کے آئیں اور نماز کی نیت باندھ لی۔نہ جانے کون سی نماز تھی۔ توبیہ کوان پر بہت ترس آیات خالہ تانی نے بھی صد کردی۔ ہمار آگران کی بے عزتی کرتی تھیں۔ خودتو بیوں سے بھی ناراض اور خالہ دادی کو بھانج کے کھر رہے کا طعنہ - بھی کوئی کہیں بھی رہے۔ آپ سے مطلب؟ آئندہ مجھے بھی نہ بیرسب سنتا پڑے۔ ہائے الله المرمس فالدوادي كي طرح حيب تهين رمول ک-صاف جواب دوں کی۔

رے۔ دونوں کے مزاج ایک جیسے عقصہ اس کیے بے ماں باپ کے بچوں کا خیال رکھنا تواب کا کام ہے بے ہاں ہو ۔ اور نوسیہ کی ہاں بہت نیک ' شریف اور بهر رو تھی۔ پتا ہے شانی ' مجھے اس عورت میں اپنی مال کی روح مگتی خوب دوستى بھى ہو گئي-طاہر ماموں نے توسیہ کو آوازدی - وہ کھانے کے مرے میں میزر اپالیپ ٹاپ کھولے میٹے تھے۔ توبیہ کے آنسواس کی بلیٹ میں گر دہے تھے۔ مامی نے آکر بتالیا۔'' جلے گئے ہیں وہ کل بھر آئیں '' توسيه كوكرس يرجيضن كالشاره كيا-"بيهُور شهار ع جياتم سيم لمن آئي ته مي تو حران تھا۔اتنے عرصے بعد۔۔ کوئی یعنی کسی نے اتنی زحمت کی لیمنی کسید" وركيول؟ مجھے كيا كام إب-" توبيد الجھ كئ طا برمامول كي زبان بھي لر كھرار بي تھي-'بھی چاہیں۔مل کرجائیں سے۔تم ان کے پاس "بهرحال ان كابينا بهي سائق آيا تقا-اس كي بيوي ایک بچہ چھوڑ کر مرکئی ہے۔ تم نے پوچھاہی تہیں۔ افسوس كركيتين-" "جبابی کاانقال ہوا۔ پھرابانے شادی کی۔اس "میںنے ضرورت میں مجھی۔"وہ چڑ گئی۔ كے بعد اباحم ہوئے۔ تب يہ جياكمال تھے۔ لسى نے «خير كل آئيس محي توافسوس كركيها-ميس في اويا میرے سریر ہاتھ رکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ برے چھا کہ تم کوایں سانچے کی خبر نہیں۔"وہ اس کے سخت چھوٹے جیا جھپھو کسی نے ایک وقت کے کھانے کا نہیں پوچھا۔ بیار کرنایا سلی کے دو حرف بھی۔ اپنے و کل کیوں آئمیں کے؟ "وہ چڑجڑے بن سے بولی-سى مطلب سے آئے ہوں سے میراان سے واسطہ ''کیونکہ ایبا ہے کہ ....اس کا چھوٹا سابچہ ہے۔ كياب؟ "غصي وانت كيكياراى مى-اس کے لیے۔ تمہارا رشتہ مانکنے آئے تھے۔اس کا "بیٹا! پھر بھی ان کائم سے خون کا رشتہ ہے۔ ملنا عامیں توحرج کیاہے مل لیما۔" توبیہ غصے سے کاننے کی۔ " آپ نے خود ہی "خالہ داوی! بیروہ لوگ ہیں جو ۔۔۔ میری امی کے جواب وے دیا ہو تا۔" وہ الر کھڑائی آواز میں بول رہی ظاف اباكو بحركاتے تصاور بحرابا..." تھی۔ ''میراان لوگوں سے واسط ہی کیا ہے۔' اس کا گلا رندھ گیا۔ کچھ بولا نہیں گیا۔ بھاگ کر "باں جواب دے دیا ہے مران کا اصرار کیے تم سے المرے میں چلی گئی۔ کھاتا ہو نہی رکھا رہا۔ شانزے بھی بھی یوجد لیا جائے۔ انہوں نے بیٹے کی بے جاری سیچ اسف التدروك بيهي ربي-كى اما ہے محروى كے اليے راگ الليے كه ميں جيب ''خالہ امال! بیرتو کھ زیا دہ بی بدخلن ہے۔ چھ توہے۔ ہو گیا۔ کل آئمیں گے۔ تم کو اختیار ہے۔ جو جاہو لارے ہی ملام کرے آئی۔خالہ امان!میرااور آپ کارخل دینامناسب شیس ہے۔"\_ جواب وے دیا۔ " مامول امیری طرف سے آپ ہی جواب وے خاله امال بھی سمجھ رہی تھیں۔ کچھ الجھاؤ ضرور دیں۔ آپ بی میرے ماں باپ ہیں۔ جھے ان لوکول ہے کھنے گاکوئی شوق میں ہے۔ آور ہاں!ان کی بیوی رات کوشانی تو کھانا کھاتے ہی کمرے میں جا تھی۔ فيد عاشر عامر لاؤنج من في دي د مجه رہے تھے جہاں زندہ سلامت ہے۔ان لوگوں کی زیاد شوں سے تنگ آ ئىن كافائىل دى كھايا جارہاتھا۔ توبىيە دېي جابىيى - فهد كر جلى منى \_ بجير انهول نے چھين لياكية ہم خوديال ليس ميرى مال نے بھى ۔ وہ بھى وہاں سے خلى كئ اور عاشر کی دیکھنے کے ساتھ بنسی زال بھی کرتے

توبيہ کے چرے پر محق چھائی۔ رکھائی سے بولی۔ '' <u>کتنے عرصے بعد ویکھا ہے۔ بس مصونیت دنیا کے</u> كام وهندے-"وه طا برميال سے مخاطب بوتے-ئى دفعہ ارادہ كيا۔ يكي كو دمكھ آوں - مل آوں - مجھي کوئی اجانک کام۔ بھی صحت کی خرابی۔' توسيه کھڑی ہو گئی '' مای! میں نے کھانا شعیں کھایا ہے۔شانی میراانظار کررہی ہے۔ کمہ کر جھیاک سے وروازے سے باہرنکل آئی۔ بزيراتي بوئے كھانا كھايا۔ " بونه إمصوفيت جن كومصوفيت بونى ب و سی سے ملتے نہیں۔واہ صحت کی خرائی ایجھے خاصے منتذے ہیں موصوف اور .... میں آنے لکی توخالہ واوی نے کما بئی اچھاسے ال تولو ارے مل لی بھی الیا ان کے قدم چھوور ای جالہ دادی بھی شوشا چھوڑنے ہے باز سیں آسی لی-" اس کی بردبرداہث نے شانزے کو ساری کمانی سمجھا وی- دو تربیار!بیران کابیا کیون آیا ہے۔ تنہیں دیکھنے؟ "اپنے باپ کا چمچہ ہے۔ خود تو کر تاہے نہیں کچھ۔ "بیں؟ تمہیں کسے خبر ہوئی۔ کیاتم ... ؟" "ارے بابا کالج میں وہ بواسمی تا۔ منج وسنگ کرتی تھی ۔ان کی بس تایا کے گھر کھانا یکاتی تھی۔ ایک وفعہ وہ بھی آئی تھی ہوا کے ساتھ۔ میں نے جھٹ پہچان کیا۔وہ بھی پہچان گئی۔ آکر ملی۔اس نے خبریں ''اچھااتنے دن بعد بھی۔ بھچان کئی۔' "بہت اچھی عورت ہے۔ آیا کا گھر ایا کے گھرے ساتھ ہی تھا۔" توسیہ پہلی بار اپنی زندگی کا کوئی واقعہ ''

" مِن بهیں تھیک ہوں۔"

ربی تھی۔ ''جب آیا کا انتقال ہوا۔ یہ بوا آگر مجھے زبروستي كهانا كهلاتي تقبي - ناشتالا كرويت بعد مين بهي میرے نے کے کئی کام کرویل تھی۔ آباکی بیکم کہتی تھیں۔ لگتا ہے توبیہ کی مال میں ہے۔ بوانے کہا۔ لی ل

بحرجتد دن بعد وہ امريكا سدهارين الطے سال واپس آنے کے لیے۔ فہد کا آفس شروع ہو گیا۔ شانزے اور توسیے کی بونیورسی - پھر قمد نے دونوں کو یونیورشی بہنچانے کی ذے داری کے لی- یونیورسی اس کے آفس کے راہتے میں ہی تھی۔ والیسی جھی عاشرکے ساتھ اور بھی بس میں۔

فد بهت خوش مزاج مكر خاصا محاط تفايه خصوصا" شازے ہے کم ہی مخاطب ہو آ۔بات عموما "توسید کی معرفت كريا - توبية شازے كانداق الالق-ابان دونوں میں دوستی ملی ہو گئی تھی - دراصل توسیہ خوش رہے لگی تھی۔ چھ تو شائزے اور فہد کے درمیان بیغامبر کاعیدہ ملنے پر جھ خالہ دادی نے بھی نصب حتیں

ایک روز به دونول ایونیور شی سے آئیں تو ڈرائنگ روم میں مردانہ آوازوں سے اندازہ ہواکہ معمان آئے ہیں۔ دونوں منہ ہاتھ وھو کر کپڑے بدل کر کھانا کھانے آئين توعامرنے توسيت كها-

" آپ کوابابلارے ہیں اندر۔" " آپ کے کوئی رشتہ دار آئے ہیں۔"عامرنے مطلع کیا۔ توبیہ کوہسی آئی۔ "میرے رشتے دارتم لوگ ہوتوسمی-"

"جاؤ .... و مجموشاير تمهار ب رشيخ ك لي كوني آیا ہو۔"شانزے نے خیال ظاہر کیا۔ توسیہ اندر آئی۔ ورائك روم مي سب جمع تصلط برمامون امي خاله وادی اور ... وہ بھان کئے۔ ایک اس کے تایا تھے دو سرا ان کابیا ضا۔ جنے سب ضیا کالیا کہتے تھے ہے جارہ بست ہی ساو تھا۔ نہ جانے کس پر برا تھا۔ وادی جان اسے آیا کی کھرچن کہتی تھیں۔ دروازے کے پاس ہی سلام کرکے بیٹھ گئی۔

جيائے شفقت بھرے انداز میں کما۔ "ادھر آؤ بيني!مير بياس بينهو-كيسي مو؟"

و فواتين دا بجيد 122 نوبر 2012

Secaned By P \$ 2012 > 123 山乡水市

ے ہملے بریں ، پریں۔ چی بھونچکے کھڑے اسے گھور رہے تھے۔طاہر "بس مجھے پتا چل گیا ہے۔ میرا کوئی ہدرو تہیں۔ يورى دنيامي اع إمن كس كواينا كهول-" ماں گھراکر کھڑے ہوئے میاں گھراکر کھڑے ہوئی در بنی توبید!"ان کی آواز واضح طور پر بھرائی ہوئی میں سمو کر فریاد کر رہی تھی۔خالہ دادی نے اسے لیٹا تني - " يه تنهار علي الني بيني ضيا كے ليے تہارارشتہ لے کر آئے ہیں۔اس کی بیوی فوت ہو گئی ے بچہ بہت چھوٹا ہے اور۔۔" "بیوی فوت نہیں ہوئی۔ان کی سختیوں سے نگ آ تھی اور تم اس کی آیک ہی نشائی ہو۔جو پچھ تمہاری بمتری کے لیے ہوسکے گا۔وہ کریں گے۔تم نے یہ سوچا كربهاك كئى ہے۔اس تلھٹو 'شرابی 'جواری 'نششی بھی کیوں کہ طاہرنے انہیں جواب نہیں دیا ہوگا۔ ے میرارشتہ لاتے ہوئے سوچا ہوگا۔ میں بھی ای ال " تو چرکل ہی کیوں نہ انکار کیا۔ آج کیوں مجھے ی طرح کمزور اطاعت گزار وسنےوالی صابر ہوں گی۔ سامنے بلاكريد مجبور كيا-ميراكوئي اپناہو تا-فوراسانكار میں اس ماں کی بیٹی ہوں مرسد نہ کمزور ہول نہ مال كركے بات حتم كرويتا-وہ شادى شدہ بيج كاباب عث باپ کی عزت کی خاطر آپ لوگوں کے ظلم سے والی-بونجهامیرے کے رہ کیاتھا۔ آگر۔ شانی کے لیے ایسا میں بونیورشی میں براهتی ہوں۔ بچھے اتنا بے خبرند رشته آبال اموں خود جواب دیتے یا شانی سے بوچھتے کہ مجميں۔ جائے الجھے قانون سے نیے ڈرائیں۔ میں بیٹانہ کالیا تکھٹو مہیں قبول ہے؟" بھی لاء بڑھ رہی ہوں۔ چند سال بعدو کیل بن کر آپ کو پچربوں کے چکر لکواؤں کی اپنے حقوق کے لیے۔ كونى بات اس كى سمجھ ميں تهيس آرہى تھى-میرے باپ کا کھرجس کی میں اکلوتی وارث ہوں اور جس کور آپ نے قبضہ کرلیا ہے۔میرے باپ کی بیوہ الله رشة آتے ہیں۔ اللہ نے جمال تعیب میں كوكهرت نكالتي موئ ذراجهي خوف خدانه تفيا آب كو لکھا۔شادی وہیں ہوتی ہے۔ یماں رشتہ ہونانا ممکن اور ماموں افسوس آپ تو میرے ماں باپ کی جگہ تھا۔ کوئی اسے بیند شیں کرتا۔ اور بھی دل جلا کیا اور وہ ہیں۔ کل بی اپناحق استعال کرکے انہیں کیوں نہ کھر ان سے تاراض ہو گئی۔ ے نکل جانے کا کہا .... " کمہ کرروتی ہوئی تیزی سے باہر تھی اور کمرے میں غراب العليم يافته الخوش مزاج .... ميرك ليه وه كاليا اكي یطا ہر میاں کی طاقت سلب ہور ہی تھی۔اتنی ہمت يح كأباب ظالم منحوس-" نه هي كه ان لوگول كوگيٺ تك پهنجات سب پچهاتو كمه والا تفا- كوني لكي ليني نه جھوڑي - وہ روربي ھي اور شازے اس کے پاس میھی اس پر ترس کھا رہی رشتے سے انکارنہ تھا۔ شانی الباب بھائیوں کی لادلی۔ عی-خالہ داوی بھی تنکی دے رہی تھیں مرنہ جانے بس می فرق ہے مجھ میں اور اس میں۔ " كال زخم لكاتفاكه اسے صبر نہيں تھا۔ ايك بي فقره-امول نے کیوں مجھے جواب دینے کے لیے بلایا۔ كل ي كيول ندا زكار كرويا-" چھوڑویا۔وادی سے کلام کرتا۔مای کی کام میں مدد کرتا۔ "انكاركياتها مروه ايناخون ابناخاندان ابناحق بي سب ماضی کی کمانی تھی۔ سمعیہ نے اسے اس کے حال يرچھوڑويا۔ شكرے كه چھانے بھراوهركارخ نه كيا-

یاں آئے۔اس کے سربرہاتھ رکھا۔(کاش بیہائو کے انقال پر رکھاہو تا۔) "بيني توبيه! مِن تهمارا تايا تنهيس ايخ ساتھر

جانے کے لیے آیا ہوں۔ کل میں نے طاہر میاں کو سم كرديا تفا- انهول نے كما- وہ تم كوبتا ديں محمد ال

توبيد نے ان کا ہاتھ اسے ہاتھ کے جھنگے سے بٹا . '' میں کیوں کہیں جاویں۔آب یہ گھرہی میرا گھرے۔ اتے سالوں تک میں سی کویادنہ آئی۔ تواب کیوں؟" "بال بے شک بیر ہاری کو تاہی تھی مرسداب، سب جاہتے ہیں کہ تم ہمارے پاس آجاؤ۔ تم چھوا معیں توطام رمیاں مہیں لے آئے تھے۔ ہم نے بم سوچا۔ چلو تھیک ہے۔ کچھ دن ماموں کے پاس سہی۔ طراب تم بدی مولی مو- تمهارایان رمنامناس نہیں ۔ مجھے حق ہے کہ حمہیں اینے ساتھ لے جاول-"بهت نرى سے بول دے تھے۔

"حق ؟" وه زور سے جلائی۔ "کون ساحق؟ جب میری ماں مری تو آپ کا حق کمال تھا۔ میں میسم ہوئی آ کسی نے سربرہاتھ رکھناگوارانہ کیا۔اس وقت کسی حق نہ تھا۔ میں اہا کی بیلم کی مار بیٹ سے زخمی ہو کر سب سے چھیے کر آپ کو فون کرتی تو آپ فون بند ک وية يجهي لهين تهين جاناس لين!

"میں مہیں زبردستی لے جاسکتا ہوں۔ قانون سیارالوں گا۔ کھریوں میں تھسیٹوں گاحمہیں۔"اب حل برداشت جواب دے چکی تھی۔

" قانون نے اجازت دی ہے کہ میتم بچوں کو۔ سارا چھوڑویا جائے اور بعد میں آبنا حق جنا کراس کوکھ کی لونڈی غلام بنالیا جائے کس قانون نے چھا آلما کوس حق دیا ہے اور کیا ہے بھی قانون کا کوئی علم ہے کہ ایک كراے شوہرے پڑایا جائے۔ شوہر کی نظرے کر جائے۔ اتن بھی چھوٹی نہیں تھی میں چیا صاب میں آپ بیش بیش منص آپ نے میری مال کوون ہوتیں۔ زندہ تو رہیں .... میں تو ... آپ کے پاس

كمدكرا المرحلي عنى -طاہرمياں مم صماس كے الفاظ ميس كھوئے رہے۔ يہ كيا كمه كئي ... ان كاول وكھ ى انتهائى حمرائى ميں ڈویتا ابھر آرہا۔ کہیے کاملال محلفاظ کی سیاتی - وہ سی کرب سے کزری ہے؟اس کی مال ....وہ حسین خوش مزاج لڑی جس کا حسن شادی کے بعد ماند را كيا-اس كي مسى كلو كئي-خوش مزاجي انتائي سنجيد كي نيس بدل كئ-انهيس وه بهت پيند تھي- مرادھر وہ تعلیم کے لیے انگلینڈ کئے 'یمال اس کی شاوی کردی

بعد ميس سنة ميس آيا- سسرال واله انتاني جاتل، فرسودہ خیالات کے ہیں۔ شوہر بھی شکی مزاج ہے۔ وہ جب بھی آئی مربار پہلے سے زیادہ تحیف و ناتواں مر خاموش نه شکوه نه شکایت اور پھر .... وه حیب جاپ دوسری دنیاسدهار کئی۔جولوگ جنازے میں شرکت کے لیے گئے۔سب نے شکوہ کیا۔اس کے شوہرنے کسی سسرال والے سے بات کی نہ ڈھنگ سے ملا۔ یکی کملائی کملائی ایک کونے میں بڑی رہتی۔ کسی نے کھانا سامنے رکھ دیا تو کھالیا۔ورنہ بردی بردی آنکھوں ے ہر کسی کو دیکھتی رہتی سہمی ہوئی ہرنی کی طرح-باب في تو بحي كانام تك ندليا-

اب اگر توسیہ چاسے بے زاری کا ظمار کردہی ہے تووجه صاف ظاہرے۔ یوں بھی کسی رشتے دار نے اس کی خبری میں لی-برسول کے بعد چیا آئے بھی تواپنا

الگلے دن وہ آئے۔ ثوبیہ کوبلایا گیا۔وہ اندر گئی توطا ہر مامول صوفى يرسرجهكات بينه عقي خالد دادي كود میں ہاتھ وهرے الكلياں مسل رہی تھیں۔ كويا كوئى

"جى-"أس فى اندر آكر ختك لهج مين سوال کیا۔ سلام کی ضرورت نہ سمجھی۔ چیااٹھ کراس کے

اب اس كالهجه بدل كيا-بي بي اور لاجاري آواز

"جمسب تمهارے ایج بیں-تمهاری ال ماری

آنسواب خنك تص تمروا ويلاجاري تفااور نسي كي

خالہ دادی کانیہ کمنا کہ الرکیوں کے تو نہ جانے کیے

"واہ جی!شانی کے لیے فہد جیسا خوب صورت

"میں سیم ہوں۔غریب ہوں۔اس کیے کسی کواس

سب سے ناراض تھی۔شانزے سے بات کرنا

كى ون جينجلا لى برديرط لى ربى-

نوبیه کی دهمکیوں سے ڈر گئے یا اس کی دسیعے معلومات پر خوف زدہ تنص

# # #

فهداور عاشرلان میں بیٹھے تھے۔ توسیہ لان میں آ گئی۔عاشرنے کہا۔

" ایک جگ پانی دو گلاس و کسی جائے کا سوال ہے بابا! ذرا فٹافٹ ۔۔۔ اپنے لیے بھی بنالیما جی جائے کا سوائی تو سیہ اندر جلی گئی۔ کچھ دیر بعد پانی کا جگ دو گلاس دو بیالی جائے ٹرے میں لے کر آئی۔ بیالی جائے ٹرے میں لے کر آئی۔ "دواہ داہ! شاباش لڑکی داہ داہ! بھتی بھن ہو تو ایسی۔

" "واہ داہ! شاہاش آئری داہ داہ! بھٹی بھن ہوتوالیں۔ ویسے نوبی اتم کئی دن سے بہت کھوئی کھوئی چپ جپ ہو۔"

عاشرنے راکھ کریدی تھی۔ جانتا نہ تھا اس میں کننی چنگاریاں ہوں گی جو ہاتھ جلا سکتی ہیں۔ توسیہ کے صبر کا بیانہ چھلک گیا۔ وہ شروع ہوگئی۔ اول سے آخر تک باپ کی بدسلو کی۔ جیاؤں کالبا کو بھڑ کانا۔ ابا کے بعد سب کی بے نیازی۔ بھر۔۔۔ اب اپنے بیٹے کا رشتہ دیتا ایک بیوی والا۔

"اچھاخیر...اب تو دہ بات ختم ہو گئے۔"عاشرنے دائی ظاہری۔

بہتر دنہا کے دن ہی کیوں ختم نہیں ہوئی۔ ماموں کو وہ
میرے لیے مناسب لگاہو گا۔ میرے پاس ہے بھی کیا۔
ماں باب بہن بھائی ۔ کوئی نہیں اور شانزے ....
خاندان کی اکلوتی لاڈلی۔ فرق ہے مجھ میں اس میں۔
ماموں نے سوچا۔ اس میٹیم بے سمارا کے لیے .... یہ
رشتہ مناسب۔ "

"ارے ارنے نضول اڑی!ابا فرق کرسکتے ہیں بھلا؟ بھی وہ تمہارے چپاکوفورا"ہی انکار نہیں کرسکتے تھے۔ ٹال گئے تھے۔"

" نہیں الی بات نہیں۔ فرق تو ہے۔ میں اونی شانی اعلا۔ شانزے کی شادی المجھی جگہ ہو شکتی ہے۔ میری کیوں نہیں؟ بدشکل ہوں بدہیت ہوں۔ اصل میں بات تووہی ہے۔ میں یتیم غریب بے سمار اہوں۔"

''ارے بھی! خمہیں شادی کی بہت جلدی ہے۔ ورنہ میں حاضر ہوں۔ گر مجھے انجینئرنگ کرنے میں کئی سال باقی ہیں۔انظار کرلوگی؟'' توسیہ غصے میں بیر پنجنی اندر کو لیکی۔ فیداور عاشر کے

۔ توسیہ غصے میں ہیر پیختی اندر کو کیکی۔ فہد اور عاشر کے قہقہوں نے اس کا پیچھا کیا۔ آنسو ہماتی کمرے میں تھسی۔ خالہ دادی شانزے کے دویٹے پر لیس لگا ہے تھیں۔

ود کیا ہو گیا اب ؟" خالہ دادی اجنبھے سے اسے ریکھنے لگیں۔

"سب میرازان ازائے ہیں۔ ہنتے ہیں جھیں۔"
وہ جینی ۔ کئی دن بعد اس نے ان کے سامنے کوئی
بات کی تھی۔ شانزے نے پوچھ لیا۔ اس نے بتادیا۔
عاشر اس کا زان ازا رہا ہے۔ میں مفلس نادار ہوں۔
اس لیے کسی کو جھے سے ہمدردی ہے نہ محبت۔ ایسے
اس لیے کسی کو جھے سے ہمدردی ہے نہ محبت۔ ایسے
اس لیے رشتے آئیں کے میرے لیے۔

سے رہے ہیں ہے بیرسیا۔

"" منظم نے اس واقعے کو زبن پر سوار کرلیا ہے۔ ورنہ

زندگی میں کتنے ہی واقعات حادثات پیش آتے ہیں۔
تم نے خود کو زراق بنالیا ہے تو ظاہر ہے دو سرے زراق تو

اڑا میں گے۔" شانزے نے بزرگانہ انداز میں
سمجھالا۔

"تمهارے ساتھ ایساہوا نہیں۔اس لیے کمہ ربی ہو۔جس رکزرتی ہےدہ۔۔۔" "ان جس پر گزرتی ہے دہ جانا ہے۔ یہ فقرہ خالہ تانی کا ہے۔" وہ منہ موڑ کر بیٹھ گئی۔ خالہ دادی جب چاپ بیٹھی لیس لگاتی رہیں۔ اتنا شوق ہے انہیں نصیحتوں کا۔ آج کچھ بولیں تہیں۔ تسلی ہی دے دبیتیں۔

0 0 0

اس دن عجب واقعہ ہوا۔ پردس آپار ضیہ ایک بال لیے آئیں۔ جھینی جمینی ۔۔ مسکر اہم کے خالہ امال کی طرف بردھیں۔ "خالہ امال! میں نے بریانی بنائی تھی تو آپ کے لیے بھی لے آئی۔ میرے میال دوسال بعد کویت

20124.33

ہے ہیں۔ان کی فرمائش پر۔" خالہ امال نے انہیں ان کے شوہر کے آنے پر مہارک باددی۔

مبارت بوران مرائی برسب سے زیادہ حق آپ کا رسب سے زیادہ حق آپ کا ہے۔ آپ اس مرغے کی آواز سے چڑتی تھیں۔ پھر بھی اتا عرصہ برداشت کرلیا۔ میرے میاں تو چار دن میں عاجز آگئے۔ پکڑ کرفن کا کردیا۔ "

منالہ اہاں کے ہاتھ سے پالا گرتے گرتے ہجا۔ انہوں نے فق چرے کے ساتھ پڑوس کو دیکھا۔ پالا سنجال کرمیز پر رکھا۔

" بن المرغان كرديا؟ غضب به بالتومرغا-اتناچوزه تفا- ديكھتے ديكھتے اتنا برطا ہو گيا- اور تم نے ہے ئے! دل نه دكھا تمهارا .... "خاله المال كى آتكھيں ڈبڈ با

تبارضیہ بھی اواس ہو گئیں۔ "کیاکرتی ۔ دوسال
بعد میاں آتے ہیں۔ ان کی خاطر۔۔" پھرٹا لنے کو
بولیں۔ "آپ کھاکر تو دیکھیں۔ بہت لذیذ ہے۔"
ان کے گھر بھی کھاٹا لگ رہا تھا۔ جلدی سے جلی
گئیں ۔ وہ جو گھنٹوں مرغے کی روحانیت 'جذباتی
کیفیت کے قصے ساتی تھیں۔ یا نجے منٹ نہ تھہر سکیں۔

توبید اور شانزے میز بربر من لگار ہی تھیں۔ تعجب سے خالہ امال کو دیکھنے لگیں 'جو یا قاعدہ آنسو ہما رہی تھیں۔ مرغے کی تأکمانی موت پر۔سب نے بریانی کھائی۔انہوں نے چکھی تک نہیں۔ کھائی۔انہوں نے چکھی تک نہیں۔
" نہیں بوا! میں یالتو جانور کا گوشت نہیں کھا گئے۔ "

"جانور نہیں پر ندہ ہے خالہ دادی! بر والا۔"
"اتناعرصہ پالا بوسا۔ اس کے لاؤاٹھائے۔ مواجیخا منکار آسب کے کانوں میں سوراخ کر تا رہا۔ اس کے مملات کے تھے سناتی رہیں اور اب لے کے ابندھن کے سپرد کر دیا۔ اس کے سارے کن آگ میں ڈال سے سپرد کر دیا۔ اس کے سارے کن آگ میں ڈال سے سپرد کر دیا۔ اس کے سارے کن آگ میں ڈال سپرد."

خالرال سے کھانامجی نہیں کھایا گیا۔سمیعسنے

"ارے چھوڑیں خالہ امال!ان کی چیز تھی۔انہوں نے میاں کی خاطریکالیا۔ آپ یہ کڑھی کھا تیں۔ "
کمی کو دے دیتیں۔اپی نوکرانی کو دے ڈالتیں۔وہ دعادی ۔ کمین ترزیدہ تو رہتا۔ "خالہ امال افسردگی ہے اٹھی کرچلی گئیں۔ اٹھی کرچلی گئیں۔ میں جیرانی سے ایک دو سمرے کو دیکھتے دے۔جس کی آواز سے وہ بے زار تھیں۔اس کی زندگی در کارتھی واہ!خالہ دادی بھی کیا چیز ہیں۔ بہت تم تھا! نہیں۔ وہ فیرے وفت وضو کے لیے جا رہی تھیں اور بول وہ فیرے وفت وضو کے لیے جا رہی تھیں اور بول

" احچها بھلا۔ بلا بلایا تندرست ۔ لوجی! پکا کر کھا ایا۔ "نماز کے بعد پھران کا مرضیہ شروع ہوا۔ "محلا کس دل سے کھایا ہوگا۔ اواکلجہ منہ کو آرہا ہو گا۔ تو یہ مواتھا بھی تواتا خوب صورت ہے ہے! کیا آواز تھی۔ جیسے مردوں کو جگانے کا کام کر تا ہے۔ جوان جمان۔ ہاہا۔ "ثوبیہ سنتی رہی جیران ہوتی رہی۔

# # #

ایک دن توبیه کی پھیچو کافون آگیا۔ پہچانی بھی نہیں پھر سعیعہ نے بتایا۔ ''تمہاری پھیچو ہیں' وہ ریسیور توبیه کو دے کروہیں کھڑی رہیں۔ پھیچو اسے سخت ست سناتی رہیں پھرپولیں۔

"ضیاتوشادی شده تقایج والا-میری دعا ہے تحجے ابیا ہی بر نصیب ہو۔ ارے! ہم تو تجھ پر احسان کرنا ریا ہے ہتہ "

ہو ہو تو نہ جائے کیا کچھ کہتی رہیں۔ توبید نے ریبیور مسمیعہ کودے دیا۔وہ بکدم چلاا تقییں۔ در شرم نہیں آتی آپ کو'ایک بجی سے اس طرح

معید اور میں آتی آپ کو ایک بچی ہے اس طرح بات کی جاتی ہے۔ اپنی عمر کالحاظ ہی کرلیتیں۔ وعانہ پیار۔ استے سالوں میں تو خبرلی نہیں۔ اب حق جمائے گئے۔ یہ کیا رشتہ تعلق ہے۔ عمر کا خبال نہ تعلیم کا۔ اس جابل عیاش ' تھتے کے لیے ایک تعلیم یافتہ لڑکی کا رشتہ مانکتے ہوئے آپ کو شرم نہ آئی ؟ ہمت کیے رشتہ مانکتے ہوئے آپ کو شرم نہ آئی ؟ ہمت کیے

بے لیٹینی سے اسے دیکھا۔ جیسے کسی اگل کودیکھتے ہیں۔ لوں اے توب میں المانی " "بِإِكُلْ مِو؟"زبان نے آئھوں كى ترجمانى كى-صبح بت سورے الھی۔ نماز پڑھ کربا ہرلان میں منى لان ميں جاريانج چکراگائے ملکجا اجالارفتہ رفتہ "اپ"آپ بجمے پندہیں اور حرج کیا ہے۔ ایک آدمی جارشادیان کرسکتاہے۔ تيزروشني ميں بدل كيا-سورج في افق سے سرابھارا-"الى دوست سے يو چھ ليا ہے؟ اس نے كيا كما؟" را آسان كرنول مين نها كميا- حميث كھول كرفىدا ندر آ " من اس کے ساتھ کزار اگرلوں کی۔ بہت اچھی رہا تھا۔ جو گنگ کے لیے جا آنا تھا۔ سفیدنی شرث سفید نَيْرُ سِنِے 'ريك تھما آ۔متانہ چال چانا ' ناك كى "اچھی توہے مروہ کزار اکرلے کی۔اس میں مجھے سیدہ میں اندر چلا کیا۔ وہ سامنے کھڑی تھی مگر نظر ڈالنے کی زحمت نہ کی۔ فنك بي- "فد مسكرار باتفاء دم سادھے کھڑی رہ گئی۔ کتنا خوب صورت صحت مند " يملے آب توراضي مول- مسات راضي كرلول ی-"ہمت برسے کئی تھی۔ \_ سورج کی کرنوں سے اس کے بازدوس کاروال سونے کے بے ماروں کی طرح چمکتا لگ رہا تھا۔ وہ " سلے تم اسے راضی کرلو۔ " کمه کر بنس دیا۔ مصحكه ازان فوالي بنسي-مروه سمجونه سكي-ست قدم الحاتى اندر آني .... ساته بي فيد كي شبيهم " آب اقرار تو کریں - سے! میں آپ دونوں کی بهي اس كالبيخها كرتي اندر آئي-فدمت كرون كى - كھركاساراكام بھى كرلول كى - چھ واکیامیرے کیے ۔۔ ماموں ایسادا مادو هو تدسکیں کے ماعوں کی بھی سیس بس اپنام کے ساتھ میرانام لگا جوفد کی برابری کرے مشکل ہے میرے یاس کیا وير- جھے اپنا تھيب بناليس مجھے اور پھھ تهين ہے۔نہ بهن بھائی۔ ماں باب و خاندان جیز کھے بھی تو چاہیے۔ہم دونوں بعنی میں اور شابی آیک جیسانصیب سیں۔شازے کی شکل صورت کی طرح اس کانصیب مجھی اللہ میاں نے ایسائی جمکتا و مکتابیایا ہے۔ میں اس کا "میری وی شرط ہے۔ تم شانی کو راضی کر او-"وہ مقابله سيس كرسلتي-برابري كياكمول كي-" مایوس نے ایسالم بولا کہ بونیورسٹی کی پھٹی کرلی۔ شازے عاشر کے ساتھ گئے۔ توسیہ کا دل پھول کی طرح کھل کیا۔اس نے غور شازے فید کے ساتھ مجھی تنا نہیں جاتی تھی۔ میں کیا۔ وہ کس مشکل سے مسراہث روک رہا ہے۔ گاڑی رک عنی وہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ليد هي اس احتياط كويسند كريا تفا- كوكه نكاح بوچكا تفا اتری ۔ اس کے جاتے ہی قمد نے قبقہ لگایا اور عمای نے اسے اسلے جانے کی اجازت ندوی تھی۔ موما مل نكال كرشازے كوفون كرنے لگا كھرير-الطے دن شازے کو فلونے جکڑلیا۔اس نے چھٹی ك في الله المارث كرر ما تفاكه توسيه الكاكيث كلول (اندر آبیمی- فهدنے قدرے معترض نگاموں سے توسيه کھر آئی اور منہ ہاتھ دھو کر کھانے کی میزیر آئی۔ شانزے وہاں جیتھی تھی۔ دونوں کھاتا کھانے

اسے دیکھا۔ مربچھ کمانہیں۔ بچھ آتے جاکراس نے "فىدىھائى!ايك بات كهوں۔" "كهو-" مختصريات كرنااس كى عادت تھى-"أسب محمد عشادى كريحة بن؟"ب القتيارى الفاظمين تقى- كازى في جميكا كمايا-فندني

اولاد عب سمارا اور لاجار-سب کے کیے دعا کو اور خو خالی ہاتھ ہیشہ اللہ سے فریاد انسان سے کوئی شکو نہیں ۔ نہ جانے وہ اتنی مطمئن اور پر امید کیوں رہتی ہیں۔ کیااے صبر کہتے ہیں؟یا ان میں برواشت زیاں ہے یا پھر ہرحال میں راضی برضا۔ان کی نرم دلی کرمئ ، احماس كاندازه ايك مرغے كے معاملے ميں ہو ديات انسانوں کے کیے توان کے مل میں نہ جانے گئی محبت ہوگی۔

بعرابك دن عامر في الريتايا-"توسير باجى! پتا ہے ابائے آپ کے لیے رشتہ تلاش کر کیا ہے۔ ان کے آفس میں ایک لڑکا ہے۔ اس کی تعریف کردے تھے" "كيا؟كياكمدرع تيع؟"

"ای کو بتا رہے تھے کہ بہت قابل 'خاندانی لڑکا ہے۔بس ایک اس کی بمن - ایک باب ہے۔مال فوت ہوچلی ہے ہے جارے کی۔ توسیر کی تعلیم حتم ہوجائے توسلسله جلائيس مح-"

عامر آنگھیں مٹکا تا چلا گیا۔ ٹوسیہ چڑ گئے"۔ ہو گا کوئی ظرک ہوننہ! خاندانی لڑکا 'بے ماں کا 'لوجی! بیے رشتہ تلاش کیا ہے میرے کیے۔باپ کا کیا ہے؟ بہو کے سارے شوق توساس بورے کرتی ہے۔ رسمیس کرتی ہے۔ تعریفیں کرنی ہے۔ زبور کیڑا پہنا کر خوش ہولی ہے۔خالہ ای نے شازے کے کتنے جاؤ چو تھلے کیے تصے حالا تکہ ابھی صرف نکاح ہوا ہے۔ مرروز کھانہ پھواس کے لیے لے آئی تھیں۔ بھی زیور بہنارہی ہیں مجھی کیڑے پہنا کر تصبوریں تھنچوا رہی ہیں۔ تی نئ چیزیں لا کراہے پہنائی تھیں۔ ہونہ ابغیرساں کے شادی کافائدہ ہی کیاہے؟ نہ کوئی نازا ٹھانے والانہ خاطر مدارات كرنے والا اور نہ ہى دعائيں ويے اور خوش ہونے والا۔ ماموں تواپنے وفتر میں ہی دیکھیں گے۔ یہ توعورتوں كاكام موتا ہے۔ اگر ماي جائيں اپنے ليے والوں سے ۔۔۔ افوہ بھی امیں خود ہی کیوں نہ تلاش کر

ہوئی میرے کرر آنے کی اس اس بولیس وہ اٹھارہ سال کی ہو چکی ہے۔اپنی مرضی کا فیصلہ کر علق ہے۔ قانونا" ہم اس کے وارث ہیں۔ ہم خود اس کی شادی کا فیصلہ کریں ہے۔ وہ پڑھی لکھی لڑی ہے۔ سائرہ میں ہے، جے آپ لوگوں نے قبر میں پہنجا دیا۔ اجھا! سالهاسال كے بعد آپ كو بيجي ياد آنى- ہم آپ سے کوئی مدد مہیں لیں سے۔ فکرنہ کریں شادی کا خرجا جی اٹھالیں کے۔ آپ کی مدد کی ضرورت مہیں۔ فون بند کرے توسیہ سے کما۔ "دورونهين الجهانهين كرسكتےوه-"

و''کہا اور آھے بررھ کئیں۔واہ کیا بے نیازی ہے۔ مرس دليري سے مجھيھو كى بدزباني كامقابله كيا-ايسانى ہونا جا ہے تھا۔ کاش مامول نے بھی اسی طرح نکاسا جواب چھا کووے دیا ہو گا۔واہ رے میرے رہتے دار۔ ایکاے بد کردار بیٹے کولے آئے جھیراحیان کرنے كوسرى فيبر دعاول سے نوازا۔اب حقوق كى دھولس

مسمع معدفے خالہ وادی کو مجھیھو کے فون کا بتایا۔وہ

كانب كئير- هبراكربولين-والعَ ہے! یہ کیا طریقہ ہے۔ توبی بیٹا!کوئی اثر نہ لینا۔ بیربس کھسیانی بلی تھمبانونے والی مثال ہے۔اائی براج بنوالون كامنه كالايك انبول في الساليال توسيه پر دافعي پھيھو كى بد دعاؤل كا اثر تھا۔ وہ خالہ دادی سے لیٹ کئے۔ آج ان کے قرب میں مامتا کی حرارت مشفقت کی نرمی کاسو یا پھوٹنا محسوس ہوا۔ یوں تودہ بیشہ اسے سلی دیا کرتی تھیں۔ لیٹاتی تھیں 'ان میں مامتا کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ تب ہی توسب ان سے متاثر تھے۔ ہرارجب بھی دہ اسے جھوتیں۔ چرے برہاتھ پھیرتی تھیں۔شفقیت اور محبت کا ظہار ہو تا تھا مرآج کچھوں بھی ہراساں تھی اور پھیھو کی آواز اور الفاظ نے اسے حدورجہ حساس بنادیا تھا۔ اس لیے

اوروه سوچ رہی تھی۔ بے چاری خالہ دادی۔ بے

و فواتمن دا مجست 128 نوبير 2012 ع

Sccaned By P 12012 129

لكيس-اجانك شانزے نے كما-

"تم فَيْ فَهُد ہے كياكها ہے؟" لقميہ ہائير ميں ليے وہ شانزے كود يكھنے لكي" مرد كتنے

پیدے ملے ہوتے ہیں۔ یا چربیہ کہ وہ راضی ہے۔

وہ خالہ واوی کے قرب میں پناہ ڈھونڈرہی بھی۔جوامجی تك دعاول سے اس كاخالى دامن بھرر ہى تھيں۔

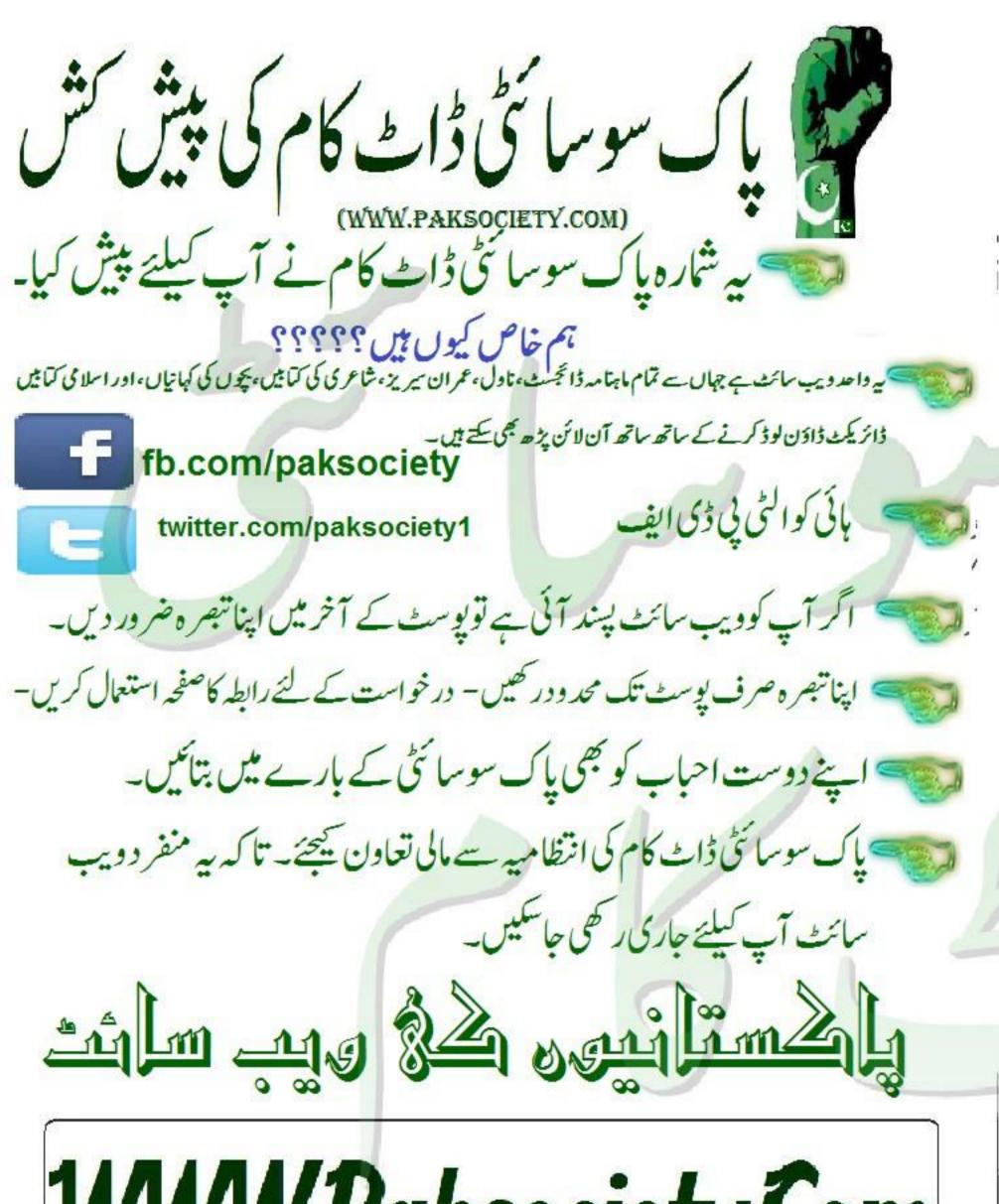

## WWPaksociety.Com



Library For Pakistan

شانزے جا چکی تھی۔ توسیہ دم بخود بیتھی رہ گئی۔
ہتک کا احساس شدید تھا' دہ بمشکل اٹھی۔ شانی جمے
البی لڑکی سمجھتی ہے۔ زبردستی مسلط ہونے والی۔ میں
اپنا مستقبل محفوظ کرنا چاہتی ہوں۔ فہداییا ہے جو سے
ہم دونوں کو محفوظ کستقبل دیے سکتا ہے۔'
ہم دونوں کو محفوظ مستقبل دیے سکتا ہے۔'

کرے میں خالہ دادی موجود نہ تھیں۔ اور ہمر را گئی۔ خالہ دادی گئی ہوں گی اموں ای کی خوشاری را گئی۔ ان کااور کام کیا ہے۔ ان سیٹ بھی کرنے کی ترکیبیں سب کو آتی ہیں ۔ نیند آگئی۔ سو کرا تھی توشام ہوری تھی۔ شام کی جائے بنانے کی ذمے داری اس کی تھی۔ شام کی جائے بنانے کی ذمے داری اس کی تھی۔ کیلری میں عامراد هر سے ادھر ممل رہا تھا۔ ہائیں یہ دفت تو اس کا لان میں کرکٹ کا تھا۔ آگے شازے جران پریشان نظر آئی۔ سرامیسمہ سی ڈرا تنگ روم کے حران پریشان نظر آئی۔ سرامیسمہ سی ڈرا تنگ روم کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ تو سے کو دیکھاتو آگے بردھ کراس کا بازو تھام کر قریب تھسیٹ لائی۔ دو بسرکی بردھ کراس کا بازو تھام کر قریب تھسیٹ لائی۔ دو بسرکی بردھ کراس کا بازو تھام کر قریب تھسیٹ لائی۔ دو بسرکی بردھ کراس کا بازو تھام کر قریب تھسیٹ لائی۔ دو بسرکی بردھ کراس کا بازو تھام کر قریب تھسیٹ لائی۔ دو بسرکی بردھ کراس کا بازو تھام کر قریب تھسیٹ لائی۔ دو بسرکی بردھ کراس کا بازو تھام کر قریب تھسیٹ لائی۔ دو بسرکی بیست کی سامی تھول گئی تھی۔

'' توسیه! وہ خالہ دادی ....'' شانزے کی آواز لفڑائی۔

دیکیاہوگیاخالہ دادی کو۔ "تصدیق لازی تھی۔
"ان ۔۔۔ ان کے بیٹے۔ "بولا نہیں جارہاتھا۔
"دیکس کے بیٹے ۔۔۔ ؟" توبیہ بھی جیران ہوئی شانزے نے اس کو ڈرائنگ روم کی طرف متوجہ کیا۔ توبیہ نے اندر جھانگا۔ عجیب توبیہ بے اندر جھانگا۔ عجیب الجھاہواسین تھا۔

خالہ دادی زندہ سلامت صوفے پر جیٹی تھیں۔ سر جھکا ہوا تھا۔ اس لیے کہ ان کے قدموں میں جیٹا نوجوان پر شوق اور ملتجی نگاہوں سے ان کو دیکھ رہاتھ۔
سلمنے کے صوفے پر دو مرد جیٹھے خالہ دادی کی طرف سلمنے کے صوفے پر دو مرد جیٹھے خالہ دادی کی طرف د کیھے رہے تھے۔ دو خواتین بھی تھیں۔ ماموں مامی ان لوگوں سے باتیں کررہے تھے۔

'' یہ تنوں خالہ دادی کے بیٹے ہیں۔اور یہ دونوں بہوئیں۔'' بے بقینی اور جیرانی۔ ''ل نہ خہ تال میں کئیں السے امراکا میں

"کھانا کھاؤ۔"شازے نے ڈبٹ کر کھا۔ دہ کھانے گلی اور کیوں نہ کھاتی خوش جو تھی۔ "اب بتاؤ! اس بات سے تمہار امقصد کیا تھا؟" "جو ہونا چاہیے۔" وہ بے خوفی سے بولی۔ "تمہاری برابری۔ میں تم سے کس معاطعے میں کم ہوں؟"

دو تمہارا مطلب یہ ہے کہ ای طرح برابری ثابت ہو سکتی ہے۔ محترمہ! ہرانسان اپنانھیب آسان سے انکھواکرلا آئے۔ دوسگی جڑدال بہنوں کے نھیب بھی ایک جیے نہیں ہوتے ۔ یہ مشیت ایزدی ہے۔ اگر سکتی جسے نہیں ہوتے ۔ یہ مشیت ایزدی ہے۔ اگر سکتی قسمت میں خوشیال لکھی ہیں تودہ اسے ضرور ملیں گا۔ تم نے اپنی قسمت میرے ساتھ جوڑنے کے ملیں گا۔ تم نے اپنی قسمت میران کی قسمت جداجدا کے برابری کا بہانہ کیا ہے۔ یادر کھو! اگر ایک مرد کی تنان ہوں۔ تب بھی ان کی قسمت جداجدا ہوگی۔ کوئی خوش ہوگی۔ کوئی ناخوش۔ آیا سمجھ میں؟"

ا "ہوا ہو گا۔ میرے ساتھ نہیں ہو گا۔"شانزے نے صاف جواب ریا۔

" تواور کیا گئے؟ تم نے کہا۔ تم سب گھر کاکام کردگی۔ جم دونوں کی خدمت کردگی۔ صلہ نہیں مانگوگی تو۔۔۔ یہ برابری ہے؟ ایک جیسے نصیب تو نہیں ہوئے۔ " "مجھے۔۔۔ تمہارا گھرچا ہے 'تمہارے ساتھ۔ "

" فیک! میں تمہیں آئے گھر میں میڈر کھ لول گی'' "کمہ کرشانی کھڑی ہوگئی۔

" مجھے تہمارا شوہر بھی چاہیے۔ " ٹوسیہ ہارتا نہیں چاہتی تھی مگر فکست کی آواز سن رہی تھی۔ آخری گوشش ۔۔۔ کرلینی چاہیے۔ اور شن ۔۔۔ کرلینی چاہیے۔

"" میرے مرنے کے بعد مل سکتا ہے۔" وہ چڑگئی تھی'۔ گر پھر بھی نہیں۔ وہ امریکا سے البی لڑکیوں سے خود کو بچا کر لائے ہیں۔ جو زبردستی مسلط ہونا چاہتی شعہ "

﴿ فُواتِين دُاجُسِتُ 130 نوبر 2012 ﴾

کرنے کی اجازت شمیں دوں کی۔" ری هی- دری موتم ؟"شانی حیرت زده تھی-شائی ضدیر اڑی رہی۔ توسیہ کے چرے پر ملال کا «میں خالہ دادی کے ساتھ جار بی ہوں۔"اس-"شانی! پتاہے۔ بھی کبھار بدوعا بھی لگ جاتی ہے۔ مجھے پھیچونے بر دعادی تھی کیہ فیاجیسار شتہ ملے "ہم ے ناراض ہو کر؟"شانی گھبراگئی۔ گا۔ دیکھو!ایسایی ہو رہاہے۔ مرمین خالہ دادی کادامن ود خلیل اِ مجھے خالہ واوی کی رہنمائی کی ضرورت سیں چھوڑوں ک-وہی میری مال میراباب میراسمارا ے۔ میں ۔۔ ان جیسی بنا جاہتی ہوں۔ اپنی خطاول ہیں۔میری طاقت ہیں۔" اور بر تميزيوں كا كفارہ وينا جائتى ہوں۔ ميں تم سے ''تم يقيينا"يا كل أبو- تههيل بهت احجهار شته مل سكتا شرمنده موں - فهد بھائی سیمی معافی مانگ لول گی۔ بست غلط سوچ تھی میری-" توسیہ میں اجانک تبدیلی آئی " درمیں خوش ہوں۔ شانی! سچ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے مھی۔شازے کامنہ کھلارہ کیا۔ میں نے اور تم غور کرو۔اس چھوٹے میں خرانی کیا ہے؟ "فید که رے تھے خالہ ای آنے والی ہیں رحفتی خوب صورت ہے ' تعلیم یافتہ ہے۔ جھے پیند ہے كے ليے۔" شازے نے اطلاع دى۔" وہ اسى ليے كيونكه خاله دادي اس ك مال بين وه أيك عظيم مستى كا ایک گر خریدرے ہیں۔ تم آؤگ میری رحقتی یہ ؟ شازے نے توبیہ کوخوش کرنے کے لیے کہا۔ شالی کو توسیہ کے چرے پر الیمی روشنی نظر آئی۔ "ہاں اور ابھی تو بونیورٹی میں ملاقات ہوا کرے گی ۔ جیے سورج کی سنری کرنوں نے اس کوائے مصارمیں م بھی آنا میری شادی بر۔ آؤگی نا؟" توسیہ تو حیران رہے پر علی ہوتی ھی۔ كيابير آفوالى خوشيول كاعلان تونميس؟ "م "تم "تمهاری شادی؟" اس کی محرومیوں اور دکھوں کے ازالے کا "ال فالدوادي كي جموت مين سے " "اده نو ایم کزیمین ده شادی شده-ایک گوری کو چھوڑ کریمال اس کیے آیا ہے۔ "معلوم ہے۔ گوری خودہی جلی گئی تھی۔ آیک بچیہ ادارہ خوا تین ڈائجسٹ کی طرف سے بہنول کے لیے ممی ہے۔ پال کوں کی۔ گورا چڑا سنہری بالوں والا پیا را فائر وافتحارك 4 خوبصورت ناول توسيه نے جرائی کی شجری کاشاید عمد کیاتھا۔ "شانی ایس بهت کمزور بهول مجیم ایک مضبوط بست بناه جاہیے اور خالہ دادی سے بردھ کر کون سمارا والمستمام بهر جھوٹاوالاہی اینے برے بھا بیوں کو

بوبوں کے اصرار پر کھر فروخت کرے امریکا ج تصدوبان جاتے ہی بیسہ کمانے کی دوڑ میں لگ مح ا خراجات زیادہ کمائی تم مہنگائی اور دہاں کے ماحول م فث ند ہوسکے -جب ہر جکہ مایوس کاسمامنا ہوا تو ال آئی۔ آگئے ہیں۔ بشیاں ہیں اور معافیاں مانگ رئے ہیں۔ چھونے کو بھی لے گئے تھے۔" ووکیسی اولادہے۔ برسول مال کو بھولے رہے۔ وو " کرتے تھے عمر خالہ امال سنتی نہ تھیں۔" دو آپ کومعلوم تھاای که .... " البيسة مرخاله المال كي تأكيد تھي كه كسي رظام نہ ہو۔انہیں اس میں اپنے بے عزتی محسوس ہوتی تھی و مكيم لو! خاله امال كي دعائين عبادت ان كا صر برداشت کس طرح بیوں کو واپس لے آیا۔ وہ جو امرياري كي كي تقي" "ای!خالہ دادی سب کے لیے دعا کرتی ہیں این بیوں کے لیے نہیں کرتی تھیں کیا؟ کہ وہ لوگ وہاں تاکام رہے۔ یا خالہ تائی کی طرح وعاوں سے خارج "الله كومال كاول وكھانے كاعمل يسند مبيس-اس کیے واپسی کے انتظام کیے۔ دعائمیں تو وہ غیروں کے میں جمی کرنی تھیں۔ بیوں کے لیے تورورو کردعامیں ما نتی تھیں۔ عراللہ نے ان کے صبر کا صلہ اس طرح «محرخاله داوي خوش مهين بين-"بيرسب كامتفة المحلے دن خالہ دادی کی رخصتی تھی۔ بیوں۔ توسيه يونيورس منيس كئ-ده فهد كاسامناكرني جرات نہ کر سکی۔شازے یونیورٹی سے آئی تو فا

ان سے چیکے بیٹھے تھے اور توسیہ بھی اپناسلان بیک

توبيه كو چكر آگيا- بينے مبوسي بادلادي كے طعنے۔ بے جارگ بے سمارا اکیل ۔ بید کیا جوب ہے۔ رونوں ایک دوسرے کا ہاتھ میٹرے خود کو بھین والا رای تھیں۔ بچ کو جھٹلایا نہیں جاتا۔ خالہ دادی نے آج تک تبھی اشارہ تک نہیں کیا کہ وہ اکیلی ہیں۔ نہیں اولاد۔ كيوب لوگوں كى باتنى "استهزائية برداشت كرتى رہيں-خاموشی کی چادراو رہے پر اسرار بی رہیں۔ کیوں کیاراز ے-دو سرول کونصب حتیں کرنے والی-ای اولاد کوراہ راست پر کیوں نہ لاسلیں۔ انہیں کس طرح کی تربیت وہ دونوں کمرے میں آگئیں۔ توسیہ اور دادی خالہ کا مشترکہ کمراجوان کے رازوں کاامین ہے مگر۔۔جب خالہ دادی جیب رہیں۔ تو کمرا تو ہے جان دیواروں کے سمارے کو اتھا۔ کیابولا۔ پھرعامربو کھلایا ہوا آیا۔ "وہ سب جارہے ہیں۔ اور قمد بھائی نے بھی کہیں کھر کے لیاہے وہ کل یمال سے چلے جاتیں گے۔ وہ باہر بھاک کیا۔ اور سے دونوں آیک دو سرے سے تظریں چرائے .... بیٹھی رہ کئیں۔ فہد کیوں جارہاہے سے ان دونوں کے سواشا یداور نسی کو خبر نہ ہو۔ خالبہ دادی کمرے میں آئیں۔ان کا چرو اتراہوا تھا كمر جھى ہوئى۔نہ جانے وہ كيوں اداس لكيں۔سكون اور احمینان جو ان کے چرے کی رونق تھا۔ آج وہ جرہ طاہر میاں اندر آئے تو دونوں نے یک زبان ہو کر سوال کیا۔''اہا! فند کہاں جارے ہیں ؟'' " مامول! دادی خالہ کے بیٹے تھے تو وہ مجھی آئے "وہ یماں نہیں تھے۔ کئی سال سے امریکا میں میٹل ہونے کی کوشش کررہے تھے۔ بات سمیں بی واليس آ كئے - فرد سے كل بات كروں گا-" ووتوں سوالول كاجواب

کے خلاف ان کو تاراض کر کے وہ دونوں برے اپنی

122 20 5.23

ركها تفاتمر حبسامنه وليي چپيد في كلاس ميس رنفتي يا جك میں ۔ فریدہ بھی ایک کائیاں تھی۔ ایک گلاس دودھ ہے مزے کی وورھ تی بنائی۔ خوب سراک سراک

كله بهي بول لياكرين-" غوہر منہ بنا آگھرے نکلا۔ فریدہ نے مزے سے بانتاازایا۔ اچھی طرح جانتی تھی ساس کو قیمہ مٹریسند



کرنے کئی تھی۔ رات کابچا مٹر نیمے کا سالن بھی گر کرکے الگ رکھ لیا تھا۔ شوہر نامدار کو فرائی اعڈے۔ ٹرخاکے مٹرقیمے کے مزے دارسالن کے ساتھ ہلا تلا یرا ٹھانوش فرمانے کاپروگرام تھا۔

ِمْرُ قِيمَهُ مُكْرِماً كُرِمْ بِرِاتُها وَانْ اندُا اور دوده بِي كابر

ہے یہ تعتیں رھی بھی ہیں کہ میں۔ فرايج كهولا ودوه ويكهاتو صرف ايك كب "فريده! فريده! اوجائے تودے دے۔ ايک بندے كا تاشتابناتے تو آدھاون نکال دیں ہے۔" بدمزاج بنده 'جیساسزارنگ'ولیی سردی باتیں۔ سر

"الله تعالی کے فضل و کرم سے موسم سرماکی آمد آمد ہے۔ موسم سرماکی آمد کے ساتھ بی گاجروں مولیوں مونگ کھلیوں کے ساتھ ساتھ کینو اللے امرود بھی بازاروں اور بازاروں سے زیادہ کھرول کی رونق بردهانے کو آھئے ہیں۔ وطن میں بسنے والے پیارے پیارے من موجی ، فرازا کے بدتمیزلوگ جوبید بھرنے تک نہیں نیت بھرنے تک کھانے کے اصول پر گامران ہیں۔ یمال سے وہاں تک چھلکول کے و عرب جاتے ہیں مرکھانے کاسلہ تمام ہونے میں

فريده كاجي توجابتا تفااني ساس اور منيد لتهي كي طرح وہ بھی دہر تک جاریائی پر آینڈنی رہے۔ مرتجبوری تھی



سرباج نے وکان پر مجمع سورے جاتا ہو تا تھا اور ظالم اتنا تھاجب تک سوئی ہوئی بیوی کوجگا کراس سے ناشتا نہ بنوالے کھرسے بیریا ہر نکالنے پر راضی سیس ہو آ

''توبہ! پتانہیں کس اللہ مارے نے بیر پراتھے ایجاد کے تھے۔ بندہ سیدھاسیدھاسو تھی رونی بھی تو کھاسکتا تھا۔ رین بہ جی اجسکورے چٹورے لوگ عورتوں کے آرام کے وسمن کہائے اللہ ایر گیس کی لوڈ شیڈ نگ جو ون کے دس بج ہوتی ہے جو سورے سورے ہونے الك جائة توميري بهي دكه بحرى زندگى سے دكھ مجھ كم

ہوجائیں۔" دوسما سراٹھا توے پر ڈال کراب وہ انڈے فرائی

جھٹک کر ساری شوہرانہ بکواس کو جھٹکا اور میٹھے کہج میں وہیں سے پکارا۔ "وه جي ووده توحم ب-رات كو آب كي امي جان

نے جلیبیاں ڈال کے نوش فرمالیا تھا۔" "اوہو ابواب میں جائے کسے بیوں گا؟"

"منه سے اور کینے؟" فریدہ نے معصومیت کے

" یا گل ، جاہل عورت اہم سے مشورہ کس نے مانگائے۔ اٹھاؤیہ برتن۔ ایک انڈا' دوپراٹھے۔ اوبندہ خود سوچ ایک فرائی اعربے سے دو پراٹھے کھا۔ جائے ہیں۔ میں نے روکھائی کھایا ہے دوسرابراٹھا۔" ''جب بھی بولتے ہیں' کفر بی تولتے ہیں۔ جھی شکر کا

و خواتين دا بحست 134 نوبر 2012 الله

يبركو مسكين كى دكان يركام كرنے والا ملازم لڑكا "رہے دو بھابھی! یہ نضول کا پیار جتانے کی کوشش المرائی النے کی آیا تھا اور روزکی طرح آج بھی تلین مانا کینے النے آیک کلومونگ کھلی اور بے حساب رجن کہاں دے کیا تھا۔ کھانا ابھی کچاپکا تھا۔مطلب مجرح موشت تو کل گیا تھا مگراس میں ڈائی دال ابھی حد نه کرو 'جانتی ہو تا' تمہارے کیڑے بچھے یورے سیس آتے و الی فٹ تو قدہے تمہاراجو شرب کنوں تک سلواتی ہو ممرے کھنوں سے بھی او کی ہوتی ہے۔ المال! مجھے تمیں بتا مجھے سے دو۔ میں بازار سے نیا ے زیاں کی کھی۔ ہانڈی میں نمک زیاں ہو گیا تھا۔ ریڈی میڈسوٹ خرید کے لاؤں گ۔" مَ فِي مِيرًا وُالْنِ كِي نوبت نهيس آئي- لرُكا كھانا لينے "آہو!ادھر تیراجاجادکان کھول کے بیٹھاہے تا'نی بس کر واغ نہ کھا میرا 'اتنے کیڑے ہیں تیرے یاس و چاو کوئی شیں گا کبول میں مصوف مسکین کو کون کوئی مجھی بین جانااور مجھے ایک مولی بھی چھیل کروے مونگ تھلی کھا کھا کے گرمی می ہورہی ہے۔ سازا نعے کا پیا جلنا ہے۔ ساری فلریں رکھوا یک طرف "فتحى! بيلى تمهارى وى والى سميلى ب تاجس الدلطف المحاوكآن والى سوغانول كا-" كيو حصلتے موتے تھلكے كارس أوكرساس اي جان کے بھائی جان محترم کی اپنی ذاتی سی ڈیز کی شاب ہے اور ى آنكھ ميں پر گيا تھا۔ اب وہ دہائياں اور ان كى لاۋو جمال جھانے کے دوران اخلاق سوز فلمیں رکھنے کی تھی بیٹم گاجر کھاتے ہوئے ماں کو صرف تسلیاں دے وجہ سے بھائی جان محترم کی بھرے بازار میں چھترول " مونگ تھلی تو آج بہت ہی سوادی ہے۔" فریدہ ضی کویہ ہے وقت کی را گئی پیند مہیں آئی۔جس كے منتج ميں الكلے تيس منٹ تك تو تكار موتى ربى اور نے سردھناتھا۔ "مبھابھی ! اے بھابھی! تم نے میرا گلالی جو ژانو ہانڈی کی وہ دال جوادھ بی دکان پر جیجی تھی اب حلوے وهوديا تفاتا فيجه آج شام كواني دوست كى سألكره ميس میں تبدیل ہوئئی ھی۔ وہی ہیں کے جاتا ہے۔" فريده في أنكفيس بشهدا نيس-"دوهونا بهي تفا-" "السلام عليم كيا مورباب آبوجي!" آج پعرشام "ہاں تواور ایسے ہی تمہارے سامنے کرسی یہ پھینکا كے سات بختے ہى كلى كے دوسرے برے ير رہے والى " فہیں میں مجھی استری کرنے کو دیا ہے۔ میں نے یہ ہردد سرے 'چوتھے روزشام کے سات بجے متبنم تواسری کرتے ہینگر میں ڈال دیا تھا۔" عرف شبو کابن سنور کے چلے آنا 'میہ خوامخواہ تو نہیں "المال!" تتضيف في الرول تقام ليا-ہوسکتا۔سات ہے ہی تومسکین بھی وکان سے گھر آنا ''چل اٹھ چھوڑ دے ان مونک تھلیوں کی جان۔ ہے۔ ہوں اب مجھی سیر سو تھی سروی کالی توری میرے اٹھ کے جوڑا دھو تھی کا۔" میاں پہ دوڑے ڈال رہی ہے 'جانتی سیس تعین توبیہ ڈور فریدہ نے خوش رنگ سا قبقہہ لگایا۔ ''مزے کی گل اس وفت کاٹوں گی جب تو اس کے سمارے آسانوں کی ينو. گھر ميں داشنگ پاؤڙر بھی ختم ہے۔ "اللَّالِ" بنضى بِقرعِيّائي-"اب بيس-بيلي سير کرره ي هو کي-'کیاسوچ رہی ہو آپی؟'شبونے بغور گرمسکراکر مالگره په کمیا پهنول کی؟" "فکر کیوں کرتی ہو منھی ہم میرا نیلا جوڑا پہن

جلدی جلدی نیزھے میڑھے پراتھے بنائے بھر گنگنا ہے ہوئے گاجروں مولیوں النوں مونک تھلیوں کے چھنکوں سے ایے صحن کی صفائی کرنے لگی۔ "اكِ تواس كمرك لوگ برے بي چول بيں۔ يجال ہے جو چھلکے نوکری میں ڈالیں۔ جیب تک سارے گھر میں چھلکوں کا فرش نہ بچھالیں تم بختوں کو چین ہی "فريده! في قيمه مركد هرب؟ تے دورہ كاايك کب رکھا تھا فرج میں اسب بڑے کر کئی اے چرنے!"ساس جیے طعے توے پر بینی تھی۔ " آئے ہائے ای جان! آپ بھی تال کی کمینوں کی طرح ذرا وزراى چزكے ليے فوت مونے بيٹے جاتی ہیں۔ مزے کی بات سیس سورے جب میں کچن میں پراتھے بنا رہی تھی ناتو آپ کے لاڈے پتر مسکین مِياحب في الإلك مي فرج كي تلاشي ليني شروع كوي هى- قيمه منز كلاس مين براديكها توسيلے خوب كرم ہوئے۔ بچھے کانی چھے سنا میں تے فیربتایا گلاس سالن ڈاکنے کے لیے نہیں پائی مینے کے لیے ہوتے ہیں۔ جب من نے بتایا کہ بیہ شرارت آپ کی ای جان ک ہے۔ تو مسکرائے اور بولے ضرور امال نے یہ میرے کیے ہی رکھا ہوگا۔ توبس پھر کھا گئے قیمہ مٹر کا سالن' برائها والى اندك دوعدواور دوده ين كاليك بورابراوالا واچھائراب میں کیا کھاؤں۔ گھرمیں توانڈے بھی الهار توے نا آب ایسا کرد اجار کھالو۔ کرم کرم راتع كم ماته اجمالكاب-" پ و ان او ہے مجھے ہتا رہی ہے۔ پتا نہیں مسکین کو ہے عور توں والی عادت کماں ہے بڑا تی ہے۔ کمیں بھی کوئی چیز چھپا کے رکھوں' نکال کے کھا جاتا ہے' تے مجھے

رسمالے سے آکئے تو۔" 'فریدہ کی چڑیل!اٹھ گئی ہے کہ ابھی تک سورہی فریدہ رکی تمیں۔ انٹا کمہ کر کمرے سے باہر آگئ

"جي اي جان! شايد آپ نے بلايا ہے مجھے"

ساس پیکار کی رہی۔ فیریدہ کان بند کیے دووھ تی کے مزے لیتی رہی۔ جانتی تھی اتنی جلدی وہ بستر کی جان چھوڑنے والی مہیں۔بسرمیں بیٹھی ہی للکارتی رہے

دودھ تی لی کر ماشتے کے برتن سمیٹ کر سربردوبال اوڑھ کردہ ساس کے کمرے میں آئی تو چرے پر زمانے بھر کی معصومیت تھی۔

ساس کابس نہیں جل رہا تھا پکڑے کچی مروڑ وے- " لی آوازیں دے دے کے میرا گلابیھ کیا تے تو بکواس کررہی ہے 'شاید میں نے بلایا ہے۔ تیرے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ بہلی آوازیہ کیوں نہیں آتی توج "مسائل کے توانبار کیے ہیں۔ کہاں تک سیس کی كمال تك سناول - بير بنائيس برائط والنے شروع كرول آپ كيكي؟"فريده نے كما۔

'ہاں-ہاں تو شروع کردے۔ میں منہ ہائچہ وھو کے

'رہے دیں۔ سیرول کے منہ دھلے ہوتے ہیں امی

'نی رہن دے 'شیراس کیے منہ نئیں دھوتے کہ جنگل میں ڈرینک ٹیبلیں سیس ہوتیں۔ ہے اک واری شیشہ و ملیم لیں تا تے روز لائن بناکے ندی پیہ کھڑے ہول منحوس کہیں گے۔ ویکھ ذرا البجھے کمن طرح باتوں میں لگالیا۔ جا' جا کے پراتھے بنا' اور پراتھے بناکے کچن سے نکل جانا 'باتی میں نے جو بھی پراتھے کے سائھ لیناموگا آپ ہی بنالوں کی۔"

فريدہ چيكے بے مظرائی-جانتی تھی ساس مرقيم

کارازفاش ہمیں کرناچاہتی۔ بولی کچھ نہیں۔
"اور دیکھ' سخی ابھی اسٹی ہے کہ نہیں۔ وجاری
ساری رات بڑھتی رہی ہے۔ لگتا ہے امتحان میں
بوزیش لےگی۔"

"بن جی ضرور! اگر امتخان میں سوالات فلمی

الم الحسك 136 نوبر 2012 في

خیالی سواد کے مزے لینے پڑتے ہیں۔

الم الحسك 137 وبر 2012

"سوچ رہی ہوں تیری شکل اس کھسرے سے کتنی

سموسوں اور گاجر کے حلوے سے انصاف کرتے ہوئے دونوں صدیوں کی بھو کی دکھائی دے رہی تھیں۔ اگلی سور پہلے سے بھی زیادہ سرد تھی یا فریدہ ہی آج بسترند چھوڑنے کے بہانے تلاش کررہی تھی۔ '' فریدہ! اٹھو بھی۔ ناشتا بناؤ۔ میں نے وکان جانا ۔ ''آپ کی دکان کے سامنے ہی نقو کا تنور نما ہو ٹل ہے'ارے وہی جس پر فائیو اسٹار تھو ہو تل کا بورڈ لگا بوبال ع بحد كمالينا-" دمیں نے مشورہ نہیں کھانا مانگا ہے۔ "ميرامشوره بھي کھانے سے متعلق ہے۔"وہ اب پھرے آنگھیں موند چکی تھی۔ '' درجهنمی عورت آگ میں جلے گ۔'' دانت ہی*ں کر* اطلاع دی جے ململ طور پر نظرانداز کردیا گیا۔ مسکین نے الماری تھولی تو ساتھ میں خون بھی کھول گیا۔اس میں ایک بھی کیڑااستری نہیں تھا۔ "فریدہ او فریدہ اومیرے کیڑے بھی استری سیں کیے۔اب میں دکان یہ کیا بہن کے جاؤل؟ اوهرے جواب میں خرائے گوج رہے تھے۔ ایک سوث نكالاخوداسترى كميااور بھوكابى دكان يه چلاكيا۔ ''ہوننہ محبت کی بینکیں برمھاؤ۔ گاجر کے حلوے اور سموے لاؤ شبو کے لیے اور میں تمہیں اتنی سردی میں کیڑے استری کرکے دوں اور تاشتے بناؤں تمہارے کیے۔ اتن بھی یا گل کی پتر شیں ہوں۔" "فريده! في فريده!"ساس آوازس دے رہي هي-''توبہ ایک تو اس نے پتا نہیں قومی اسمبلی کے اجلاس انعینڈ کرنے ہوتے ہیں جواتنی سورے اٹھ جاتی ہے 'جب اس کی اپنی ذاتی بنی اس کی آواز میں س ربی سوربی ہے تو مجھے کیامصیبت ہے۔اف سروی کا موسم گرم گرم بستر۔واہ میرے مالک کیا کیا تعتیں ا آری ہیں۔ گر تیرے یہ ظالم بندے مجھے صحیح طریقے ے ان تعمتوں کو انجوائے بھی تہیں کرنے دیتے۔" فَيْ فُواتِين وُالْجُسِدُ 139 نوبر 2012 في

ایک غیرعورت کے لیے اتنی ہمدروی۔ فریدہ کاول ہوں ساگیا۔ سھی برمھ کراہے بکڑنہ لیتی تووہ یقیبتا" متكين كابازوايي مبارك التحول سے تو ژدي -متلین صاحب شبو کو اسپتال کے جانے کو تیار تھے۔ لیکن انہیں یہ نہیں بتا تھا اس کھرمیں ان کے ہر ار بان کومٹی میں ملانے کا تہیتہ کیا جاچکا ہے۔ سھی نے شبو کے بھا سول کو فون کردیا تھا۔ ایک ہی تلی کی تو بات تھی۔ بھائی جان کون سے كالے كوسول يه رہتے تھے۔ان كى آمرير مسلين في تھیکنے میں بی عافیت مجھی۔ ''یہ یہاں آئی کیا کرنے تھی؟'' بھائی صاحب کو معلومات حاصل كرفي كالزحد شوق تحا-"ياسيس جي ميس اور ميري اند توبازار كے موت تصدوابس آئے توبیداور میرے میاں مسلین صاحب شايرسياست پر مجره فرمارے تھے" بھائی پہلے پیلے پھر نیلے اور آخر میں لال ہو گئے۔ قیاس تھا' اگر سے دونول معصوم صورت عورتیں درمیان میں نہ آتیں توشبو کو بازو کے ساتھ ساتھ سر عزیزہے بھی جدا ہو تاریز آ۔ "اب میرے سامنے نہ

آئے۔ بی شکل نہ و کھائے۔ "مجھائی نے وانت پیس

'' کر کیوں جی وہ بچارے تو و کان سے اپنے کھر آئے بتھے گوئی آپ کے کھر کی کند(دیوار) تھوڑی ہے (پھلائی)جو آپ انہیں و همکیاں دے رہے ہیں۔ كل (يات) تحى تهي عطي كرهة بعاني صاحب عزيزي شبو کے ہمراہ رخصت ہو گئے۔ تب مسلين صاحب ورتے ورتے چوکنے انداز میں کمرے سے باہر

" جلے گئے وہ دونوں - پھھ كمد تو شيس رہے تهيئه تدازيظام ببنازانه تقا-"كمدرب تصر آب نے اسس نظر آنے كى کوشش کی تو ہے آپ کی ضحت اور ذندگی دونوں کے

آنا۔ ہم سب آیا رفیعہ کے کھرجارہے ہیں۔" دونول بنس پرس مگر پھر سنجیدہ ہو کئیں 'شبووا معامله وافعی کر برد نھا۔ اب تو شبو پر چوبیں گھنٹے نظرر کھنے کی ضرورت تھی۔ شام کو متکنین گھر آیا تو ساتھ میں گرما گر، موے اور گاجر کا حلوہ بھی تھا۔ ذرا در بعد سبنم بھی ا

بيحى-دونول أمني سامني بينه تحد "فريده! بيه ميرابوه تو كمرے ميں ركھ آؤاور سھى مياا میرے کیے آیک گلاس پائی تولا۔ حلق خشک ہورا ي- "آج تومسكين كالهجيه ، ي بدلا موا تقا- دونول الي كنيس ممر نظردونول في ركھي-

ان کے جاتے ہی مسکین نے شبو کی پلیٹ میں لا مزید سموے اور گاجر کا حلوہ ڈال دیا تھا۔ بن بن کر شرمانی شبواس دفت اتنی بری لک رہی تھی مثال دیا

ستقى نے بھائى كے ليے گلاس ميں ڈالاياني مارے غصے کے خوولی لیا اور فریدہ نے بٹوے سے سارے میے نكال كرائي يرس من دال لي

"سیرخ و سفید کول مٹول چانبنیز کٹ بیوی اچھی ميں لکتی سے كالے دانتوں بيلى آ تھول دالى شبوبھاكى ہے۔ اس کیے اس سے عشق بھگارنے میں تعل ہے تے بیوی سے محبت کے وو بول بولنا اب تمهارے کیے فضول اور بے کارہے 'اچھا بچوا کیے آیے تو

فریدہ نے بمشکل خود کو نارمل کیا تھا۔واپس آتے ہوئے جان بوجھ کر شبو کی کرس کے قریب اس کاپیر مجسلا اوروہ شبویر آگری-مراس کے ول میں یہ خیال تودور دور تک ميس تھا۔جب دہ شبوير كرے كي توتبو كرى سميت ينج كرتے ہوئے بر آمدے كى سيرهول ہے اڑھک جائے گاور صحن میں گر کربازو کی بڑی روا

واومونی بھینس اندھی ہوئی ہے تواور تھے جانے کا بھی تمیز نہیں ہے؟ "مسکین اس کے سربر کھڑا جا اہا

ملتی ہے جو جمعرات کومائلنے آیاہے'' تبنم کا جامنی سا جرہ نیلا ہوا' پھرخون کے کھونٹ بیتی دہ بین سے نکل کربر آمدے میں کرسی پر جا بیٹھی۔ معی نے کرے ہے جھانگا۔

"نیه سخبنم آج پھرموجود ہے۔ کمال ہے نہ تو میری اس سے دوستی 'نہ بھابھی اسے لفٹ کراتی ہے ' پھریہ اکثر کیول آنے لگی ہے وہ بھی شام کو سات بجے کے قریب سات بجے تو مسکین بھائی کھر آتے ہیں۔ تو کیا یے کار کاری چھیکی مسلین بھائی کی وجہ سے۔ ہائے لکھ لعنت'اس نے اس کھر کی عور توں کو عقل ہے بيدل مجھ رکھاہے۔"

منتھی ہی سب سوچتی تیزی ہے کمرے سے نکلی ' برآمدے میں بیھی حبنم مسکرائی۔ دوکیسی ہو تعفی؟" "جیسی بھی ہوں اچھی ہوں متہیں فکر کی

ضرورت ميں ہے۔"

"إكيابواب إس كرك لوكوں كوئم سارے ات خراب موديس كيول مو؟"

منتھی نے جواب نہیں دیا مین میں آگئ جمال فریدہ خود کو نارمل کرنے کے لیے اتنی سردی میں اسکوائش بناکریی رہی تھی۔

"بيه ستبنم انتاج سنور کے کيول آنے لکي ہے۔تم نے اس ر غور کیا بھابھی؟"ا کے روز مھی فریدہ سے

کمہ رہی تھی۔ ''آہو بالکل کیا اور میں بالکل صحیح نتیجے پر پہنچ گئی ہوں' تیرا بھائی برا کمینہ ہے سمی!"

انجو بھی ہے ، تمہارا گھروالا ہے، فکر کرواس کی -ايمانه موئيه شبوكام وكهاجائ بفائي آخركو كماؤمرد ہے-اس طرح کی مشنٹریاں ایسے ہی مردوں یہ تو نظر

"دہوں - کل بھی برآمدے میں بیٹھی بار بار دردازے کی طرف دیکھتی رہی۔وہ تو تیرا بھائی ہی کل لیٹ آیا تھا۔مایوس ہو کے بچاری کودایس جانا پڑا تھا۔" "میں نے بھائی کو فون کیا تھا " کمہ دیا تھا۔ دریے

واتمن دا مجسك 138 نوبر 2012

''فريده!ني فريده!"ساس چلاتي-‹‹چل نی فریده!نیند کاایک دور بهور چلناح اسیے-"

عزيزى شبوراني بازد عشق كى يرُخار دادي ميس بايذه رُدا كرفي الحال كهيس آنے جانے كى بوزيش ميں تهيں تھي۔ كهرمين اي بسترير رونق افروز موكر جليبي بائي انار كلي ڈسکو چلی۔ شیلا کی جوائی دغیرہ دیکھتی اور اس وقت کویا د کرتی جب اعلایائے کا بیہ میوزک اسے بھی تا چنے پر مجبور كرديا كر ما تفاعمراب أه كلي مين ذالي مي منحوس بیک اور اس سے بندھا ہوا مجروح بازو۔ ''تیرا بیڑا غرق تونے میرا ایک بازد توڑا ہے تیرے

دونوں تو میں - تیرا میال جھے اسیے کھرسے دفع دور كرے تيرا ككھ نہ رہے " بجھے اس حال تك بہنجانے والي مولى سفيد بيح-".

آج كل آيك ہي شغل تھا فريدہ جيسي تمام بيوبوں كو کوسنا اور چرجینبی بائی د مکھ کے آئیں بھرتا۔

شبوى طرف سے راوى چين ہى چين لکھ رہاتھاسو فريده كى چلبلى طبيعت خاصى مطمئن مخوش باش تھي۔ بازار جانے کاموڈ ہورہاتھا۔ بدرنگ سادویٹا شوخ رنگ سوٹ براوڑھا۔ سوٹ کے ساتھ کادوپڑا بیک میں رکھا' چرے پر عم کے گرے باول لانے کے لیے آ تھےوں

یے شیخے ہاکا ہاکا کاجل لگا کر حلقوں کا آثر بنایا اور تھے تھے انداز میں جلی آئی ای جان جی کی خدمت میں۔ "اے بھابھی! حمہیں کیا ہوا ہے۔ قسمے عجیب

منحوس سي لگ راي مو-"

دوسروں کے بارے میں اس کھر میں ہمشہ سے بات کہنے اور اپنے بارے میں کسی کی ایک نہ سنتے کے سنہرے اصول پر عمل کرنے کا رواج ہمیشہ سے تھا۔ «میری سہیلی کی امال فوت ہوگئی ہے۔ میں افسوس

يرجارني ہول۔

وممال ہے اتنا افسوس تو تہمیں اپنی سکی خالہ کی میں ہے۔ ہاک کے دار کیا تھا۔ یقیناً"اسے شک

پینی قسمت بنائی ہے میری-

صورت پر اس ہے کہیں زیادہ درد اور سوز تھا جتنا کہ این بد شمانی برسخت ندامت مونی تھی۔ خاموش كرواتا مشكل موكيا تفا-

اس رات مسلین کی واپسی بہت در سے ہولی متى فريده في دريس آف كاسبب نهيس يوجها آج وہ شادی کے ان چھ برسول میں کوئی پانچویں بار پھولول کے تجرے لایا تھا۔اس کامطلب ہے 'یہ پانچویں مرتبہ مجھےو مو کادے رہائے۔ ارے غصے کے فریدہ کا بس شیں جل رہا تھا۔ مسكين كاكياكردالي-ادهرمسكين تفاكه خوامخواه مسكرا رہا تھا فریدہ کو محبت بھری سیلی نظروں سے دمکی کردلی محبت کی ایکٹنگ کررہاتھا۔

- بیاری لگ کئی ہے۔" 'جنن سے نہیں بالکل ٹھیک ہیں کیوں؟"مسکین اس

" تے فیرٹیزھی کیول کرکے دیکھ رہے ہو اسمے برے ہی لوفرلگ رہے ہوتے ناکے زہروی۔

"الك كي جائے توبنادوميرے ليے۔"

''کیاہوگیا ہے۔ایک پیال جائے کے لیے ہی تو کہ

''توکیا ہوگیا ہے' ایک پیالی جائے کا ہی تو انکار کیا ہے میں نے۔جہاں ساراون کزارا ہوہاں جائے بھی

"جی نمیں جاہتا تو پھر کیا کرنے آتے ہو۔اور میں نے کب منت کی ہے میں نے کب ہاتھ جوڑے ميذم فريده جو چلانا شردع موئي تؤ پھرخاموش كردانا

و بھابھی!رات کوبہت ہی رولا (شور) پایا تھاتم نے فلم دیکھنے جیتھی تھی مجال ہے جو کوئی ایک لفظ بھی لیے را بومرے-"

ودسم الم فلمين نهيس بيك يمهو گي تو كون المحيد گا- كسي کومیرے دکھ کا میرے عم کا حساس ہی مہیں ہے۔

''تیرا بھائی کسی چڑیل یہ د کان کی ساری آمرنی کٹارہا ہے۔یا دہے چھلے دنوب اماں نے نئی تشمیری شال لانے كوكها تھا۔ بهاناكرديا تونے بھى كرم جوڑے كے ليے چے الے تھے سکیں نال دیے۔ کمال سے دیتا۔ سارا بيه تواس جزيل په کنارما ہے۔

"لَكُتّا ہے شامت ألمى ہے اس كى بتالكاؤ بھا بھى اکہاں کماں ملتے ہیں دونوں۔ ہم بھی دفت ہے چھاپہ

حبینہ مہ جبینیو کمال رہتی ہے بہالگانے میں در نہیں گئی ۔مسٹر مسکین کی دکان کے چھواڑے ہی غريب خانه تقاان کا-

ایک دن د کان بر ہی سمعی اور فریدہ نے پکر لیا۔ کافی ہث ڈراہا ہواجس نے دیکھا 'وادویے بغیر مہیں روسکا' فريده في اس كومسكين كى دكان برد مليه كردانى دى صى-"بینی کی شادی ہونے والی ہے۔ لڑکے والے کہے چوڑے جیز کا رولا ڈال رہے ہیں اور تم روز ٹرخارہ

ئيه يه مسكين كې بيني كى شاوى - آپ كون ہيں اور ہے تو خود اتنی عمر کے نہیں ہیں۔ بیٹی کا دیاہ۔"وہ سمجھ نہیں بارہی تھی۔ ''کوئی کم عمر کے نہیں ہیں ذرا بے حس سے ہیں تا۔

و فواتين دا تجسك 141 نومر 2012 الله

و فرا تمن دُا مجست 140 نوبر 2012 الم

سے کھانا بھی کھایا جائے گھرسے باہر آتے ہی دویٹا تبدمل ہوگیا تھا۔ ہونٹوں یہ لپ اسٹک مجرے یہ فاؤندیشن کی تهداس ملیلی کے گھر آکر جمالی تھی جس نے ساتھ بازار جاتا تھا۔ مرقست کی خرائی جیلی كى) آج مسح سے اچانك اس كے بيث ميں مرور الصنے كاسلسله شروع موانقا 'جو آحال جاري تقا-سوفريده كو البليهى بازار آنايزا مشهور زمانه فردث جاث کھاتے ہوئے ہوں کانظر اٹھائی تھی۔ عمر نظر تو پائٹنا بھول عمی۔ بیہ مسکین ہے - يشه شلوار قميص يمننے والا نوميں تكور تيلي جينز شرك اور سب سے برمھ کے ہونؤل پر مسکراہٹ اور بہ ساتھ بھورے بالوں والی بندریا کون ہے۔مشہور زمانہ

ہو گیا تھا بھابھی محترمہ جھوٹ فرما رہی ہیں۔ فریرہ نے

وضاحتوں میں ٹائم برباد کرنے کے بجائے گھرے تکلنے کو

وتصدیقے جاواں مکتنی رونق ہے بازاروں میں۔

ایوس لوگ بکواس کرتے ہیں 'وطن غزیز میں بڑی

منگائی ہے اوگ کھانے کو ترس رہے ہیں مجھوکے

مررہے ہیں۔ تال بھی ایسا ہوا ہے۔ بھائی بھوک سے

مربا ہو۔سیلاب نے اس کا کھریار سب برباد کردیا ہواور

آپ ہزاروں رویے ایویں دل پیٹوری (دل

بهلاوے) کے کیے کٹاویں۔ شکیں تاک تو قبر میر جھوٹ

ئى : وا نال كە ياكستان مىل بهت سے لوك غربت كے

مارے ہیں۔ چلوجی کیڑے خریدو۔ ادھرجوتوں یہ بھی

سیل کئی ہے۔ تو کیوں تا آج کسی اسچھی اور مہنئی سی جکہ

جاث کی پلیث اٹھا کے ماری زمین یہ اور قریب تھا کہ دہ جاکراس طرح اس بنسوں کے جوڑے کو بھی ہے دین مر اس وقت مسلین نے بھی اسے ویکھ لیا۔ اور جب جاث والا اس سے اس نقصان کا ہرجانہ طلب کررہا تھا۔ دونوں گدھے کے سرے سینگ کی طرح غائب

سارا موذ غارت موا اور جب گھرواپسی موئی تو

سورے گھرسے نظتے ہوئے تھا۔ یمال تک کہ تھی کو جر کیے فوت ہوئی تمہاری سمیلی کی امال؟" منتھی کے ر جینے کی در بھی۔ فریدہ بھوٹ بھوٹ کے رونی ہے تو

"كيابات ب" المحول من كوئي تكليف موكي ب

- بیلم کے اس ارشاد کے بعد محبت کی مزید ایکٹنگ کی ضرورت بى باقى حميس راتى هى-

"كال مين كسي كے بيوكى نوكر مول"

ال يد الحمد ميس ليت اس ليد كم عمر للتي بين أبيوى بچاری تواسی بے حسی کو جھلتے مملحی پہ آلگی ہے میں ير وي مول ان ک-" مسكين صاحب اتن كمبرائي موية كدنا بال اور لا ای نه کرائے 'باقی کی قیامت مھی نے وصادی بئي كارول اس في اداكيا تعاراتي برى بني وه تومسلين کی صورت یہ تھو کئے کوتیار ہو گئی تھی۔ مسكين صاحب اتے شرمندہ - گھر آ کے بھی ان وونوں سے گلہ مہیں کرسکے الثابہ دونوں تاراض رہیں۔ و بهائي جي كوشرم شيس آتي ۔ په جھي خيال شيس آتا ۔ جوان بہن کی سسرال ای شہر میں ہے۔ ویسے بھا بھی میں سوچ رہی ہوں۔ تیری باقاعدہ شاکردی اختیار كرلول ومكيم نال توني لنني عقل مندي سے ميال كو اینے رعب میں رکھا ہوا ہے۔ورنہ وہ بھی توہو تی ہیں اوھرمیاں نے کھریس قدم رکھاادھر کھر کانتے اور "بال ہوئی ہیں الی پاعل خانیاں بھی۔ چل وقع 🖤 کر پھر تو آج ہے ہی میری شاکر دی اختیار کر کے۔ پر بھیکی بلی بنا بیٹھار ہتا۔ س میں جان جی کو کانوں کان جبر سیں ہوتی جا ہیے۔ " لے دس بھلا یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے۔ای

جان تودیسے ہی آب کی عادتوں کو گئی عاد تیں قرار دی ہیں۔ اسیں تو واقعی کانوں کان خبر سیں ہوتی

پُھا تو شاگردی کی قیس بھی تو پوچھ مجھلا کیا

دنیں تو اب قیس بھی لوگی مجھ سے ۔احیما چلو مستقبل کے لیے قبول ہے محصے۔ بر بھابھی ع نے رہتے داری کا بھی لحاظ مہیں کیا۔ کمینگی کی انتها

سکی میں جتنا سکھ ہے تاں۔ تجھے اس کا اندازہ

سلے تو مھی بدکی کہ گند پھیلانے میں جنتی تیز تھی صفائی کرنے سے اتن ہی جان جاتی تھی مکر پھر ہای بحرلي-اس كامتكيتر حامد خاصاتيز طرار واقع مواقحا اي جان کواس کادن دو کنی رات جو کنی ترقی کر ما کاروبار بھا گیا تھا ورنہ فریدہ نے توصاف کما تھا ایسے چلتر کتر کتر بولنے والے سانب نمالڑ کے میاں کے عمدے پر فائز كرنے كے لائق ہر كر نہيں ہوتے مكر جتناعزيزي سطى بيكم كو بهابهي كي عقل ودالش بريفين تها اتنابي إمال جان محترمہ بہو کی زبانت کے سلیلے میں بے یقین کھیں۔ ان کا کمنا تھا" فریدہ صرف سچی (الٹی)مت

رنگے ہاتھوں بکڑے جانے کے بعد مسکین کی گھر ميں جورہی سبی عزت تھی 'وہ بھی جاتی رہی بلکہ اب تو وہ خود بھی سمی سے آنکھ ملا کر بات کرنے کے قابل سیں تھا۔ بیرسب اس مولی کی وجہ سے ہوا ہے۔ تماشا

ان بي دنول سهي كي شادي كام كام الها\_ون رات اب بہت ورے کھر آنا شروع کردیا اب تووہ دوہر کا کھانا بھی کھرے نہیں منگوا یا تھا۔ فریدہ نے نوٹس مہیں کیا۔ اچھا ہی تھا ناں۔ امی جان کے لیے سبح ہی کھانا بنا کرر کھ دینے کے بعد دونوں بازار نکل جاتیں اور شام كوداليسي مولى-

وننى ہائدى ميں تو روز آلو ؟ ندے تو تھی خالی آلواور لبھی خالی خولی انڈے بناکے چلی جاتی ہے۔روئی مجھے بازارے منکوانی برتی ہے۔ میرا پید خراب ہوگیا ہے۔"ای جان دونوں کواطلاع دیتی۔ ''چھو**رُوای جان جی'یہ ویکھویہ کپڑا کتنا نرم** وملائم

بنادیا میرا' فریده کود مکھ دمکھ کرخون جوش مار نا تربطا ہر

بازاروں کے چکر سیانیگ مزے ہی مزے اسکین نے

ہے۔" فریدہ نوٹس ہی نہیں لیتی تھی۔ تنھی بھی اپنی ترنگ میں تھی۔اں کے بجائے بھابھی کاساتھ دیں۔

ون آج شام کو مھی کے سسرال والے آنے الے بیں ہم دونوں آج بازار جانے کابروگرام کینسل ئر واور شام کی تیاری کرلو-"ساس نے فون سننے کے مدرونوں كواطلاع دى تھى-

"دیوں کیا کرنے آرہے ہیں؟" فریدہ نے سوال

والى بنورجى إلى كريس-ان كاآنا بناے مجھے کیوں تکلیف ہورای ہے۔ "نائے اے! تکلیف کی بھلاکیابات ہے۔ چارے

النج كھنٹے چو ليم كے سامنے كھڑے رہنا بھلامشكل كام

<sup>۷۹</sup>ور مهمانوں کی قضول تصنول باتوں پیہ دانت نکال كے خوش اخلاقى كامظامرہ كرمائيہ تو يہلے كام سے بھى زیادہ آسان ہے۔ میں توبہت خوش ہول آی جان

"بھابھی! میرے چرے یہ مساج توکردو-اور سنو تام کومیرامیک ای تم نے کرنا ہے۔

' خجل خبر۔ تھیک ہے۔ توبریائی کا مسالہ بنا 'سویٹ وش بھی بنا کے فرج میں رکھ دے۔ قورے کے لیے نسن بیاز بھی ابھی ہے چھیل لے میں شام کو تجھے تیار كروول كي- ومليه نال اكريس بيه سارے كام كرنے بينه كئ تو تحصي تيار كرنے كا نائم بى كمال نظے گا۔ بات معقول تھی۔ تھی کومانتاروی۔

"ولي مسرال والول سے زيادہ مشھا بولنے كى ضرورت میں ہے۔ خاموشی سے ایک طرف جیتھی سامیں کمدوں کا اب ماری کڑی شرمیلی ہو گئی ہے۔ بھی شادی کے دن جو قریب آرہے ہیں۔ " ير كيول بها بھي كياسوچيں كے دوالوك مهم اتني دور

ے ملنے آئے ہیں ادھر مزاج ہی شیں ملتے۔" "ادبوئبت خوش اخلاقی برت چکی ہے تو "اب مزید مِيكَاردُ نه بنا ورنه جب سرال جائے گی تو بردی مشكل ہول۔خوش اخلاق بہو کو بوسسرال والے لیبیٹ لیوٹ \* يا جاتے ہيں۔ تھے ياد نہيں ،جب ميري شادي ہوئي ک میں کماں زیادہ بولتی تھی۔وہ توبعد میں بچھے اندازہ

ہو گیا تو بھی بالکل میری طبیعت کی ہے تو میں نے دوستی كرل-اوربال س-«هو جو بھا بھی اِبیہ بن بالون میں لگاؤ نا "سرمیں کیول

واوباتول میں دھیان مہیں رہا میں کہ رہی تھی مندول اور جیٹھائی کے بچول کو لفٹ کروانے کی ضرورت منیں ہے۔ ابویں زیادہ فری کرلے کی تو پھران كاسارا دن تيرے سے سجائے كمرے ميں كزرے

مستھی چو علی اور اثبات میں سروائے گی۔ "بیہ تو برسی اہم بات بتائی ہے نے کلکہ موقع ملاتوایک آدھ کو رهمو كاجمى جردول كي-"

وفخیر اب اتن بھی جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا کما اتنا کافی ہے اور ہاں کھانے کی تعريف كريس تو كمدوينا مجما بهي في بنايا ب-" ''<sup>ح</sup>اس' بربیاتو میں نے بیکا یا ہے۔''

"ياغلي آكرانسي يتاجل كياناكه كرى كماني بنان میں اہرے جاتے ہی کمن کا نظام تیرے متھے ماریں م محمر کھے بیا ہے نا محتنا بروا مبر ہے ان کا۔"

"الله تحقيم فإندسا كاكاعطا فرمائي بعابهي-" " آمین اور ایک اور بات جاتے ہی جاند سے کانے کی کو حش نہ شروع کردینا۔ کچھ وقت اینے انجوائے كرنے واسطے بھى ركھ لو- كاكے اگر دو عين سال بعد بھی آجا تیں تو خیرے۔

"میں یہ جھمکے بین لول " جھے لگیں کے تا؟" "مرضى تيرى ويسے اب توشادى ميں تھوڑے دن ہی رہ گئے ہیں۔ انچھی لکویا بری مجب کوئی فرق شیں

ومچلو بھررے دیتی ہوں استے بھاری ہیں۔ کان

منتھی کی شادی پر کافی رونق گلی۔ مہندی کے روز فريده في كوت كے كام والاسوث بينا ميك اب بھي

(Sccaned By

برن سامت سے میں اور پیلونوں کا رپور میں پہلا۔ وہ مینهی نظروں سے بار بار مسکین کی طرف دیکھتی رہی' مجال ہے جو منحوس مارا آیک بار بھی مسکرایا ہو۔ یوں بن رہا تھا۔ جیسے فریدہ اس کی تہیں پڑوی کی بیکم صاحبہ ہے۔ آگر غورے ویکھ لیا تو پردسیوں سے تعلقات خراب بھی ہوسکتے ہیں۔ رسمیں جاری تھیں۔ جب فریدہ نے ڈالس کا اعلان کیاتو منتے منتے لوگول کے بیٹ مل پڑھئے۔ فریدہ نے ڈیک آن کیا۔ گیت کے بول ابھرے ہونٹ تومسکین کے بھی ہل رہے تھے۔ عراتے شور نے عزت رکھ لی کسی نے وہ کلمات شیں سے جو فریدہ کی شان میں اوا کیے گئے تھے۔ یہ ای دل جلے کاکیاد هرا تھا کہ ایک کے بعد دو سرا اسٹیب لیتے ہوئے سزمکین اڑ کھڑائی ہیں۔مدولینے ے کے ایم مکین کی طرف ہاتھ بھی بردھایا ہے۔ جے عکین نے نظرانداز کیاہے اور فریدہ لہراکر فرش پر جو آئی ہو لینے کے دیے پڑکتے ہیں۔ ایک ہی شور ہے۔ "ہائے میرے بیر کی ہڑی ٹوٹ

" بہلی داری کڑی شادی کے بعید اینے مسرال نہیں لکتا میں بوری مدد کراؤں کی توبسم اللہ تے کرے بازارے آجائے کی' باتی سارا کچھ ہم گھریہ بنالیں

فریدہ کواس کی بال نے بھی طیش دلایا۔

بھی فریدہ کے دل کو بہت و کھایا تھا۔ فربدہ نے صفائی کا

بریانی کامسالا ادر تورسرای جان نے بنایا۔ فریدہ نے مرف سلاد کائی۔ شام کو ہنستی مشکراتی منتھی بھی اپنی ساس' مندوں اور میاں کے ساتھ جلی آئی۔

شادی کے بعد معھی اور اس کے مسرال والے بہلی مرتبہ ان کے ہاں کھانے پر آرے تھے۔ فریدہ کا پیر اب ٹھیک ہوچکا تھا۔ مگر کچن میں سارا دن برباد کرنے کا خيال مود خراب كررباتها-

"سنیں جی۔ آج کڑا ہی بازار سے بنوالیتا 'شای کباب اور کھیر بھی بازارہے ہی آئے گ- کھر میں اور

برے کام ہیں۔" مسکین کے ماتھے پر بل تو آئے مگر خاصوش رہا 'جانتا تفاجث فضول ہے۔ای جی نے سالق کھ برای ۔ والوب کے ساتھ آرہی ہے۔ بازار کے کھانے رکھناا جھا "ال تو تھیک ہے تا کر ای شای کہاب اور کھیر

ماں کھ بولنے گئی مسکین نے کمہ دیا۔ ''ٹھیک ہے میں آرڈر پر سب کچھ بنواکے لیتا آؤل "

"ال -اب بس آرای ہے تو سب کھھ اسلیشل بنواکے لایا جارہا ہے ' بھی میرے لیے تو آج تک کھ

بیرکی تکلیف میں جوروب مسکین کارہاتھا'اس نے بماتأكرك أدهادن كزارويا-

المرے میں منتھی پاکل تو یہاں سے جاتے ہی

وان قالی سازی ویتمه کے کیے نیلا کہنگا سب خوار مٹی ہوئے بیڑے پیرینچے رکھنا مشکل ہورہا تھااور یماں پر کون اتنافارغ تھاجواے سمارے دے دے کر

رات کے بارہ بے وہ سارے کام سمیٹ کر کمرے مين آياتھا۔

"بھوک لگرای ہے۔ تم نے دس بجے کے قریب بلیث بھرکے بریانی کھائی تو تھی۔"انداز میں جرت اور بزاری حی-

"ادبتانمیں "كس نے كس دفت كى دشمنى الارى ر الغیربو یُول کے صرف چاولوں سے بلید بھرکے مجھے پکڑا وی۔ جاؤ نا'ایک پلیٹ میں چنگی چنگی بوٹیاں

آج مندي تھي 'ابھي كل شادي پھريرسول وليمه ے مم رہ رہ کے بوٹیاں کھالینا۔ اس وقت مجھے سوفي وميس بهت تهكاموامول"

سكيين نے ممبل اور ها۔ ذرا در بعد خرائے کو نجنے لگے 'تکر یوٹیوں سے بھری پلیٹ کا تصور اور سلین کی ہے حسی پر غصہ-قریدہ کی آتھوں سے نیند كوسول دور هى-

منے بیر کا درو مزید بردھ کیا تھا۔ اسے بری طرح رونا

"بيكس مرجانے ذاكثر كياس لے كے تقے ميرے بير ميں تواور بھي در دمونے لگاہے۔" "اجھا" آئے ہوئے ہیں تمہارے میکے والے" ان کے ساتھ کسی سیانے ڈاکٹر کے پاس جلی جاؤ۔ مكين نے اتناكهااور باہر كى راهل-

' سنو ممرے لیے ناشتاتو بھجوا دیتا۔'' وہ انگلے تین گھنٹوں تک انتظارِ کرتی رہی۔ مسکین بابرجاكريا توكامول ميس مصوف موكيا تقايا بجررشة دار الركول سے چيس لاانے ميں دخيال ہى نئيس رہا كمرے ميں بيوى بھوكى بيٹھى ہے۔

2012

مرآج بھوک اور دردے زیادہ مسکین کی ہے حسی ارلاردائی تکلیف دے رہی تھی۔ شام کو تکلیف سبح ملم تھي وہ شادي ميں شريك موئي محمر جلنا بحرنا مفكل تفا-ايك بي جكه بيهي ربي-

> مهمان خواتين نے بى اٹھاكر بير روالا۔ "مائے ڈاکٹر کوبلاؤ!" وہ دہائیاں دے رہی تھی۔ "مسکین بھاجی اِ آپ کی بیوی بردی تکلیف میں ہے۔ ڈاکٹر کو کیوں میں بلوا رہے؟" رشتے کی ایک 🏝 بمن نے 😓 حیرت سے سوال کیا۔

''اوالیے ہی اسے ڈرامے کرنے کی عادت ہے۔ تھیک ہوجائے کی سوہر تک اور دیسے بھی سوائے ڈانس لرنے اور لڈیاں ڈالنے کے اور کون ساکوئی کام ہے۔ فریدہ نے سنا' ایک تو بیر کی تکلیف' دو سرے لفظول کی اس مار کاصدمہ مارے غصے کے تھرا اسمی اور و بانگ برمیشے بیٹے ہی مسکین کوخوب سنائیں۔

رات کئے تک پیرمزید سوج کیا۔ مسلین کواسپتال کے کے جانا ہی پڑا۔ ڈاکٹرنے بتایا بڈی تو پچ گئی ہے ، مگر البیربرجوٹ شدید آئی ہے۔ بیڈریسٹ ضروری ہے۔ ''ہائے کیا'کیا ارمان نہ تھے۔ برات میں ستاروں

سارے سبق بھول کئی ہے۔ کیسے ہس ہنس کے ہر کسی

سے بات کررہی ہے۔ برای نند کے بچول سے خوب

دوسى ب كرجيسي عائ آئى اس فاي ميال

حامد کوخور بیش کی وہ کھانے کی ایک ایک چیز میاں کے

"نی منتھی اِتو تو بالکل ہی عقل سے پیدل ہے کمیا

سبق يرهايا تھا ميں نے تھے۔" سھى كن ميں آئي تو

فریدہ برس بڑی۔ مسکرائی۔ "بھابھی!تمہاری زندگی ہے ہی تو

سبق سکھا ہے میں نے اور مجھے یہ پتا چلا

ہے ۔۔۔ محبت مردت اور اصاس میاں بیوی کے

رہے کی بنیادے متمهارے بیری اس چوٹ پر مسلین

بھائی کی ہے حسی میں نے سوچاکیافا کدہ ایسے رعب اور

بے نیازی کا جو عورت کو میاں کے دل ہے دور

كردے- مم بيشہ حران مولى تھيں 'تمياري كوري

رنکت 'اتنا سجنے سنورنے کے بادجوو مسلین بھائی

دو سری عور تول کی طرف کیول متوجه موجاتے ہیں۔

میری سمجھ میں دجہ آئی ہے جو عور تیں شادی کے بعد

میاں کو ملکیت سمجھنے لکتی ہیں اور ان کے چھوتے

کاموں کو نظرانداز کرتی جلی جاتی ہیں۔ نوبیت بھریساں

تك آئى ہے۔ميال ان كو نظرانداز كرنے لكتا ہے۔وہ

این سارے کام آپ کرنے کاعادی موجا آہ۔اے

لسی بھی کام کے لیے چربیوی کی مدد کی ضرورت ہی

مہیں رہتی۔ تو بھابھی جی! میں نے سوچا ہے تمیں حامہ

کی بیر چھول چھولی ضرور تیس آپ بوری کرول کی عادی

یے کر جائی گئی عقل مند فریدہ جو منصی کو شبق برا هاتی

تھی آج تھی اس کے لیے ایک ٹئ سوچ چھوڑ گئی۔

تھی جارے کیے شربت کا گلاس کینے آئی تھی

يناوك كي اس كو-"

و فرا عن دا مجسلة 145 الديم 2012



"ماہن سعید آرہی ہے آج۔ ابنی شام کی تصوفیات مینسل گردینا-"

حیدر لغاری نے موبائل آف کرتے ہوئے اپنی بیم سونیالغاری سے کما۔ وہ ڈرینک میبل کے سامنے بینی این کمرتک آتے کیسووں کو سنوار رہی تھی۔

"شاید ہم دونول کے درمیان بیرمعابدہ ہوچکا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مصوفیات میں کوئی مراضلت مہیں

اس نے آئینے میں حیدر لغاری کوویکھتے ہوئے سرد.

"آف كورس! مجھے ياوے مگر آج كى مصوفيات كينسل كرنے ميں تهيں بھي فائدہ ہے۔"حدرتے 

"ماہین سعید کون ہے؟" سونیا نے چرے پر فاؤتد يش لكاتي موت استفسار كيا-

"مابين سعيد كو بحول كيس؟ وه نهايت معياري جريدے ميں كام كرتى ہے۔ معروف شخصيات كے انٹرویو کرتی ہے۔ "حیدر لغاری کے کہنے پروہ استہزائیہ

انداز میں ہنس بڑی۔ معروف تو کول کے انٹرویو کرتی ہے 'تو تم استے ایکسائیٹڈ کیوں ہورہے ہو؟"اس کے طنز پر حید رلغاری سلگ کررہ گیا۔

بب ہم دوبارہ فلم تکری میں قدم رکھ سکیں سے مائی نير إس في سكريك سلكاني -· 'اوه واقعی! میں تو بھول ہی گئی تھی کہ حیدر لغاری کوئی کام بغیرائے فائدے کے تہیں کر آ۔"سونیااب سازهي كي فال درست كرراي تهي-درحقيقت وه خود كو مصوف ظاہر کررہی تھی۔اس کی بے بروائی کو حدر زیاددر برداشت سیس کریایا-اس فایک جھٹے سے اس کارخ این طرف موڑا۔ "الما الميس كرنامين ايخ فائدے كے بغير كوئى

کام۔ "اس کی انگلیاں سونیائے گدازبازووں میں کڑی

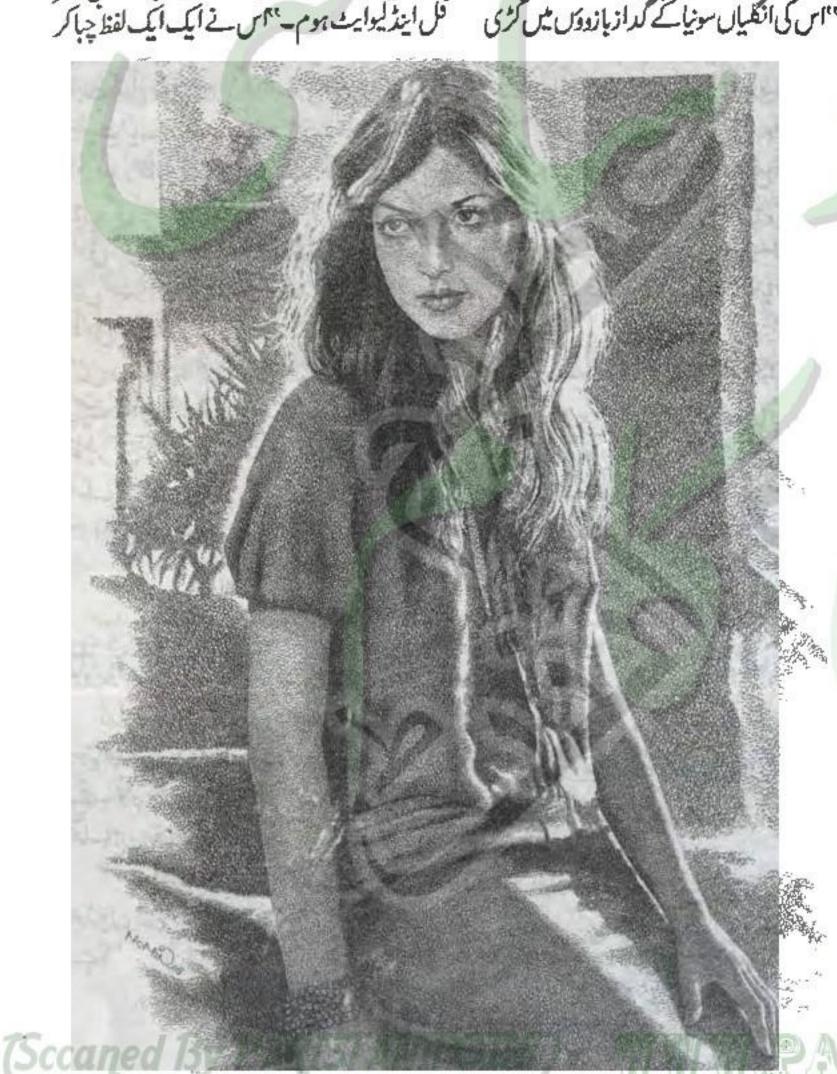

موئی تھیں اور آئھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔

وور کان کھول کے س لو!میرے لیے آج کا نٹرویو

بست اہم ہے۔ یہ میری مجبوری ہے کہ وہ قیملی انٹرویولیا

چاہتی ہے لنذا تمهارا انٹرویو بھی ہوتا ہے۔ اس کیے

مهيس آج كھريس رہناہ۔ تھيك بانچ بجورہ آئے كى

... اور اگر تم نه رکیس تو تمهاری جانب سے میں تمهارا

ابتدائی تعارف تو کرا ہی دوں گاکہ تمہارا تعلق وہیں

سے ہے 'جمال عیاش لوگ صرف اپنا مل بہلاتے

جاتے ہیں۔اور۔ اور بھی بہت کھ مائی لو! سولی کیئر

و كيول مين مشهور شخصيات مين شامل مهين كيا؟ حيدرية بحقية موع البح من كما-"بھی تھے ۔۔اب یا نجی جھ سالوں سے سوائے گیدرنگ اور یارٹیول کے کوئی مصوفیت میں رہی تمهاری-"وهبرستوراس پر طنز کرربی تھی۔ حيدر لغاري پاکستان کی قلم اندسٹري کا ایک برا نام تھا۔اتی کی دہائی میں اس نے فلم اندسری میں قدم رکھا تقااور بین سال تک اس پر راج کیا تھا۔ اس کی اس حکومت میں ایک برط حصہ اس کی بیٹم سونیا لغاری کا تجھی تھا'جو خود بھی ٹاپ کی ماڈل اور ادا کاڑہ تھی۔ دونوں کی جوڑی نے پاکستان فلم انڈسٹری کو کئی سپرہٹ فلمیں ویں - مر شوہر وہ ونیا ہے ، جمال چڑھتے سورج کی يرشتش كي جاتي ہے۔ حيدر لغاري كالجمي زوال شروع موجكا تقا- ي چرے وریافت ہو چکے تھے اور آہستہ آہستہ حیدر لغاري اس دنيا سے ب وخل مونے لگاتھا۔ سونيا كواب بھی کچھ رول مل جایا کرتے تھے۔ وجہ اس کی سحرا نگیز

شخصیت اور اس کے چرے کا بھولین تھا۔ اڑتیں سال کی عمر میں بھی وہ سیس چو بیس سال کی معلوم ہوتی تھی۔ حیدر لغاری نے ایک مرتبہ پھر سونیا کا طنز برداشت کیاتھا۔ ''اسی کیے توانٹرویو کاوقت دیا ہے ڈارلنگ!اس کے میکزین کی شہرت باکستان بھر میں ہے'اس میں انٹرویو کا مطلب پہلٹی ہے۔اس سے حاصل کردہ مقبولیت کے

﴿ فُواتِين دُا بَحُستُ 146 فوبر 2012 ﴾

الحچمی جگہ سے آگیاتھا۔"حیدرنے اس کی طویل جیپ " پہ میرے تھے ہی کب جو مجھے رکھ ہو تا۔" سونیا ہے اندر کی عورت مسلسل چیخ رہی تھی ممروہ مسکرا کر کی دجہے خورہی جواب دیا۔ "نضول خرچ کون ہے زیادہ سیا آپ؟" والمسلمين بھي گيا لوٹا تو ميرے پاس آيا " آپ توجائی ہیں کیڈیز کے ہی خریے زیادہ ہیں بس میں بات ہے اچھی میرے ہرجائی کی جناب! نیو ڈریسز 'میک اپ جیواری۔" حیرر نے ''وری گڑ!شعرواوب ہے جھی لگاؤ ہے آپ کو۔ منتے ہوئے جواب ریا۔ سجھائے بیک گراؤنڈ کے متعلق بتائیں گی آپ؟ ''اور انِ فضول خرچیوں کے تاوان میں آیک آیک اس سوال پر سونیا کے چرے پر آریکی تھیل کئی محيد مررات س طرح من ايخ روح اور سم كورين جكه ديدرك چرب ير محظوظ -- مسكراب جهاكئ ر کھتی ہوں'اس کا کیا حساب۔ سونیا کے اندر کی عورت "أج كل آب نظرتهين آرب اسكرين برحيدر "میری پیدائش لاہور کے ایک غزل گائیک صاحب! "اس كى كيادجه خاندان میں ہولی تھی۔ میں نے کر بجو کشن پنجاب اس سوال پر حبدر کے لبول کی مسکراہ ف واضح طور بونیورٹی سے کیا تھا۔ پھر لغاری قیملی کو تو آپ جانتی میں۔اس جاکیردار کھرانے سے میرا تعلق جڑ گیااور پھر ونهين!اليي تو کوئي بات نهيں-دو فلميں اجھيا ندر حدرك ساتھيى ميس فے شوبر ميس تدم ركھا۔" يرود لشن ہيں۔ پھھ تي وي دراہے ہيں اور ويے جي اس نے اٹلتے ہوئے اپنا تعارف محتصر طور پر کاٹ میں اب پروڈ کش کی فیلڈ میں آنے کا سوچ رہا ہوں۔" حجمانت كربيان كرديا-" بچے کتنے ہیں آپ کے؟"اس سوال پر سونیا کی " كُولَى پيغام جو آپ قار مِن كودينا جا بين؟" آنگھول میں جمک آگئ۔ دیے کو چھوڑ نہ دیا کہیں تم جاہ خاور میں "تین مجے ہیں ہارے۔ برط بیٹا جواد انجینئرے اور یہ تن تو تن ہے' من کو بھی جلا کر خاک کرتا ہے امریکا میں سیٹل ہے۔ اس کی بھی ایک بنی ہے۔ دومرے تمبرر اسدے جواہم لی اے کے بعد آسٹریلیا هس نامی الاؤ' خواہدوں کے ناگ کی صورت بدن کو نیلا کرہا ہے واول کو راکھ کرہا ہے کی فرم میں جاب کررہا ہے اور تیسرے ممبریر سیوینہ مونیانے برے کدانہ میں شعربر ہے۔ ہے۔ انٹر کے بعد میں نے اس کی شادی کردی تھی وہ "بہت شکریہ! آپ لوگوں کا۔ آپ نے اپنے لیمتی دی میں ہے۔ اس کے چرے پر مامتاد مک رہی تھی۔ وفت میں سے کچھ ہمیں دیا۔"ماہین سعیدانی قیم کے ''' تنی کم عمری میں بیچوں کی شادی کردی' وہ بھی اثنی الحلے ماہ اسے کور بیزے رسالے کی کالی موصول "ماری زندگی دور ہی تو رہے میرے بیجے پہلے ہوئی ۔ اندرونی صفحات پر حبیدر اور سونیا کی مسکراتی حيدرت الهيس مجهي ودر كانونث ميس ركها كونكه وه بجھے مرف نوٹوں کی مثین بنانا چاہتا تھا اور اب میں تصوير آويزال تھي اور جہلي ہي سطر ميں لکھا تھا۔ نے اسمیں ول پر پھررکھ کردور بھیج دیا ہے۔ میں سیس "شوبزى دنياى -- كامياب ترين جو ژي-" و المایاب ترمین-" سونیا کے لبوں سے بے آواز جاہتی کہ وہ اپن مال ۔ اورباب کے گھناؤ نے روپ کو تكلااور پھروہ يا كلول كى طرح قبقيد لگانے كلى-میجانیں۔ 'اس کی سوچوںنے پھردہائی دی۔ "بس ابچوں کے رجحانات تھے ۔۔ اور بیٹی کارشتہ

" بھاری کزوریاں جو ایک دوسرے کے پاس ال-"ب ماندنه ونياك منه سے فكلا- حيدرنے ائے کیندتوز زارول سے کھورا۔ "كيامطلب،" ابن سعيدنے چونك كريوچها-"ان کا مطلب ہے ہم دونوں ایک دوسرے کی كزدرى بين- بيارادر محبت كى بيريان جميس جدا موت ميں ديتيں۔" ديرر نے ايك دم بات سنجال۔ " بنج كما تم نے حيور! بير بيريان بي تو بيں-"سونيا "د بهلى ملا قات كهاكِ موني تفي آب كِي؟" " وہیں پر جو عیاش او کول کی پیندیدہ جکہ ہے " سونیا تے سوچا مرجواب اس کے برعس دیا۔ "ایک یارٹی سی مارے مشترکہ دوست کی طرف مصوبي مارى الاقات مونى اور بعردوسى-" "اورىيەدوسى شادى تك كىسى جېتى ؟" "صرف یا ج لاکھ روپے کے --- عوض مجھے خرید لیا تھا حیدر لغاری نے۔"سونیانے کربے "ارے!اس ملاقات کے بعد تو ہم برے بے چین رہے ' سو چھ داول بعد ہی ان کی مما کے سامنے يروبونل ركھ ديا اور بير جاري مو لئيں-" حيدر نے فتقهدلكاتي موع جوابويا-"آپ کے متعلق سا ہے کہ آپ کی ایک بیکم گاؤں میں جمی رہتی ہیں؟" اس سوال بر حيدر كاچروش كيا-" بليز ان از مائي پرسل میٹر۔ اس بارے میں سوال نہ کریں تو بہتر موراتم جھے بھی دنیا کے سامنے ارزال نہ رت بجھے بھی کئی گاؤں کے ایک کمرے میں جھوڑ آتے" سونیا کے اندر موجود عورت نے صدائے احتجاج بلندى-والس اوك! مرآب ك اسكينرلز توبت ى ہیرو سُول کے ساتھ ہے ہیں۔ سونیا!کسے برواشت

کرتی تھیں آپ؟'

كمااورايك جصكے اے جمور كربا برنكل كيا۔ سونیا کی آئے میں چھلک اسمیں۔اس کے بازووں کی دود صیا جلد ہر حیدرکی انگایول کے نشان دا منح تھے۔ عراس كادكه بيه تكليف تهيس تهي ويوتواني روح ير الكي زخمول كي اوهر جان يربلبلار بي محى-التو ثابت ہوا حبر رلغاری اکہ تم نے آج بھی بجھے شرت کاایک زینہ ہی سمجھاہے۔ میں جو تہماری ترقی كے حصول كے ليے ائي رائيس بااثر عياش 'جھيريوں کے حوالے کردی ہول اور دان میں مختلف لوکول اور صحافیوں کے سامنے اینے چرے پر منافقت کا بروہ جرهائے تمهاری اور این ازدداجی زندگی کو خوشکوار ابت کرتی رہتی ہوں مرتبهاری نظروں میں میری حیثیت ایک مرے سے زیادہ سیں۔ حیدر لغاری!اس زندگی ہے اچھی زندی تو میری

وبين تھي'جهان مين صرف اپني آواز بيچتي تھي'ر قص كرنى تھى، مرتم نے تو بچھے پیشہ ور بھی بنادیا۔ كاش میں تہمارا مروہ جہرہ لوگوں کو دکھاسکتی۔ بچھے اپنی بدنامی كاكونى خوف سيس مرميرے بيے جہيں ميں بھي استا میں دے یائی۔ ان سے ان کی عربت اور خودداری چھینے کا بھی بچھے کوئی حق تہیں۔ میں صرف ان کی خاطر آج پھراپنے چرے پر جھوٹ اور منافقت کا

ماسك چرههاول كي-" وہ تیکیے میں منہ دیے بری طرح رودی۔

"السلام عليم!" معروف صحافي مابين سعيد أيك فونوكرافرك ساتھ آجي تھي۔

ڈرائک روم میں آج نہ جانے کتنے عرصے بعد سونیا اور حیدر آپس میں بات کرتے ہوئے مسلمرارے تصفونوسيش بوجكا تفااور اب انثروبو كا آغاز موربا تفا-ما بين سعيد في تفتكو كا آغاز كيا-

"آپ کی جو ژي شوبز کي دنيا کی چند گني چني کامياب ا جوڑیوں میں سے ایک ہے۔ اس کامیابی کا راز کیا

وَ فَوَا ثَمِن دُا بُحست 148 وبر 2012 الله

(Sccaned By P 2012 انوبر 149 عليك 149



شہریا رخان معزز اور اعلاخاندان سے تعلق رکھنے والے بے مثال ذہانت اور سجرا نگیز شخصیت کے مالک ایک مغرور شخص ہیں۔ ورلڈ بینک میں ایک اعلاعمدے پر فائز ہیں اور بیوی بچوں کے ساتھ واشنگٹن میں رہتے ہیں۔ ان کی بیوی آمنہ خوب صورت اور ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں مگر گھر یلو زندگی گزار رہی ہیں۔ سکندر اور زین ان کے دو بیٹے ہیں۔ سکندر اپنے باپ کا عکس ہے اس کیے شہریار فان کی تمام تر توجہ اور امیدوں کا مرکز ہے۔ زین ذہانت میں سکندر سے تم ہے۔ باپ کے اتمیازی سلوک کی وجہ ہے سکندر سے فائف رہتا ہے۔

کے محمود خالد نے عیسائی عورت د ٹوریا ہے شادی کی مگردونوں میں نبھ نہ سکی اور لیزا اور سیم کی پیدا کش کے بعد دونوں میں علیحدگی ہوگئے۔ سیم اپنے باپ کی طرح ذہین اور خوب صورت تھی۔ علیحدگی کی صورت میں اے اپنی ماں کے ساتھ رہنا ہوا ۔ لیزا محمود خالد کے باس دہی۔ د ٹوریا نے ارب بنی برنس مین سے دو سری شادی کی اور میلان چلی گئی۔ نشے کی حالت میں وٹوریا کا دو سرا شوہر سیم پر مجرمانہ حملہ کر تا ہے مگر ناکام رہتا ہے۔ اس واقعہ کے بعد لیزا کو اپنے والدین سے نفرت ہو جاتی وٹوریا کا دو سرا شوہر سیم پر مجرمانہ حملہ کر تا ہے مگر ناکام رہتا ہے۔ اس واقعہ کے بعد لیزا کو اپنے والدین سے نفرت ہو جاتی ہے۔ وہ محمود خالد کو چھوڑ کر اپنی نینی کے ساتھ ردم شفٹ ہو جاتی ہے۔ محمود خالد عاکشہ سے دو سری شاوی کر کے پاکتان شفٹ ہو جاتے ہیں۔ محمود خالد اپنا کا روبار بچانے کے لیے سیم کی شادی اس سے پندرہ سال بوے ہاشم اسد سے کروا دیتے شفٹ ہو جاتے ہیں۔ محمود خالد اپنا کا روبار بچانے کے لیے سیم کی شادی اس سے پندرہ سال بوے ہاشم اسد سے کروا دیتے

متجعل ول

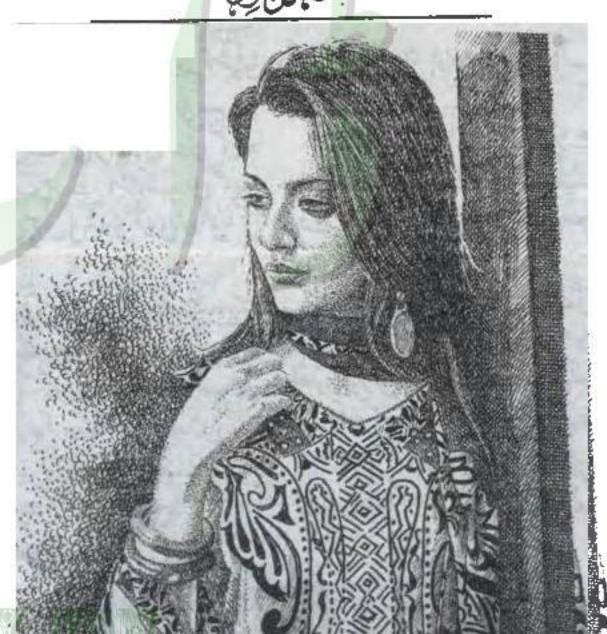



ہیں۔ لیزا کواپنیاپ اور بہنونی کی وجہ ہے پاکستانی مردوں ہے گفرت ہو جاتی ہے۔ لیزا ایک مصورہ ہے۔ روم میں ملازمت کے سلسلے میں آئے ہوئے سکندر ہے اس کی ملا قات ہوتی ہے۔ وہ سکندر کی شخصیت ہے حدمتا ثر ہوتی ہے اور اس کو بینٹ کرنا جا ہتی ہے مگر سکندر انکار کردیتا ہے۔

زین کی زندگی میں ذبین اور حسین ام مریم آتی ہے۔ زین اسے پروپوز کرتا ہے۔ شہریار خان بھی راضی ہو جاتے ہیں۔
یوں ان دونوں کی مثلنی ہو جاتی ہے۔ مثلنی کے بعد زین ام مریم کو لے کراپنے والدین کے پاس آتا ہے۔ وہاں ام مریم کی سکندر سے باتا قات ہوتی ہے۔ ام مریم سکندر کو بہت عزت دیتی ہے اور احترام سے پیش آتی ہے گر سکندر اس سے بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس بات پر زین 'سکندر سے مزید برگشتہ ہو جاتا ہے۔ اس دوران گھروالوں کی عدم موجودگی میں سکندرام مریم بی جواتی ہے۔ اس دوران گھروالوں کی عدم موجودگی میں سکندرام مریم بی جوانہ جملہ کرتا ہے گربردفت زین اور شہریار خان کی آمد سے ام مریم بی جواتی ہے۔

ام مریم بر مجموانہ حملہ کرنے پر شہریار سکندر کواپنے گھرہے نکال دیتے ہیں اور اس سے ہر تعلق تو ڈویتے ہیں مگر بھی بھی آمنہ شہریار 'سکندر کوفون کرلیتی ہیں۔ زین کی شادی ہو چکی ہے اور اس کا ایک بیٹاعلی ہے۔

سکندر کو احساس ہوجا تا ہے کہ لیزا بہت انجھی لڑکی ہے۔ وہ اسے اپنا پورٹریٹ بنانے کی اجازت دے رہتا ہے۔ تصہر بنانے کے دوران دو مقامی لڑکے ان دونوں کو لوٹے کی کوشش کرتے ہیں مگر سکندر ان سے مقابلہ کرکے انہیں مار بھاگا تا ہے۔ لیزا آہستہ آہستہ اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ سکندر روم سے ہیشہ کے لیے چلا آتا ہے۔ آخری باروہ لیزا کے گھر دعوت میں جاتا ہے۔ لیزا اس کے چلے جانے سے بہت ممکین ہوجاتی ہے۔ نینی کو اندازہ ہوجاتا ہے کہ پاکستانی مردوں سے نفرت کرنے کے بادجود لیزا سکندر سے محبت کرنے گئی ہے۔ لیزا سیم کو فون کرکے اپنی ناکام محبت کے بارے میں بتادی سے۔

ام مریم 'زین سے منگی ختم کرکے دالیں چلی جاتی ہے۔ سکندر دو سرے دن دوبارہ گھر آتا ہے مگرشہ یار خان اسے دھکے
دے کرنکال دیتے ہیں 'اموجان رو کر التجا کرتی ہیں کہ سکندر کومعاف کردیں 'دہ بہت چھوٹا ہے مگرشہ یار خان ان کی ایک
نہیں سنتے اور سکندر کو اپنی تمام جائیدا دہے عاق کرکے 'ہررشتہ توڑ کراہے گھرسے نکال دیتے ہیں۔ زین غضے سے کھڑا دیکھا
رہتا ہے۔

سكندردد بإجلاجا آب ليزاكو بربات بريا وكر ما --

سیم یعنی ام مریم اور آیزا یعنی کلثوم منمحود خالد کی پیٹیاں ہیں۔ام مریم بچین سے ہی بہت ضدی اور بدتمیز تھی۔اپے شوہر بہاشم سے بھی اس کارویہ بہت خراب ہے ہاشم اے منانے کے ہردفت جتن کر آارہتا ہے۔

سندرودہا آنے کے بعد غیرارادی طور پر لیزاجیے معمولات اختیار کرنے لگتا ہے۔ فلورنس میں لیزای نمائش پر پہنچا اسے تولیزا بہت جران رہ جاتی ہے۔ بہت خوش ہو کروہ اپنی ایگز دبیشن کا پہلا دن گزارتی ہے۔ شام کووہ سکندر ہے اپنی محبت کا اظہار کردیت ہے تو سکندر بہت مجبور ہو کراہے اپنیا اس کے بارے میں بتا تا ہے کہ اس کا مروانہ و قار مصنوب ہو جگا ہے۔ وہ ندامت محبوں کرتا ہے اور ہو ٹل چلا جاتا ہے۔ جمال وہ اپنا ماضی یاد کرتا ہے کہ کس طرح اس کے بھائی کی منگیترام مریم نے ایک لڑی ہوتے ہوئے اسے رجھانے کی کوشش کی اور جبوہ اس کی باتوں میں نہ آیا تو انتہائی گھٹیا الزام میکی تراہے ایک نظروں میں ذکیل کردیا۔

ام مريم ہاشم كى بيوى كوطلاق دلواكراس سے شادى كرتى ہے مگريدى ہوشيارى سے بيات چھپاتى ہے۔

تيسكي اوركوي قيظ

وَ خُواتَمِن وَا بَحِستُ 152 نوبر 2012 }

یہ شام کا دفت تھا اور وہ لوگوں کے جوم میں گم ساعل سمندر بر تھا۔ اے اس دفت دنیا کے کسی بھی فردے کوئی سرد کار نہیں تھا۔ اے انتظار تھا تولیزا کا۔ ے انتظار تھا تولیزا کی فون کال کا۔

"سکندر! تم کمال ہو؟ میں تمہارے ہو کل مپنجی ہوئی ہوں۔ تم اس وقت کمال ہو۔ میں تمہارے پاس آرہی ہوں۔"

اس کے موبائل پر کالز آضرور رہی تھیں مگروہ کالز لیزای نمیں تھیں۔ ایک ضد تھی اس کے اندر۔اسے لیزاہے بات کرنی تھی صرف - لیزاے۔اے لیزا كى كال ريسيوكرني تھي -اسے باقی سي سے بات تہيں کرنی ۔ لیزا توسب لوگوں جیسی نہیں ہے تال۔ وہ تو اے بہت جاہتی ہے۔وہ اس کے لیے بینٹنگ 'رومااور سب چھ چھوڑ ستی ہے۔وہ اس کے لیے چھ بھی کر عتی ہے۔اس نے کہاتھا'وہاسے بھی نہیں چھوڑے گ-اس نے یہ بھی کما تھا کہ جاہدہ اے دہ اے دکھ دے گا مایوس کرے گا'وہ تب بھی اس کاساتھ نبھائے گی۔ پھر آج وہ اسے کے لفظوں کو کیوں نبھا نہیں رہی تھی۔ اس كادل شدت بيے ليزاكي فون كال كالمنظر تھا۔ جیے جیسے وقت گزر رہاتھا'اس کے اندر مابوسیاں بیدا ہورہی تھیں۔اس کے دل اور دماغ میں جنگ سی چھڑی ہوئی تھی۔ول کمہ رہاتھا وہ آئے کی وہ دو سرے لوکوں جیسی مہیں-وہاس کے خولی رشتوں جیسی مہیں وہ اس ہے بے تحاشا محبت کرتی ہے۔ وہ اس پر

بھروسائرے گی۔ "سکندر! میں تم ہے آج بھی اتنی ہی محبت کرتی ہوں 'جتنی پہلے کرتی تھی۔ سیم نے جو کچھ کہا 'میں اس کے کیے کسی ایک بھی لفظ کالیقین نہیں کرتی ۔ میں صرف تمہارالیقین کرتی ہوں سکندر!"

اسے شدت سے انتظار تھا کیزا کے لبول سے ان جملوں کو سننے کا۔ وہ اسے فون کرے اور بیربات کیے۔ مگر اس کا وہاغ اسے بتا رہا تھا۔ لیزا آزمائش کی اس گھڑی میں اس کے ساتھ شہیں کھڑی ہوگی۔ جس بل اسے اس کی محبت کا بقین شدت سے چاہیے اس بل

وہ اس کے ساتھ نہیں 'بکہ اس کے مخالف کھڑے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوگ۔وہ جواس پرسٹ باری کر دہ ہیں 'جنہوں نے اسے زندہ در کور کیا ہے۔لیزا ان ہی کے ساتھ کھڑی ہوگی اس کے ساتھ نہیں۔ پر لیزا تو ایسی نہیں ہے۔ دہ اسے جانی ہے۔ دہ اسے تبجھتی ہے۔ دہ تو زندگی ہے تال سکندر شہوار کی اور زندگی یوں توساتھ نہیں جھوڑدیا کرتی۔ رندگی یوں توساتھ نہیں جھوڑدیا کرتی۔

گھڑی میں گزر تا ہراگلا تھے۔ اسے یقین ولارہا تھا الیزا اس کے ساتھ نہیں۔ وہ اس کے مخالف کھڑے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ لیزا کے ہاتھوں میں بھی ان تمام لوگوں کی طرح سنگ ہیں۔ اسے آنا ہو تا تو وہ کب کی آ چکی ہوتی اسے فون کرتا ہو تا تو وہ کب کا اسے فون کرچکی ہوتی ہ

منٹی گھنٹے سمندر پر گزار کروہ دہاں سے پلٹا تھا' بہت مایوس اور ناکام ۔ درد سے بھری ایک تلخ مسکرا ہثاس کے لبول پر آئی تھی۔

" من بھی ونیا کے باتی تمام لوگوں جیسی ہی ثابت ہوئیں۔ تمہاری محبت کی کمزوری پر رووں یا اپنی حماقتوں پر جو چند روزہ النفات کو زندگی بھر کا ساتھ ' تا قابل شکست اعتبار اور بھی نہ ختم ہونے والی مجت سمجھ معطاقا۔ "

وہ واپس اپنی گاڑی میں آگر بعینہ گیا۔ اس لے چہ ہے پر ورداور غم پھیلا ہوا تھا۔ اس کی آتھوں میں تمنی ہی ملخی بھری تھی۔

" باربار ٹھوکر کھا تا ہوں 'پھر بھی نہیں سمجھتا کہ محبت میرے لیے نہیں 'خوشی میرے لیے نہیں 'بنسی میرے لیے نہیں 'زندگی میرے لیے نہیں ٹلیزامیرے لیے نہیں۔"

اس کے اندر تھیلتی مایوسیاں غصے اور تکمی میں بدل رہی تھیں۔ اس کا ول جاہ رہا تھا۔ وہ لیزا کے سامنے حائے اور اس سے کڑے۔

جائے اور اس سے لڑے۔ ''نبھا نہیں عتی تھیں تو محبت کی کیوں تھی تم نے مجھ سے ؟اچھا بھلا زندگی کو تھسیٹ رہاتھا ناں۔ مکراب

﴿ فُواتِمِن وَالْجَسِتُ 153 فوبر 2012 ﴾

....اب ليے زندہ رہول گا؟ بتاؤ إجھے اب تمهارے بغیر میں کس طرح زندہ رہوں گا؟"

وه نوث كر بكهرر با تقا 'ريزه ريزه جو ربا تقا- عمر بحرك ستک باری کے بعد کیااب بھی ریزہ ریزہ ہو کرنہ بھر ما؟ اس کی زندگی کی آخری امیداور آخری خواب جھی اس كاساته جھوڑ كياتھا۔

"دو سرول کے دیے زخمول کے باوجود میں زندہ رہا تھا۔ مگر تہمارے دیے ہے اعتباری کے زخم کے بعد اب میں زندہ کس طرح رہوں گا؟"

ایک مل اس کادل جاہا 'وہ سھے بچوں کی طرح ایر میاں ر کر رکز کر روئے جلا چلا کراہے بیلا (Bella) کمہ كمه كريكارے- وہ بهت خوش مولى بے تال!جبوہ اے Bella کتاہے۔اے اس کایہ کمنا بہت اچھا لکتا ہے۔وہ اس لفظ کی کشش سے بندھی اس کے

پاس طی آئے گی۔ انگلے بلوہ تلخی سے خود پر ہنس رہاتھا۔خودا پنانداق انگلے بلوہ تلخی سے خود پر ہنس رہاتھا۔خودا پنانداق ارار باتفا بصاب بھی نہیں آنا وہ اس کالا حاصل انظار كرنا جابتا ہے تو شوق سے كرے كل خولي ر شتوں نے اس کا اعتبار نہیں کیا تھا' آج زندگی نے اس کا عتبار نہیں کیا ہے۔

ڈرا سورنے گاڑی اسارٹ کردی تھی۔اے کمال جاناہے اس نے جگہ بتادی تھی۔ ڈرائیورسے چھدیر انتظار كرنے كا كه كروه اندر چلاكيا تھا۔وه واپس گاڑي میں آکر بیٹاتواس نے ڈرائیورے اپنے ہو مل چلنے کے لیے کہا۔ آج کی باتی بچی شام اور تمام رات اے اس شرمیں کزارتی تھی کہاسے دوہا کے لیے کل سبح کی فلائث ميسيث مل سلي هي-

اسے آج کی سیٹ مل جاتی تووہ آج اور ابھی اس شہر ے نکل جاتا۔ ایخ ہو تل کی طرف جاتا 'وہ شرکی رو نقول کو سخی سے دیکھ رہاتھا۔ نکال لے گا وہ خود کو زندگی کی تمام رو نفول سے باہر-کل تووہ دوہا جارہا ہے مراب ویال بھی مہیں تھمرے گا۔ وہ کمین اور جلا انجائے گا۔ کسی انجان جگہ پر 'جمال اسے کوئی نہ جانتا وولی میش میش مینی اور لیکل ایروائزری جاب اے

نہیں چاہیے۔ جب بیر تعلیم یہ موجودہ اسٹیٹس اس کے ماصی ہے اس کا پیچھا مہیں چھڑا سکیاتواں تماشے کی ضرورت کیا ہے۔ وہ پھرسے بنجارہ بن جائے گا۔ وہ پھرے اسارٹ اسٹریٹ جیسی بن جائے گا۔ سخی اور نفرت سے اپنے مستقبل کے لیے یہ سب سوچ لینے . کے باوجوداس کے اندر محبت شدت سے رور ہی تھی۔ وهاژس مار مار کررور دی هی۔

وہ لیکل ایڈوائزرے واپس بنجارہ بن جائے ،جیسی بن جائے یا جو کھے بھی ممروہ اس کی محبت اسے دل سے مرتے دم تک شیں نکال سکتا۔ کیسی بات تھی محبت کے برے برے وعوے لیزانے کے تھے اس نے مہیں۔اس نے تواس کی محبت قبول ہی بردی مشکلوں ے کی تھی مگر آج آگاس بیل کی طرح وہ محبت اس کے وجود سے لیٹی تھی۔ اس کی سانسوں 'اس کی وهر کنول میں لیے تھی۔جس روز سالس رکنی تھی ہیں روز ہی ہے محبت اس کے وجود کاساتھ چھوڑ سکتی تھی اس ميكنو مركز ميس-

گاڑی اس کے ہوئل کے سامنے آکر رک چکی ھی۔ دہ دکھ اور کرب سے ہوئل کی عمارت کو دیکھ رہا

تنین روز پہلے وہ اس ہو ممل میں کتنی خوشیوں اور امتكول کے ساتھ آكر تھمرا تھا۔ آج وہ مايوس اور فكست خورده اس مين والس قدم ركه ربا تقام سكندر شہرار کا وجدان اسے تھیک بڑا یا تھا'اس کی زندگی میں بھی بھی چھ بھی اچھا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی زندگی كى تحوست نے يمال بھى اس كا پيچھا تہيں چھو (اتھا۔ سارى دنيا كى عورتول ميں ليزا محمود كى بهن كون نكلي تھى وہ بد کردار لڑکی ؟ میہ اس کی زندگی کی تحوست ہی تو

وہ انہونی ہو گئی تھی ہس کاخوف اے لیزاک محبت قبول كرنے كے يہلے كمجے سے ڈرا تا تھا۔ ليزامحود اسے واقعی بھی بھی مہیں ملنے والی تھی۔اس کی بیلا اس کے لیے سیں تھی۔

وہ اپنے کمرے میں آگیا۔اس کاول جاہ رہا تھا وہ

روئ محبت كياالي ببس كردين والي چيز كهوه بتبسال كالمضبوط اور توانا مرد بلك بلك كررونا جابتا

«کیوں اعتبار نہیں کیا تم نے میرا؟ کیوں بیلا! "وہ ي كي هول كر كفرا بوكيا-

جب سے وہ زندگی میں آئی تھی اس کے خوف ا خوابوں اور سروا تکل بین نے اس کا ساتھ جھوڑ ا تفاء مر آج خوابول سے بھی بدترین سیائی جانے تے بعداہے بھرے سردا تکل مین ہونے لگا تھا۔اس کی گردن کے بچھلے جھے سے دروکی شدید اہرا تھ رہی تھی اوراس کے بازدوں تک تھیل رہی تھی۔ بارہ سال سلے زندی حتم سیں کی تھی۔اسے تھینارہاتھا ر آج دافعی میرجانے کو ول کر رہا تھا۔وہ محبول کے زعوے کرتی تھی اور وہ اس سے تھجی محبت کر بیٹھا۔ اے ای زندگی ان بیشا۔

وہ اس کے لیے سمور ائی کی طرح بمادر تھا۔وہ اے یانی کی طرح طافت در اور کمرا لکتا تھا۔وہ اسے ایالو سے زیادہ حسین لکتا تھا۔ا<u>سے دل کے بند دردازے کی جاتی</u> اس نے صرف سکندر شہرار کودی تھی۔ دہ اس کے کے سب کھے جھوڑ سکتی تھی۔ وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی سوائے اعتبار

کے۔ یوہ اس پر اعتبار تہیں کرتی تھی ۔باقی سب کچھ

انہوں نے کھروالیں آکر آمنہ کو چھے تہیں بتایا تھا۔ ین کہاتھاکہ سکندرایے ہوئل میں ہیے مرکسی ہے بھی فی الحال ملنا نہیں جاہ رہا۔ مروہ ماں تھیں تاں۔ان كول كوخرسين بوتى توسى كوبولى؟ مسل روئے جارہی ھیں۔

'میری مکندرے بات کرادیں شہریار! میرادل گھبرا ا ہے۔ نجانے کس حال میں ہے میرا بچد- میں اے نون کرول کی ۔وہ میرا فون ضرور اٹھائے گا۔ بہت پیار رماہے وہ مجھ ہے۔"وہ روتے ہوئے شہریا رخان کی

منت کررہی تھیں۔ " آمنه! وه بالكل تُعيك ٢- مين تھو ژي وير مين تهماری اس سے بات کراووں گا۔"

وہباپ کی ہے جسی دیکھ رہاتھا۔زارو قطار روتی آمنہ ان سے سنجالی تہیں جارہی تھیں۔وہ مسلسل سکندر كاموبا مَل تمبر ملارباتھا۔ بھى اسنے قون سے ، بھى مال کے فون سے 'بھی باپ کے فون سے 'بھی کھرکے لینڈ

لائن تمبرے۔ نوریہ بھی وہاں آگئی تھی۔وہ بھی آمنہ کی حالت دیکھ کربریشان ہورہی تھی۔ ہوا کیا تھا' یہ اسے بوری طرح معجه مين حمين آيا تھا۔

اسے صرف اتنا بتا تھا کہ "آج آمنہ لیزائے کھراس کارشته مانگنے کئی تھیں۔ وہاں کیا ہوا'یہ نوبرہ کو نہیں پتا تھا۔ صورت حال ایسی تھی کہ دہ نہ اس سے چھ یو جھ یا رہی تھینہ شہریار خان ہے۔

جب نورہ سے سامنا ہو گا اسے سے اٹی یتا کے گی تووہ اس سے کیا کے گا؟ یہ کہ ہارہ سال قبل اس نے ایک بد کردار لڑی ہے محبت کی تھی اور کل شام ہے پہلے تك اس محبت كودل سے لگائے بیٹھا تھا؟وہ كس كس كو جواب وه تھا۔۔۔ کس کس کو۔

"يايا!اموجان كوبخار مورياي-"

نورہ جو آمنہ کے لیے جائے بناکرلائی تھی۔ جائے بلانے کے لیے ان کے پاس جیٹھی تو ان کی پیشائی چھوتے ہوئے فورا"بولی فون ملا مارین فیراکر مال کی طرف ویکھنے لگا۔ وہ ابھی بھی زار و قطار رور ہی تھیں۔ انهول في عني الكاركرويا-

"اموجان! جائے فی کردوالے لیں۔ آپ کو بخار ہو رہا ہے۔" وہ بے اختیار مال کے پاس آیا۔ ان کے بیروں کے پاس بیٹھ کیا تھا۔اس کے ہاتھ مال کے بیروں

"جب تك مين سكندر سے شين مل ليتي " كچھ نہیں کھاؤں کی۔ بچھے میرے بیٹے سے ملوادیں۔ آپ لوگول کی سمجھ میں میری بات کیوں میں آرہی؟ مال کا ول غلط مهيس كهتا- مال كاول بهي غلط مهيس كهتا-وه كهو

فواتين دا بجست 154 نوبر 2012

(المُوَاتِّنَ وَالْجُسِكَ 155 - توبر 2012 \$ 2012 By PA

جائے گا مجھ سے ۔ وہ ایک بار پھر کھو جائے گا مجھ

انهول نے عصے چلاتے ہوئے بات شروع کی تھی مگر جملے کیے آخر میں آکران کی آواز آنسووں اور آموں میں بدل کئے۔

" سكندر! فون المالو - امو جان كي خاطري فون اٹھالو۔"اس کے دل نے بڑی شدتوں سے بھائی کوریارا تھا۔ سکندر کو کال ملانے کے ساتھ ساتھ وہ آج رات میں اور کل دن بھرمیں دوبااور امریکا جانے والی فلا تتس کا بھی پتا کر رہا تھا۔ فون بھی کر رہا تھا اور لیب ٹاپ پر انٹرنیٹ کے ذریعے بھی معلومات لے رہا تھا مفلا کٹس

یپ ٹاپ پر وہ کل صبح دوہا جانے والی ایک فلائث کے بارے میں معلومات کے رہا تھا اور ساتھ ہی آمنہ کے موبائل سے ایک مرتبہ پھرسکندر کو کال ملارہاتھا۔ "بيلو-"اس نے دوسري جانب سكندر كى آداز سی- اے اینے کانوں پر یقین میں آیا۔ اس نے بولنے کے لیے لب کھولنے جاہے۔ مراس کی زبان محوظی ہوئی۔وہ اس سے کیا کے اور کیسے ؟وہ فون ہاتھ میں کے کردوڑ ماہوا باب کے پاس آیا۔اس نے فون

"سكندر!"اس في أوازمين كها- آمنه في جمي ایں کی بات س کی تھی۔ آمنیہ نے شہریار خان کے ہا تھوں سے لیک کر فون لیٹا جاہا مگروہ جاہتا تھا اس کے یلیا بات کریں۔اموجان رونی رہیں کی قون پر ۔شہریار خان فورا"بات کرے بیر پتالگالیں کے کہ وہ ہے کمال۔ شہرار خان بھی شاید یمی چاہتے تھے 'اس کیے بجائے آمنہ کو فون دینے کے وہ بیڈیرے اٹھ کئے۔ آمنہ فورا"اٹھناچاہ رہی تھیں۔اس نے ماں کے یاس بیٹھ کر ان کے شانے کے کردہاتھ رکھا۔وہ آ تھوں میں محبت كيمال كود مكيرراتها\_

"اموجان إمس سكندركو آب كياس والسلاول گا وعده كررمامول- آپ اس وقت بايا كواس سے بات

اس نے اپنی روتی ہوئی بیار ماں کو تھے ہے لگالیا چند کھنٹول میں وہ شدید بیار نظر آنے کی تھیں۔ بخار میں پھنک رہی تھیں۔ "سكندربيثا إيم كهال يرجو؟" شہریار خان کھبرائے ہوئے سے انداز میں فورا"

بولے تھے 'جیسے انہیں خوف تھاکہ کہیں سکندر فون بند

"مي تمهار عياس آرباهون بينا!ميراانظار كرنا پلیز!میراانظار کرنا۔"

اس نے اپ باپ کے چرے پر سندر کے پھر کھو نہ جانے کا خوف اور بریشانی دیکھی۔ انہوں نے مزید میچھ کے بغیر فورا "ہی فون بند کر دیا تھا۔ " زین! آؤ میرے ساتھ - سکندرایے ہو تل میں

وہ بولتے ہوئے تیزی نے کمرے نے باہر نکلے۔وہ نوره كويد اشاره كرياكه وه اموجان كاخيال رهے 'پاپ كي يحيي بعا كالحا

ایک بار چروہ دونوں ہوس جارے تھے۔ وہ گاڑی چلا رہا تھا۔شہرار خِان اس کے برابر میں بہتھے تھے۔ بست بريثان مست فكرمند- كارى جلا آوه كاب كاب باب کی سمت و کیھ رہا تھا۔ چند ہی گھنٹول کے اندر وہ بست بوڑھے اور کمزور نظر آنے لکے تھے۔وہ باپ ک آنکھوں سے چھلکتا درداور خوف پوری شدتوں ہے محسوس كررباتها\_

رات کے آٹھ بجنے والے تھے جبوہ ہو مل ہنچ۔ اس سے قدم سکندر کے کمرے کی جانب اٹھ میں پارہے تھے۔وہ اس کا سامنا کیے کرے گا۔ای کے کانوں میں خودانی آوازیں کو بجربی تھیں۔ ليا إمن آجيا تواس كي جان في الوس كايا اني جان دے دوں گا۔ میں اس ذلیل ' بے غیرت کو زندہ میں چھوڑوں گا۔" چلتے چلتے وہ رک گیا تھا۔اس کی تظریں اپنود اول

تعدل بر تصیں۔ان ہاتھوں نے اس نے برے بھائی کو اسے اور دہ جواب میں خاموشی سے صرف خود کو بچا آ راف اس فيد لي من اس براته سيس الما الحال الحال الحال الما المحال الما المحال الما المحال الما المحال المحال الم ا ہو تہمارا استخاب درسیت مہیں ہے زین ! کیسے مجاول مہيں ... مريم اسى بھى طرح تھا حمارے

لے مناسب مہیں ہے۔" برائی کی محبت بھری صدائیں تھیں اور جواب میں س کی نفرت سے پھنکار کی آوازیں۔

بشہرار خان لفٹ میں دِاخل ہو رہے تھے۔ انہوں نے مرکزاے تعجب ریکھا۔ "کیاہوازین اجلدی آؤ۔"

باے کے ایکارنے بروہ چونکا۔وہ فورا" تیزی سے چاتا ان کے بیجھے لفٹ میں گھساتھا۔ لفٹ سے نکل کروہ دونوں سکندر کے کمرے کی طرف براہ رہے تھے۔وہ سكندر ہے معانی ما نگنا جاہتا تھا۔ مگر کیسے مانگ بائے گا؟ کسی کی بوری زندگی تباه کردو اور پھرمعافی مانگ لو۔ کیا تے اس کی معافی سکندر کواس کی زندگی کے گزرے قیمتی ترین بارہ سال لوٹا عتی ہے ... ؟ اس کے خواب لوٹاسکتی ہے؟ آج اس کی معافی کھو کھلے لفظوں کے سوا پی میں ہیں ہوتی۔

مكندرنے دستك ير دروا زه كھولا۔ وہ اسے شہرار خان کے ساتھ وہاں و ملھ کر حیران میں ہوا تھا۔اس نے سنجید کی سے اِن دونوں کو اندر أنے کارات دیان اس کاچروالیا بے آثر اور سردساتھا؟ جيدوه خوش ہونے 'و کھي ہونے 'حيران ہونے يا سي بھی طرح کے جذبات کو محسوس کرناہی بھول چکا تھا۔ زین شہراراس کے پاس آیا تھا 'وہ جیران نہیں تھا۔ ازین شمیار ساری زندگی اس کے پاس نہ آبا۔اے عم

اندرداخش ہوتے ہی زین کاول دھکے سے رہ کیا۔ بدیر سکندر کاسوٹ کیس رکھا تھا۔ اردگرداس تے كيرك اور ديكير سامان يون جمهرا تها الكويا وه ان لوكون م في ابني بيكنگ كاكام كررما تفا-اس في

شهریار خان کی طرف و یکھا۔ وہ بھی اندر آتے ہی سوٹ کیس دیکھ چکے تھے۔ان کے چربے پربے تعاشا خوف

"م كمال جارب موسكندر؟"انهول في يريشاني

"دویا ۔۔ میں کل سبح کی فلائٹ ہے دوہاوالیس جارہا ہوں۔ آفس میں تھوڑاار جنٹ کام آگیاہے؟"

وہ بے حد سنجیدگی ہے انتنائی غیرجذباتی انداز میں بولا۔ جسے آج جو کچھ ہوا تھا' اس سے اسے کولی تکلیف سیس مجیحی تھی۔ جیسے برسوں سے اس کے ساتھ جو چھ ہو رہا ہے اس سے اسے کوئی تکلیف ملیں چھے رہی ہے۔

"تم والس جارے ہو؟" شهرار خان كالهجه ان كى بریشانی 'خوف اورد که کو ظاهر کررها تھا۔اب کی بار پیپٹا دور کیاتو پھر بھی تہیں ملے گا۔ان کے چرے پر خوف حچھایا ہوا تھا۔ وہ تنوں کھڑے ہوئے تھے۔

وہ دیکھے رہا تھا کہ سکندر اسے بالکل بھی نہیں دمکھ رہا۔ بے تاثر اور غیرجذبائی سے انداز میں دونول ہاتھ سينے ير باندھے وہ صرف باپ كى طرف ديكير رہاتھا۔وہ صرف ان ہی سے مخاطب تھا۔

" اتنى جلدى مت جاؤ سكندر! مين سب تھيك كرريا ہوں۔ ایک دن تو اور رک جاؤ ۔ میں سب تھیک کر

شهريار خان بهت آمية آداز من شكسته لهج مين بولے۔وہ دیکھ رہاتھاکہ ان کی تمام تر توانائیاں سلب ہو کئی تھیں۔وہ کھریر جس مضبوطی سے بول رہے تھے جس مضبوطی ہے انہوں نے محمود خالدسے فون پر بات کی تھی اور پھرجس امید کے ساتھ یمال آئے تھے سب کھے یک گخت ہی تاامیدی اور مابوس میں ڈھل کیا تھا۔ سکندر کوجانے کی تیاری کر آد مکھ کرجیے ان کے اندرساری امیرس وم توڑنے کی تھیں۔ ""أفس مِين ضروري كام نه ہو ثاتورك جا آ۔" كندراس غيرجذ باتى اندازمين بولاتها-جيسے شهريار

و فواتين و الجسك 156 وبر 2012 الله

المن والجسك 157 نوبر 2012 الله

خان کے جملے کا مفہوم اس نے مسمجھا ہی جمیں تھا۔ اسے جیسے اب کسی بھی چیز کے نھیک ہوجانے یا ممل طور پر بکر جانے سے کوئی سرو کار شیس تھا۔وہ ان سب مع انتادور جاچا تھا کہ اب این تکلیف اور و کھ کاان کے سامنے اظہار تک نہیں کرناچاہتا تھا۔ورنہ آج جو مجھ لیزائے کھر بر ہوا اس نے اسے توڑ پھوڑ کر میں ر که دیا مو گا؟ این اندر کی شکست و ریخت وه ان دونوں سے چھیارہا تھا اور وہ تھیک ہی تو کر رہا تھا بحن کی وجه سے اس نے سب کھ کھویا تھا جمیاان ہی کے گلے لگ کراس سب کھے ۔ کو جانے کاماتم کر ہا؟ آنسو وہ سکندر کے سرواور سیاٹ چرے کو عملی باندھ کر

و می رہا تھا۔ اس کی آ تھوں میں آئی می کے سبب سكندراس دهندلا نظرآر ہاتھا۔اس كاپ بھائي ايساتونه تقا- بھی بیر بہت محبت کرنے والا محبول کا بہت مان ر کھنے والا 'جن سے محبت کر آ تھا'ان کی بہت بروا كرنے والاتھا۔

اس کی نفرتوں کو سہنے کے باوجود بھی وہ آخری وقت تك اے ام مريم كى مكاربوں سے بچانے كى كوششيں کر تارہاتھا' تھن اس کی محبت میں۔ آج سکندر کوخود سے صدیوں کے فاصلے پر کھڑاد مکیم کراسے اپناوہ محبول ے سرشاریا رابھائی بہت یاد آرہاتھا۔

"وفكراتم نے سم تو تورى- ميرے ياس آئے تو سى- مجھے اے بات كرناكيوں چھوڑ ديا ہے كم نے ذين اس کی آنگھیں آنسووں سے لبالب بھر کئی تھیں۔ "اموجان سے کہے گاریشان نہ ہول۔ میں جانے سے پہلے ان سے قون پر بات کر کے جاوی گا۔ مبح آٹھ بجهب ميري فلائث."

وہ أى غيرجذباتى اور فاصله ليے انداز ميں شهريار خان ہے مزید بولا تھا۔وہ موجودہ طوفان بجس میں اس كى زندكى كھرى تھى مىسى يروه ان دونوں سے ايك لفظ بھی بولنے کے لیے تیار نہیں تھا۔

ورتھیک ہے بیٹا! "شہرارخان نے سکندر کوو کھ سے ديكھتے ہوئے دھم آواز میں كما۔

"میری بمدردی کی آڑمیں آئندہ آگر تمنی جان ہے ام مریم اور میرے رشتے کے خلاف بی میں ہر کزبرداشت سیس کروں گا۔" أس كايول ورد سے تحقيفے لگا۔ اس كى آئھول ا لوشے بھیکنے لگے تھے کوئی اپنے خون 'اپنا

وہ یکدم بی رویرا۔ وہ آکے برمعا اور سکندر کے سلمنے فرش پردو زانو ہو کر بیٹے گیا۔ اس نے اس کے یاؤل پکڑ کیے۔شموارخان اور سکندردونوں اس کی اس وكت يرجرت ساكت ده كئد

"سكندر! مجهارد- پليز! محصارد- جي يسن مارو سكندر! من بعائي كملان كي لا نق سين تمهاری برقسمتی ہے کہ تمہیں جھ جیسا عاسد اور کم ظرف بھائی ملا۔"

وہ سکندر کے یاول پکڑ کرزار و قطار رور ہاتھا۔ ایک یل کی حرانی کے بعد سکندر نے فورا" پیچھے بنے کا كوسش كى تهي- وه اين پاوس چهزانا چابتا تها عردا اسے ایساکرنے شیس دے رہاتھا۔

"زين!الهو-يه تم كياكردبم و؟" كندراس كا طرف جھکا۔اس نے بوری قوت استعمال کرے اس كے ہاتھ اسى بيرول ير سے مثائے اور اسے بازودك سے مضبوطی سے مکڑ کرایے سامنے کھڑا کردیا۔وا

جائے سے الی نفرت بھی کر سکتاہے؟ "زین!میں نے تم سے کماتھاناں 'پراڑی تمهار لے تھیک سیں۔ یہ ایک بد کردار اڑی ہے۔ اس کا بھائی شرم اور غیرت کے سیب پوری باز واصح لفظول ميس اسے بتا ميں يا رہا تھا۔ مروہ اسے ا بد کردار لڑی ہے بچالینا چاہتا تھااور وہ بجائے رک ک بھائی کی بات سننے کے اس کی آ تھوں میں جھانگنے کے اسے مارنے لگا تھا۔ وہ اپنے بروے بھائی پر ہاتھ اٹھارا تھا۔ اے بری طرح مار رہا تھا اور وہ صرف خوو کو بچار تقاد حواب عن است مار سيس رما تقاروه چھوٹے بحال

ے بٹ رہا تھا پر جواب میں اس پر ہاتھ سیں اٹھارا

عندر کے سامنے کھڑا زارو قطار رورہاتھا۔ شہرا رخان ان دونوں کے نزویک کھڑے تھے۔ مربوں جیسے ان میں مجر بھی بو گنے کی سکت نہ ہو۔

" بہ کیا بچینا ہے زین ؟" اس نے روتے ہوئے عندر کے چرے کی طرف دیکھا۔اس کے چرے یرنہ ناراضی تھی'ینہ غصہ اور نہ ہی نفرت۔اس کی آنگھیں

" مجھ حاسد اور کم ظرف کو معاف کر دو سکندر! ساری زندگی تم سے مقابلہ کرنے کے سوامیں نے کچھ نہیں کیا۔ میرے حد نے تم سے تمہارا سب کھ چین لیا۔ تمہارے خواب 'تمہاری خوشیاں 'تمہارا كبرير بمهارا كهريت

'' تہمیں مجھ سے معافی انگنے کی ضرورت نہیں ہے زین!میں سی سے بھی تاراض تہیں ہوں۔جو چھ ہوا وه ميرے نفيب ميں لکھاتھا۔"

وه سنجيد كى سے بولا - دہ ان سب سے اتنے فاصلے پر جاچاتھاکہ وہ اس کی معافی بھی سننے کو آباوہ مہیں تھا۔وہ نه جذباتی ہوا تھا'نہ اس کی آنگھوں میں کی آئی تھی'نہ آداز بحرائي تهيئ نه لهجه تلخ ياشيرس ہوا تھا۔وہ اسي بهت فاصلّہ کیے ہوئے سیاٹ سے انداز میں اسے دملید رہا تھا۔ جیسے دہ اس کا بھائی تہیں تھا 'آیک انجان مخص تھا جس کے ساتھ ناراضی طاہر کرنا 'غصہ کرنایا جذباتی ہونا عندر شهوا ريسند سيس كررباتقا-

شہرارخان کی آنکھوں میں بے کبی ادر اشک تھے۔ وہ بھی اس کی طرح ہے جی اور دکھ سے سکندر کو خود ے صدیوں کے فاصلے یر کھڑاد مکھ رہے تھے۔اس نے ہمتین سے ابنی آنکھوں سے بہتے آنسوصاف کیے۔ لبح كوبموار كيااور سنجيد كى سے بولا-

"تمہاری زندگی میں ۔ ب کھھ میری وجہ سے ہوا ب سنندر المرس اب كى بار چھ برائيس ہونے دوں كالمين ليزاكووايس لاون كاسكندر!"

سكندرك غيرجذ باتى اندازنے اس كے آنسووں كو ردك دِيا تقا- ہاں! اس كالهجه رندها ہوا ضرور تقا-سكندر كے بے تاثر چرے پر يكدم بى بہت محق اور

"اس کی کوئی ضرورت تہیں ہے زین! تمہیں سی کو بھی واکیں لانے کی قطعا" ضرورت نہیں ہے۔ صفائیاں دے کرملاساتھ اور وضاحتیں بیش کرکے می محبت بجھے ہر کر ہمیں چاہیے۔ آپ لوکول سے میری ورخواست باليا كه مت ينج كا-"

الیی تختی 'ایبا فیصله کن انداز 'ایباا تل کهجه تھا سكندر كأكه وہ تو وہ مشريار خان بھي اسے سمجھانے يا قائل كرنے كى ہمت ميں كريائے تصوبال مزيد ركنا اور کچھ بھی کہناسنتا ہے سود تھا۔ سکندران سب سے اتن دوری برجاچا تھا کہ ان کی آوازیں اس کے کانوں تک تو ضرور چہنے رہی تھیں مکرول پر وستک تہیں دے سکی تھیں۔ وہ سکندر سے بات کرسکتے ہیں 'اسے چھو علتے ہیں 'اسے و مکھ سکتے ہیں 'مگروہ اس کے پاس نہیں جاسكتے۔وہان كے ياس ہوتے ہوئے جى ان كے ياس نہ تھا۔ وہ معافیوں 'شرمند کیوں اور ندامتوں کے اظہار ہے بہت رے جاچا تھا۔

اس نے دور جانے میں جلدی نہ کی تھی۔ انہوں نے اس تک آنے میں بہت در کردی تھی۔ اتن در کہ اب وہ اینے ول کے دروازے سی کے لیے بھی کھولنے کو آمادہ مہیں تھا۔ بہت مابوس 'بہت ناکام ' بهت ول شكته وه باب بينا كهرلوث آئے۔

كھروائيس آتے ہى آمنه كى حالت و مكيم كران دونوں کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ بیڈیر ہوش وحواس سے بكانه يدى عيل- توره الهيس موش على لانے كے

" سكندر معانى كويكارے جارى تھيں اموجان-مجھی آپ کو اور زین کو آوازیں دے رہی تھیں کہ سکندر کودایس لے آو۔ان کوبکارتے بکارتے ہی ہے

ہوشہو گئیں۔" گھبرائی گھبرائی سی نوبرہ مشہریار خان کو بتارہی تھی۔ اس نے دوڑ کرڈاکٹر کو فون کیا۔ آمنہ کا بخار پہلے سے

و فواتين دا جست 158 نوبر 2012 ا

بھی زیادہ تیزہو گیاتھا۔ مال کی حالت دیکھ کراس کاخود کو کو رئے مارنے کو جی جاہ رہا تھا۔ مال کو بارہ برسوں بعد اس کا بچھڑا ہوا بیٹا واپس ملا تھا اور وہ اس سے پھر کھو حانے والا تھا۔ ڈاکٹر آکر جا چکا تھا۔ آمنہ اب ہوش میں تھیں۔ نمیر پچر بھی بچھ کم تو ہو گیا تھا تمکر روشلسل رہی تھیں۔ وہ کی تھی بہلانے سے چپ نمیں ہو رہی تھیں۔

وہ اجی اپنے اس بھائی سے مل کر آیا تھا'جس کی دندگی اس نے تباہ کی تھی۔ وہ اب اپنی مال کو و کھے رہاتھا جس کے دل کو زخم اس نے لگائے تھے۔ مگر کیا وہ اکیلا مجرم ہے سکندر اور اموجان کا؟ وہ بد کردار لڑکی بھی تو اس کے بھائی اور مال 'باپ کی مجرم ہے۔ اس کے اندر ایک جنون سابھرنے لگا۔ اس کے بھائی اور مال کی اس حالت کی ذمہ وار وہ لڑکی بھی تو ہے۔ روتی ہوئی مال کو حالت کی ذمہ وار وہ لڑکی بھی تو ہے۔ روتی ہوئی مال کو دیکھا وہ یکدم ہی جنونی سے انداز میں کمرے سے نکلا۔ وہ لائری جس شریار خان کے پاس جارہا تھا۔

شہرار خان کھ در جل کمرے سے چلے کئے تھے ا

الول جيسے آمنہ كا ترمپ تركب كرروناان سے ديكھا تهيں

وہ لاؤنج میں بیٹی تھی۔ گھرواپس آنے کے بعد سے وہ اس طرح بیٹی تھی۔ ہائٹم بھی گھرمیں ہی موجود تھا' گراس کی اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں تھا۔ ملازمہ نے اسے بتایا تھاکہ ہائٹم نے اس سے پانی منگوایا تھا۔ وہ نبیند کی گوئی کھا کرسوگیا ہے۔ اس کی ذہنی حالت ایسی تھی کہ اسے فی الحال ہائٹم کا بالکل بھی خیال نہیں آرہا تھا۔ وہ کمرے میں لباس بالکل بھی خیال نہیں آرہا تھا۔ وہ کمرے میں لباس تبدیل کرنے گئی تواس نے ہائٹم کو گھری نینڈسو تابیا تھا۔ اس وقت اسے لیزا اور سکندر کا بھی خیال نہیں آرہا تھا۔ ہائٹم سے بھی کوئی سروکارنہ تھا۔ ورحقیقت اسے اس وقت کوئی بھی یاونہیں تھا مواسے اپنیا کے۔ اس وقت کوئی بھی یاونہیں تھا مواسے اپنیا اس سے وہ مسلسل اپنیا کوسوج رہی تھی۔ بیااس سے وہ مسلسل اپنیا کوسوج رہی تھی۔ بیااس سے ناراض ہو گئے ہیں۔ وہ کیا کرے۔ آخر وہ کیا کرے۔ وہ کیا کرے۔ افر وہ کیا کرے۔ افر وہ کیا کرے۔

اس نے بے چین ہو کر سردونوں ہاتھوں میں تھا اسپارا سب کچھ پتا تھا۔ انہیں سب کچھ شروع سے پتا تھا۔ لا ماضی کی ہریات جانتے تھے۔ اس کے ول کی بے چین اور بے کی بھر پردھ کئی تھی۔

ہیں 'ہیں 'ہیں ایا اے جھوڑیں کے تھوڑائی۔ اس یو بنی خفاہو گئے ہیں۔ ہاں 'باب و تی طور پر خفاہو اس باب و تی طور پر خفاہو اس نے اور با اسے 'ابنی ام مریم کو بھی جھوڑئی نہیں سکتے۔ وہ ان سے معانی مانگے گی۔ وہ بایا کے پاؤس پکڑ لے گی۔ وہ ان سے اپنی غلطیوں کی معانی انگ لے گی۔ وہ ان سے اپنی غلطیوں کی معانی مانگ لے گی۔ جس وقت اس سے وہ تمام غلطیاں مانگ لے گی۔ جس وقت اس سے وہ تمام غلطیاں ہوئیں 'وہ بہت جھوٹی تھی۔ پھراس وقت بایا اس سے موٹیں 'وہ بہت جھوٹی تھی۔ پھراس وقت بایا اس سے اور غلط سمجھانے والا کوئی نہیں تھا۔ بایا کا دل خوش کرنے کے لیے اب کی بار وہ خود کو کرنے کے لیے اب کی بار وہ خود کو واقعی تبدیل کرلے گی۔ وہ پوری وفاوار بی سے ہاشم کی واقعی تبدیل کرلے گی۔ وہ پوری وفاوار بی سے ہاشم کی واقعی تبدیل کرلے گی۔ وہ پوری وفاوار بی سے ہاشم کی وقتی و جار ماں بنے کی کو شش کی وقتی تبدیل کرلے گی۔ وہ پوری وفاوار بی سے ہاشم کی کو شش

بالجب الني نواسے بالواس کو گوو میں لیں گاوان کا ول خود بخود ہی اس کے لیے بھی گداز ہو جائے گا۔
بس! اب اسے جلد سے جلد ماں بن جاتا چاہیے آگہ بالا کا ول اس کے لیے بھر سے نرم ہو جائے اور ہاشم کے ول میں بھی آگر آج کی باتوں سے بچھ بدگمانی آئی ہے تو ول میں بھی آگر آج کی مال منے دیکھ کروہ اس طرح اس کا ویوانہ رہے بھیے ابھی ہے۔ وہ سب تھی کر لے گا۔ وہ سب بچھ تھی کر لے گا۔ وہ سرے رشتے طعنے نئے وہ سب بچھ تھی کر لے گا۔ وہ سرے رشتے طعنے نئے وہ سب بچھ تھی کر لے گا۔ وہ سرے رشتے طعنے نئے وہ سب بچھ تھی کر لے گا۔ وہ سب بچھ تھی کر لے گا۔ وہ سب بچھ تھی کر لے گا۔ وہ سب بھی او کیا ہوا۔ وہ اسے اس کی گھر گر ہتی سب جاتے بھی ہیں تو کیا ہوا۔ وہ اسے اس کی گھر گر ہتی سب جات کے بھی تمیں گے تو ساری ناراضی اور سنجے کے ساتھ بنسی خوشی ہتے دیکھیں گے تو ساری ناراضی اور سندل سے مٹادیں گے۔
ماتھ بنسی خوشی ہتے دیکھیں گے تو ساری ناراضی اور سنگے کے کہ کر دورت دل سے مٹادیں گے۔
ماتھ بنسی خوشی ہتے دیکھیں گے تو ساری ناراضی اور سنگے کے کہ کہ معادیہ! آپ سے کوئی صاحب ملنے آئے کہ کر دورت دل سے مٹادیں گے۔
ماتھ بنسی خوشی ہتے دیکھیں گے تو ساری خاروں بلے آگے کہ کر دورت دل سے مٹادیں گے۔
ماتھ بنسی خوشی ہتے دیکھیں سے کوئی صاحب ملنے آئے کی دورت دل سے مٹادیں گے۔
ماتھ بنسی خوشی ہتے کوئی صاحب ملنے آئے کہ کر دورت دل سے مٹادیں گے۔

بہر" بن کے ملازم نے اسنے آکراطلاع دی۔وہ اپنے نیانوں سے چو تکی۔ دیانوں ہے ؟ تم نے نام نہیں یوچھا؟" گھڑی کی

جائوں ہے؟ تم نے نام نہیں پوچھا؟" گھڑی کی اف دیکھتے ہوئے اس نے تعجب سے پوچھا۔ رات کے پونے گیارہ نے رہے تھے۔اس وقت کون آیا تھا؟ ''زین شہرار نام بتارہے ہیں۔''

"زین شهریار؟" وہ بری طرح جیران ہوئی۔ اگر آج وہ سکندر شہریار سے لیزا کے ہونے والے شو ہر کے روپ میں نہ ملی ہوتی تو اس وقت اسے سوچنا پڑتا کہ کون زین شہریار؟ مگراب اسے معلوم تھا کہ یہ کون تھا

"انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ میں آتی ہوں۔"
ملازم سرملا تاوہاں سے چلا گیا۔ بیا نہیں 'وہ کیوں آیا
قالمیا چاہتا تھا۔ بسرطال اسے زین سے کسی بھی طرح کا
کوئی ڈریا خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بغیر کوئی
انجکیا ہٹ یا جھجک محسوس کیے ڈرائنگ روم میں آگئی

وہ سامنے ہی کھڑا تھا۔ جیسے اس کے آنے کا بے جینی سے انتظار کر رہا تھا۔ بارہ سال بعد سامنا ہو رہا تھا۔ تبوہ انیس' ۔ سال کا کم عمراز کا تھا۔ اب اکتیس سال کامور۔

''کیے ہو زین ؟''اندر آنے کے بعد اس نے پرسکون سے انداز میں کہا۔ پرسکون سے انداز میں کہا۔

" "بیٹھو!" وہ مسکرا کربولی۔ زین اسے خونی نگاہوں سے گھور رہاتھا۔

یومی بیمان بیشنے نہیں تم سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ
تمارے بایا کے گھر پر آج جو تماشا ہوا 'وہ تم نے کیوں
کیاتھا؟ ایک بار سکندر کی زندگی اجاڑ دی تھی گیاوہ کافی
تمین تھاتمہارے لیے؟ ''وہ تنفرسے بولا۔
" میں تمانی تمان کی نہیں اورائی تمان سے

"مں نے کسی کی زندگی نہیں اجاڑی۔ تہمارے بمائی نے جو کچھ ہارہ سال پہلے میرے ساتھ کیا تھا'میں نے قوسب کے سامنے بیان کیا ہے۔" وہ نڈر اور بے نون ہوکر ہوئی۔

د مجواس بند کرو مریم آنم از کم میرے سامنے اب پارسائی کا ڈھونگ مت کرتا۔ ہیں تمہاری ساری سجائی جانی ہوں۔ شرم آتی ہے مجھے خود پر کہ تم جیسی خجائی سے میں نے محبت کی تھی ادر اس محبت کو اب تک ول سے رکائے میٹھا تھا۔ سکندر ٹھیک کہتا تھا'تم طوا کفول سے بھی بدتر ہو۔ ان کا بھی شاید کوئی کردار ہو تا ہوگا۔ تمہار اتو کوئی کردار ۔۔۔ "

''شٺ اپ زین!جسٹ شٺ اپ۔ میرے ہی گھر پر کھڑے ہو کر مجھے گالیاں دینے والے تم ہوتے کون ہو؟''مخت لب و لہجے میں اس نے زین کی بات کائی۔

"میں کون ہوں؟ کیاتم نہیں جانتیں میں کون ہوں؟ میں وہ احمق ہوں 'جسے نم نے محبت کانام لے لے کر خوب ہے و قوف بنایا۔ جس نے تہماری محبت میں پاگل ہو کرائے سکے بھائی سے قطع تعلق کرلیا۔ جو وفادار اور محبت کرنے والی بیوی کے ہوتے ہوئے آج تک تہمیں یاد کیا کر ناتھا۔"

"میں نے تہیں کماتھاکہ تم اینے بھائی کوچھوڑدو۔ نہ ہی میں نے تم سے میہ فرمائش کی تھی کہ میری محبت کو دل سے لگائے رکھنا۔"وہ استہزائیہ انداز میں ہنس کر بولی۔ میاحمق تو آج بھی احمق ہی تھا۔

"میں تہماری ساری سچائی جانتا ہوں "حمہیں کیا اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے یا تم اتن پنج اور بے شرم ہوکہ ...."

الم میرے لیے نہ او کل اتنا ہم سے کہ میں تہیں اور جھے اس بات سے کوئی فرق پڑ رہا ہے کہ تم سب کچھ جانتے ہو۔" وہ مشخرانہ انداز میں مسکرائی۔وہ بے خوفی سے اس کے مسخرانہ انداز میں مسکرائی۔وہ بے خوفی سے اس کے سامنے کھڑی تھی۔اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال مسامنے کھڑی تھی۔اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال

روی این مال کا گھراجا ڈسکتی ہیں جا ہے ام مریم! جو اور کی این مال کا گھراجا ڈسکتی ہے 'اپ سوٹیلے باپ کے ساتھ ڈونیکے کی جوٹ پر ناجائز تعلقات قائم کر سکتی ہے' اس کا بچہ اپنی کو کھ میں پال سکتی ہے 'اپنے باپ سے اس کا بچہ اپنی کو کھ میں پال سکتی ہے 'اپنے باپ سے

ہے جھے ہرپایا! اموجان کابہت قرض ہے۔ جھے ہے قرض

جکانے ایک بارتوام مرکم کے پاس جانا ہی ہوگا۔"

کیا وہ اپنے بھائی کی زندگی کی بربادی کا اپنی مال کی

موجووہ حالت کا ' اپنے گھر کے بجھرے شیرازے کا

اپنے گھر ہے روشی خوشیول کا 'ان میں ہے گی ایک

بھی چیز کا اس بر کروار لڑک ہے حساب نہیں مائے ؟

اس کا اس کا اور دو ٹوک انداز دیکھ کر شہرار خان نے

اس کا اس کا وردو ٹوک انداز دیکھ کر شہرار خان نے

اس کا اس کے بیچھے پورج تک آئے تھے ' اسے یہ

وہ اس کے بیچھے پورج تک آئے تھے ' اسے یہ

مہمانے کہ وہ جنون میں آگر کوئی غلط قدم نہ اٹھائے

"سمجھانے کہ وہ جنون میں آگر کوئی غلط قدم نہ اٹھائے

"سمجھانے کہ وہ جنون میں آگر کوئی غلط قدم نہ اٹھائے

"سمجھانے کہ وہ جنون میں آگر کوئی غلط قدم نہ اٹھائے

"سمجھانے کہ وہ جنون میں آگر کوئی غلط قدم نہ اٹھائے

"سمجھانے کہ وہ جنون میں آگر کوئی غلط قدم نہ اٹھائے

"سمجھانے کہ وہ جنون میں آگر کوئی غلط قدم نہ اٹھائے

"سمجھانے کہ وہ جنون میں آگر کوئی غلط قدم نہ اٹھائے

وہ اس کے پیچیے پورج تک آئے تھے 'اسے میہ سمجھانے کہ دہ جنون میں آگر کوئی غلط قدم نہ اٹھائے۔

'' آپ فکر مت کریں بابا! زندگی میں پہلی بار میں در آپ فکر مت کریں بابا! زندگی میں پہلی بار میں در سے کام کرنے جارہا ہوں۔ میں وہ کررہا ہوں جو آپ ان سے سنجیدگ سے کہا تھا اور گھرسے نکل کیا تھا۔

اور اب جبکہ وہ مریم سے مل آیا تھا۔ اسے بے کھر اور اب جبکہ وہ مریم سے مل آیا تھا۔ اسے بے گھر اس کے ول کی عجیب حالت تھی۔

عزت بھی کیا تھا ؟ سے دھم کایا بھی تھا "باس کے گھر اس کے اندر اس کے اندر اس کے اندر اس کے دل کی عجیب حالت تھی۔ اس کے گھر جاکر 'اسے سامنے کھڑا و کھے کراس کے اندر اس کے اندر اس کے اندر اس کے دل کی عجیب حالت تھی۔ اس کے گھر جاکر 'اسے سامنے کھڑا و کھے کراس کے اندر میں میں۔ وہ اسے خونی ام مریم کے لیے نفر تیں بی نفر تیں تھیں۔ وہ اسے خونی مراب سے دیگھا رہا تھا 'جیسے بس نہ چل رہا ہوا ہے جان سے مار ڈالے گراب ۔۔۔ اس نے گاڈی آئی۔ مرکب کارے کراب ۔۔۔ اس نے گاڈی آئی۔ مرکب کے کنارے پر روک دی۔

بارہ سال سکے اس نے اس لڑکی ہے والهانہ محبت کی تھی۔ پچھلے بارہ برسوں ہے وہ اس کی محبت دل کے نمان خانوں میں چھپائے بیٹا تھا۔ مگراس ہے مل کر ابھی ابھی ابھی اس بات کی تصدیق ہوئی تھی کہ ام مریم نے ابھی ابھی اس بے کی تصدیق ہوئی تھی کہ ام مریم نے اس ہے بھی ایک لیے کے لیے بھی محبت نہیں کی تھی اس سے بھی آلیک لیے کے لیے بھی محبت نہیں کی تھی وہ اپنی وہ اپنی مرسار نہ تھی۔ اپنی محبت کی اس ترکیل اور رسوائی پر اس کا رونے کو جی چاہ مراقا۔

رہاں۔ اس کے سے اور کھرے جذبوں کا اس لڑکی نے کس بے رحمی ہے زاق اڑایا تھا۔ ام مریم اس کی محبت کیا'اس کی نفرت کے بھی لائق نہیں تھی۔ وہ ے میں جارہاتھا۔ اس کے ماتھے پرادر ہتھایوں پر پسینہ آرہاتھا۔ سکے اس کے پایا ادر اب ہاشم ۔ آیک ہی دن میں سے کیا ہو گیا فاج فاج

الما؟ دیمی میں پہلی باروہ خود کو برندگلی میں کھڑا محسوس کر رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بارا سے ات ہوجائے کا خوف لاحق بواتھا۔

ہوا ہا۔ زندگی میں پہلی بار اسے سب کچھ ہار جانے کا اندیشہ ربیش ہوا تھا۔

وہ مریم کے گھرسے نکل گیا۔ فورا "بی وہ گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی اشارت کردی۔ اس نے ایک جنونی کی کیفیت میں آتا "فاتا" مریم کے گھر آنے کافیصلہ کیا تھا۔
سکندر سب مجھ چھوڑ کروایس جا رہا ہے "اس کی اس کی اس کی اس کی ہوتی کردو رہی ہے اور جو رہا ہے ۔ آج کے اس سارے واقعہ اور سارے ہنگا ہے ۔ آج کے اس سارے واقعہ اور سارے ہنگا ہے کی وہ سکون سے اپنے گھر میں جیھی ہے۔
اس سکندر کی زندگی میں سب بچھ ٹھیک کرنا ہے ۔ اس سکندر کی زندگی میں سب بچھ ٹھیک کرنا ہے ۔ مریم سے حساب صاف کرنا ہے۔ مریم سے حساب صاف کرنا ہے۔

گراس سے بھی پہلے مریم سے حساب صاف کرتا ہے۔
اسے یہ دھمکی دیل ہے کہ اب وہ سکندر کی زندگی ہیں
آئی 'اس کی خوشیوں کے راستے ہیں آئی تو وہ اسے
بھوڑے گا نہیں۔اس نے اسی وقت شہریا رخان سے
مریم کے شوہر کے گھر کا پیا معلوم کیا تھا۔ وہ مریم کے
شوہر کو سرسری ساجانتے تھے گھر کا بیا ان کے پاس
نہیں تھا۔ وہ اسے کہیں سے بھی بیا معلوم کر کے دے
سکتے تھے مگر اس کی آنکھوں میں پھیلا جنون دکھیے کر
بیسے وہ جانے تھے کہ وہ مریم سے نہ ملے۔

"چھوڑودام مریم کواس کے حال پرزین!اباس سپاس بہانے "سے کچھ کہنے سننے کا کیا قائدہ ہے۔" نہوں نے دکھ بھرے انداز میں اس سے کہاتھا۔ "بایا! میں اسے چھوڑ دیتا 'معاف بھی کر دیتا' اگر بات صرف میری ذات کی ہوتی۔ سکندر کا بہت قرض کی حد کرتے ہوئے اسے اپنی ہوی بناکر دکھا ہوا ہے۔
آپ کو سادہ کموں یا اعلا ظرف 'جو آپ نے ایک ہوں کردار عورت کو گھر میں بسار کھا ہے ؟ بسرحال امیں چا ہوں۔

ہوں۔ میں بہاں اسے صرف یہ دار ننگ دینے آیا تی کہ اب کی باریہ میرے بھائی کی خوشیوں کے رائے میں آئی یااس نے سکندر اور لیزا کی شادی رکوانے کی میں آئی یااس نے سکندر کی زندگی بریاد نہیں کرنے دوں گا۔" کو مش کی تو میں اسے جان سے مار ڈالوں گا گراس بار میں اسے سکندر کی زندگی بریاد نہیں کرنے دوں گا۔" میں اسے سکندر کی زندگی بریاد نہیں کرنے دوں گا۔" فرائنگ روم سے چلا گیا۔ اس نے بو کھلا کر ہاشم کی فرائنگ روم سے چلا گیا۔ اس نے بو کھلا کر ہاشم کی طرف دیکھا۔

" ہائم! یہ بکواس کروہا تھا۔ میں نے اس سے منگئی تور دی تھی۔ اس بات کی جلن اور غصہ نکالنے کو یہ یماں آیا تھا' ماکہ تمہارا ول جھ سے خراب کروا سکے۔"

وہ تیزی ہے ۔ ہاشم کیاں آئی۔اس نے اشم کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ کوشش کر کے مسکرائی۔ ہریازی الٹ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آرہاتھا وہ کیا کرے۔ نہیں آرہاتھا وہ کیا کرے۔ ہمانا تھا۔ بردی تحق کے اس کا ہاتھ اسے ہاتھ بر ہے ہمایا تھا۔ بردی تحق کے ساتھ ۔ اور بغر تمجہ بھی کہ ساتھ ۔ اور بغر تمجہ بھی کہ ساتھ ۔ اور بغر تمجہ بھی کہ ساتھ ۔ اور بغر تمجہ بھی کہ

ہام مے بعیر چھ ہے اس کا ہاتھ اسے ہاتھ پر ہے ہٹایا تھا۔ بردی تحق کے ساتھ ۔۔ اور بغیر بچھ بھی کے ڈرائنگ روم سے جانے لگا۔ "ماشم امری بارچہ سند تھا ہے انہاں ہے و ساجھ

"ہاشم! میری بات سنو۔ تم اس انجان آدمی کاجس سے تم زندگی میں پہلی بار ملے ہو' اعتبار کرو گے میرا نہیں؟ زین مجھ سے جل گیا ہے ہاشم! دو میری خوش گوارشادی شدہ زندگی کود کھ کرجیلس ہوگیا ہے۔" وہ دوڑتی ہوئی ہاشم کے پیچھے ڈرائنگ روم سے

ہاشم نے رک کرایک نظرات دیکھا۔اس کی سخت اور سمرد نگابیں اسے بیہ وار ننگ دے رہی تھیں کہ خبردار! میرے بیچھے مزید ایک قدم بھی مت آنا۔ وہ تھنگ کر ڈر کرانی جگہ پر رک گئی تھی۔ہاشم جیزی سے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔وہ انتمائی تیز رفقاری ہے اپ

ساری عمر جھوٹ بول سکتی ہے 'ابنی بمن کی خوشیوں کو اجا ڈسکتی ہے۔ اسے زین شہریار کو دھوکا دیے ذراسی بھی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے۔ اسے زین سے منگنی کرنے کے بعد اس کے بردے بھائی کے ساتھ رشتہ استوار کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بھی کوئی استوار کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بھی کوئی اور بمن کی خوشیوں کو اجا ڈسکتی ہے 'اس کے لیے کسی اور بمن کی خوشیوں کو اجا ڈسکتی ہے 'اس کے لیے کسی کی بھی زندگی تباہ کرنا معمولی بات ہوئی چاہیے۔ "وہ کی بھی زندگی تباہ کرنا معمولی بات ہوئی چاہیے۔ "وہ لیے اسے خوالی ہے ۔ "وہ لیے اسے نظرت بھری نظروں سے ویکھا ہوا بہت سی سے بول رہا تھا۔

ایک دم ہی اس نے دیکھا کہ زین ڈرائٹگ روم کے دروازے کی طرف کسی کو دیکھنے لگا تھا۔ اس کی اس طرف بیٹ کے دروازے برہاشم کھڑا تھا۔

ڈرائٹگ روم کے دروازے برہاشم کھڑا تھا۔
ہاشم ؟لیکن تو سیبینگ پلز لے کرسوچکا تھا۔ وہ خود کمرے میں دیکھ کر آئی تھی۔ وہ بے خبرسورہا تھا۔
منود کمرے میں دیکھ کر آئی تھی۔ وہ بے خبرسورہا تھا۔
منابیانگ بلز لینے کے بعد تو وہ اگل مبح سے پہلے بیدار

سلیبینات پڑیے کے بعد تو وہ املی ج سے پہلے بیدار نہیں ہواکر ماتھا۔ ''ہاشم!''اس کے لبول سے بے آواز نکلا۔ بیروں کے نیچے سے زمین نکلنا کیا ہو تاہے 'بیدا سے زندگی میں پہلی باراس کمجے سمجھ میں آیا تھا۔ ''ہاشم! یہ سکندر کا جھوٹا بھائی ہے۔ بایا نے اس کے

ساتھ میری منگنی کروائی تھی جب میں امریکا میں گریجویشن کررہی تھی۔"اس نے تھوک نگلتے ہوئے جلدی سے کہا۔ بو کھلاہٹ میں اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آرہاتھاکہ اور کیابولے۔

زین اور ہاشم ایک دو سرے کو بغور دیکھ رہے تھے۔ ہاشم کے چبرے بروہ کوئی بھی تاثر پڑھ نہیں پارہی تھی۔ وہ بالکل خاموش تھا۔

و فواتين دُانجست 163 نوبر 2012 في

و فواتمن دُاجُست 162 نوبر 2012 الله

اس کی اتنی انمول جاہتیں اور تحبیس یانے کی مستحق ہی

اس کے دل کے کمیں بہت اندر ایک درد تھیل رہا تھا۔ محبت کی رسوائی محبت کی توہین پر محبت کے جھوٹا ہونے یر اور محبت کے آج بھی دل میں موجود ہونے ب ہاں! یہ سے تھا وہ اس بد کردار اور جھوتی اڑی سے آج تجھی محبت کر تا تھا۔اس محبت پر وہ خودے بھی شرمسار تھا 'خفاتھا ممروہ اے ملے نکال سیس سکتا تھا۔وہ اب باتی ساری عمرام مریم سے نفرت کرے گا۔ایس تفرت بجس کے اندر درد ' ذلت 'تارسانی اور کرب

ام مريم نے محبت كانام لے كراس كے ساتھ كھيلا تھا مکروہ تو حقیقت میں اس سے محبت کر بیٹھا تھا۔ جب محبت اتن محجی تھی تول سے کیو نکر نکل سکتی تھی۔ اے این اور مریم کے لاس اینجلس میں گزارے وقت کے مختلف مناظر ماو آرہے تھے۔اس کی وہ محبت وه سائه وه باتيل كياسب كه جهوث تها؟

كياام مريم نے تب بھي ايك لمح كے ليے بھي اس ے محبت نہیں کی تھی؟اس سچائی کو تشکیم کرنااہے بهت مشكل لك رباتها

دەتۇ آج بھی اتنابی بے وقوف اوراحمق تھا۔سب مجه جانے کے بعد بھی اپ دل سے اس اڑی کی محبت نکال کر پھینک تہیں یا رہا تھا۔ وہ دنیا کے سامنے 'ام مريم كے سامنے في في كر نفرت كا علان كرے كا۔ مر ول کے اندر سے اسے بھی بھی نکال مہیں سکے گا۔ اسے گاڑی ایں طرح سڑک کے کنارے روکے کافی در گزر کئی تھی۔ نجانے کس چیز کی آوازے وہ چونکا تھا۔ شاید کوئی گاڑی اس کی گاڑی کے پاس سے گزری تھی۔وہ ایک دم ہی چونک کرسید ھاہوا۔اے سكندر كااوراني ال كاخيال آياتها-

آج کی رأت محبت کا سوگ منانے کی رات تونہ می- آج کی رات توبهت اہم تھی۔ آج رات بھر میں اسے سب چھ تھیک کر دینا تھا' ماکہ کل صبح سکندر والپس نہ جاسکے۔ سکندران سب میں سے کسی کے بھی

رو کئے ہے مہیں رک رہاتھا، مگردہ لیزا کے روکئے۔

کھرہے نکلتے ہوئے وہ میں سوچ کر آیا تھا کہ پلا مريم كے كرجائے كااور پرليزاے مے كا-اس نے وقت کی بروا شیس کی تھی۔اس نے گاڑی محمود خالد کے کھرجانے والے راستے پر ڈال دی۔

رات کے تین بج رہے تھے ہر سوخاموشی اور ساٹا حصایا ہوا تھا۔ وہ کمرے میں اس طرح 'اس انداز میں ا مم ی جیتی تھی۔ محمود خالد اور مریم کے جانے کے بعدے اس نے اپنا ہیشنے کا انداز تک تبدیل نہیں کیا

اس نے ابھی تک وہی لباس پہنا ہوا تھا'جو سکندر اوراس کی اموجان کی آمدے وقت پس رکھاتھا۔ دہی میک آپ وئی جیواری - زندگی میں یکدم ہی ایما طوفان آیا تھا، جس نے اس کے حواس کم کردیے يتصداس في سيم كي نفرت كے سواباتي ہريات بھلادي

وہ خالی خالی نگاہوں سے کمرے کود ملیم رہی تھی۔ اسے صرف سیاد تھاکہ سیم اس سے نفرت کرتی ہے بانی کچھ بھی یاد نہیں رہاتھا۔ سکندر بھی نہیں 'اپنے یا بھی سیں۔ سیم نے آج اسے اور سکندر کے رفتے کے جوالے سے جو پھھ کما وہ اس پر بھی پھھ تہیں سوچ

جب ڈرائک روم میں سب کے سامنے سیم نے سكندرير الزامات لكائے "ب وہ حران يريشان مولى هی- وه فوری طور براس صوریت حال اور ان تمام باتول كوبالكل بهي سمجه تهيس يائي تهي بس اتناسجه من آیا تھا کہ سیم اور سکندر ایک دومرے کو پہلے ت جانے تھے اور ماضی میں جس بھی حوالے سے دورونوں ایک دو سرے سے ملے تھے "آج ایک دو سرے ے شديد نفرت كرتے تھے

اس دفت صورت حال ایک دم ہی ایسی عجیب د

نىپ اور بنگاي د حادثاني سي مو کئي تھي که وہ نه تو پچھ ول إلى تهمي نه مجهد سوج المجهد بالى تهي-تجرجب ده شايداس صورت حال كوسوچ ادر سمجھ تی مکندرے فون بربات کریاتی تب سیم اس کے اں کے کمرے میں آگر بیٹھ کئی تھی۔ سیم کو کوئی فلط قنمی ہوئی تھی۔ سکندرایساتھاہی نہیں۔وہ سیم سے مہتی ہے سندری حمایت میں بولی تواس نے روتے موتے مزید سکندر کے خلاف بولنا شروع کردیا۔ وہ اس دفت تک سیم کو بالکل بھی غلط نہیں سمجھ رہی تھی۔ مگراس نے ایک بل کے لیے بھی سکندر کو

بھی غلط مہیں سمجھا تھا۔ وہ سیم کے سکندر بر علین الزالت كو تحض الزامات بي مجھ ربي تھي۔ يقيما "ميم کوکوئی غلط قنهی ہو گئی تھی۔ دہ سیم کو سمجھانا جاہتی تھی کہ سکندر بہت اچھااور

باكردارانسان ب-وہ سيم كے ساتھ ايسا بھى بھى تہيں كر سكتا تھا۔ سيم اس سارے واقعہ كو دوبارہ سويے اے اندازہ ہوجائے گاکہ اے کوئی سٹمین نوعیت کی غلط فہمی ہوئی تھی سکندر کے متعلق-

عمراس سے پہلے کہ وہ سکندر کی حمایت میں سیم سے مزيد كچھ كمه ياتى "محمود خالدوبال آكئے-

وہاں آگر جو کچھ انہوں نے کمااور اس کے جواب میں جو پچھ سیم نے کہا اس نے اس کے حواس محل کر سيے تھا اے سوچنے مجھنے كى صلاحيت سے محروم کرویا تھا۔ جے آپ ساری زندگی دوسرے ہررشتے ہے برس کراینا مجھتے ہیں ،جس میں آب اپنا ہردشتہ دیمتے رہیں ،جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ جب دنیا کا کوئی ایک فرد بھی میرے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا'تب یہ ایک رشتہ میرے ساتھ موجود ہوگا۔ایک ون اجانک ہی آپ کواس رشتے کے بارے میں بتا چلے مروه جھوٹ تھا' فریب تھا' وہ بے تحاشا حبیں درامل بے حساب نفرتیں تھیں اور یہ بتائے بھی آپ کو خود وہی رشتہ وہی مخص تواپنے ہیروں پر کھڑا ر انامکن نظر آنے لگتا ہے۔

مجھلے کئی گھنٹول میں سیم کی نفرتوں کوسوچنے کے سوا

اس نے کوئی بھی اور بات مہیں سوجی تھی۔ وہ کسی تھی ی بچی کی طرح میمی ہوتی تھی۔ وه اعتبار 'بھروسا 'یقین سب کچھ تھورہی تھی 'خودبر دنياير الوكول ير ارشتول ير المحبتول بر-آكرسيم كي محبت جھوٹ ہو سکتی ہے تو بھردنیا کی مرمحبت اور مررشتہ جھوٹا ہوسکتاہے۔ بھردنیای جھوتی ہوسکتی ہے۔ "كَلْتُوم بِينا إاب تك اى طرح بيني بوج" اس نے محمود خالد کی آوازسی۔وہ کمرے میں کب داخل ہوئے اسے بتا تہیں چلاتھا۔ اس نے خالی خالی

نگاہی اٹھا کر اسیں دیکھا۔ وہ جیے اس کے مل کی

حالت مجھ رہے تھے۔ فرش پر بھرے کا بچ سے بچتے ہوئے وہ اس کے برابر میں صوفے پر آگر بیٹھ گئے۔ "لا الميم محص فرت س طرح كرسلتى بي اس نے کسی تھے بچے کی طرح ضدی سج میں بوچھا۔ "وہ کچھ بھی کرسکتی ہے کلثوم!بدی کے جس رائے يروه چل براي ہے اس براہے ہرغلط عجے نظر آنے لگا ہے۔ وہ صحیح اور غلط 'نیکی اور بد میں تمیز بھول ہیص ہے۔ میں دعا کر ہا ہول کہ وہ سیدھے راستے پر ملیث آئے۔اس نے بہت ہے لوگوں کے دل دکھائے ہیں ' بست سی زندگیال برباد کی بین - میں بہت ور آ ہول کہیں اللہ اس کی کرفت نہ کر لے۔ وہ توبہ کر لے 'وہ سدھے رائے بریکٹ آئے۔ تم بھی بمن کے لیے بی دعاما تکو کلوم! کسی کرونت 'کسی پکڑے پہلے وہ توبہ کر لے۔اولادے وہ میری-آگراسے کوئی دکھ پہنچاتو میں كيے سه ياول گا؟ "بولتے موسے ان كى آواز رندھ كئى ۔

وہ اسنے مایا کی آنکھول میں دمکھ رہی تھی 'جو آنسوول سے لبالب بھری ہوئی تھیں۔ "يايا! آب سب کھ جانتے تھے۔ آپ نے مجھے بھی کچھ کیوں نہیں بنایا ؟ میں ہمیشہ آپ کو برا مجھتی ربی "آپ کوغلط سمجھتی ربی-"

باب كونكابول كے سامنے ديكيم كراسے ياد آيا تھاك آگر سیم بہت ہے لوگوں کی مجرم ہے تو وہ بھی تو اپنے باب کی مجرم ہے۔وہ جھلے پانچ سالوں سے محض اپنے

والماتن والجست 165 يوير 2012

﴿ فَوَا تَمِن وَاجْسَتْ الْمُ 150 فَرِم ١٤٥١٤ ﴾

باب کوسزادیے کے لیے انیت دینے کے لیےان سے ملی تک شیں ھی۔ "بیٹا ! تم مجھ سے زہنی اور جذباتی طور پر بہت دور ھیں۔ تم مریم سے بہت قریب تھیں۔ تھوڑا دور میں نے کیا تھا تمہیں خودہے۔ مکمل طور پر دور مریم نے تھیں۔ تم مجھ سے اس حد تک متنفر تھیں کہ اگر میں

بروا دیا۔ تم اس پر آئکھیں بند کرے اعتبار کرتی بھی مہیں سیائی بتانے کی کوشش کر باتو تم مجھ سے لڑ براتیں۔ چھلے یا بچ سالوں سے تم سے محض قون کی حد تک میرا رابطه تھا۔ وہ فون کالزجوییں کریا تھا اور تم انہیں بے زاری ہے ریسیو کرتی تھیں۔ تم محضراور ا کھڑی اکھڑی بات کرتی تھیں مجھ ہے۔ تم مکمل طور پر مریم کے زیر اثر تھیں۔ تمہیں مریم کے متعلق کچھ بھی بتائے سے پہلے میرے کیے ضروری تھا تمہارا اعتباریانا۔ تم مجھ پر اعتاد اور اعتبار کرتیں متب ہی تو میری باتوں کا حمہیں یقین بھی آیا۔ بولتے ہوئے ول کو بت تکلیف ہوتی ہے مرمریم نے تمہاراول اور ذہن میرے خلاف اس مدیک کر رکھا تھا کہ بارہا مجھے خدشہ محسوس ہو تا تھا کہ کہیں اس کے کہنے میں آکر صرف مجھے تکلیف پنجانے کے کیے تم کسی غلط آدمی ے شاوی نہ کر لو۔ ذرا سوچو کلثوم! آگر تمہارے یاکتان سیال میرے یاس آنے سے پہلے میں مہیں فون کرکے میں تمام یا تیں بتا آ 'جو آج میں نے کمی ہیں تو تب كياتم ميراليين كرتيس؟تم يمي سوچتين كه ان باتون کے پیچھے میری کوئی سازش ہے۔ میں تم دونوں بہنوں کو وور کروانے کی کوشش کررہا ہول۔ میں ہے میری میا كهول بمكر مريم كأسازشي ذبهن بهت خطرناك منصوبه سازہے میں مہیں اس کے خطرناک عرائم سے بچانا جابتا تھا۔ مجھے اپنی فکر نہیں تھی۔ مرتمہارے مشتقبل کی بہت فکر تھی بیٹا! مریم تمهاری زندگی برباد کر دینے تک سے دریغی نہ کرتی اور تم اسے اپناسب سے

سچارشتہ اور عزیز از جان بمن سمجھتے ہوئے ممل طور پر اس کے زیر اثر خود کو تباہ کرڈالتیں۔اس نے جیسے کوئی

لهتيں 'دن ہے۔ وہ كہتى أرات ہے۔ تم كهتيں رات ہے۔ ایسے میں عیس کوئی ڈائریکٹ اور صاف صاف بات تم سے کیے کرسکاتھاکلاؤم!"

باب کی ہریات حرف بر حرف کی تھی۔وہ بالکل مھیک کمہ رہے تھے آگر آج سیم نے خود اپنے منہ ے اس سے تفرت کا اظہار اور اس کی زندگی کی تابی ى خواہش كا اعتراف نه كيامو ماتواس كے بايا اي كيا ال دنیا کے دو سرے کسی بھی اور فرد کے کہنے پر اس کی خود ے نفرت کالیمین نہ کرلی۔

" جھے معاف کرویں بایا ایس نے آپ کابست ول وكھايا ہے۔"باختياراس كےلبول سے نكلا۔ صرف چھلے یا مج سال ہی تو شیس 'اس سے سلے جب وہ لندن میں ساتھ رہتے تھے متب بھی اس نے بیشہ ہروہ کام کیا تھا،جس سے باپ نے اسے منع کیا تعالى كجھ اوركيا اپنانام تك وه ام كلتوم تهيں عليزا محمود تھی۔ اس نے باب کے ول کو بہت انکلیف بہنجائی تھی۔اس کی آنکھیں نم ہو کئیں۔ محمودخالدنےاس کا مرائے کندھے کالیا۔

"د شیں میری جان! جہیں مجھ سے معافی ایکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم اگر مجھ برا مجھتی تھیں تو تمہارے بچین میں میں نے خود کو تمہارے سامنے بہت لاہروا اور بہت غیرذمہ دارباب کے طور برہی پیش كياتها- من مهيس وه توجه اوربيار بهي شهوب سكاتها جویس نے مریم کوریا تھا۔ تم جھے سے یو می دور معیں ہو مئی تھیں۔ میں نے بھی تمہاری پروا تہیں کی تھی۔ ایک بنی کو آنگھوں کا تارا بنا کرمیں دوسری کو بھول ہی

وہ باپ کے کندھے یر سرد کھ کرنے آواز آنو بما رای تھی۔اے پاتھا اس کے باب کی آنکھوں میں جى آسوتھے-چند محول بعدانهوں نے جو تک راس كامرات كنده يرس الهايا-

"بابرزين آيابواب تم علناجابتاب "زین ؟"اس نے چرت سے انہیں دیکھا۔ زین ان کے کھر؟ اتن رات گئے؟

ور ہو گئی اسے آئے ہوئے کافی در میری ے ساتھ گفتگو ہوتی رہی ہے۔ بہت کچھ واضح ہو اں ہے باتیں کرکے۔ بہت سی الجھی گھیاں سلجھ ور اب وہ میس بلارہا ہے۔ وہ تم سے چھیات ر ما ماہتا ہے۔ جاکراس سے مل لو۔ میں نے بہت کہا ا ر آگر بدھ جاؤ۔ مروہ کمہ رہا ہے۔اے لان میں بنينا الجعالك ربائه-"

ا ہے کہنے بروہ فوراسصوفے برے اتھی۔ وللنظوم إسائ محمود خالدنے بيجيے سے پكارا۔وہ

وربو فیصله بھی کرو سوچ سمجھ کر کرنا۔"وہ ہے حد

"اے اور سکندر کے مستقبل کا۔"وہ گزری شام اور رات سکندر کو بھولی رہی تھی۔ اے ایک بل کے کے بھی اس کا دھیان شیس آیا تھا۔ لیکن اس کا خیال نه آنے کا به مطلب تو ہر گزنهیں تفاکه وہ اور سکندر الگے ہورہے ہیں۔ تھیک ہے معبت ادر رشتول پراس ایقین متزلزل موا تھا، مگر سکندر کی محبت اس کے مل میں ای آب و باب سے موجود تھے۔

"بایا!میرامستقبل کل بھی سکندر کے ساتھ دابستہ تھا'آج بھی اس کے ساتھ ہی وابستہ ہے۔" اس نے باپ کے لبول پر طمانیت اور سرشاری

ے بھری مسکراہٹ آتے ویکھی -وہ آہستہ قدمول ہے جاتی کرے سے نکل گئی۔

ودلان من أنى لان من فقط أيك بلب جل رباتها ال لیے اسے زین فوری طور پر اندھرے میں نظر رین آسکا تھا۔ جب اس مرھم روشنی سے اس کی المعیم مانوس ہوئیں تو اسے زین سیڑھیوں پر بیٹھا 

"ييس أجاوليزا!"وهاس معدهم أوازيس بولا-

وہ استھی ہے چلتی اس اسٹیب پر زین سے قدرے فاصلح يربينه كئ-زین اے بغور دیکھ رہاتھا۔اس کی نگاہوں میں اس کے کیے ایک بھائی اور دوست دالی محبت اور نرمی چھلک رہی تھی۔

"جوالزامات مريم آج دوپسرسكندر برلگاكر كئي تھي میں نے ان سب کے جھوٹا ہونے کا انگل کو بتایا ہے۔ میں تہمیں بھی تفصیل سے وہ سارا واقعہ سنانا جاہتا

" اکه تهمیں شکندر کا اعتبار آسکے۔ اکه تم اے چھوڑنے کی بات سوچو بھی نہیں۔"وہ اس کی خیرت کے جواب میں سنجید کی سے بولا۔

ووهمر میں سکندر کو چھوڑ کب رہی ہوں؟" وہ متعجب سے انداز میں بول-

"جھوڑ نہیں رہیں مگرتم اس کے پاس بھی تو نہیں لئیں لیزا اِنہ تم اس کے پاس کئیں 'نہ اسے فون کیا۔ تم نے کسی بھی طرح اسے سے لیسن نہیں ولایا کہ تم مریم کانتیں میں کا عتبار کرتی ہو۔"

زین کے لفظول نے اسے مکافت ہی سکندر کے کے فکر مند کردیا۔ سکندر کمال تھا؟وہ تھیک تو تھا؟ آج ودبركے بعدے اب اس وقت بہلی مرتبہ اس نے مکمل توجہ کے ساتھ سکندر کوسوچا۔زین بغور اسے

" تم تواس ہے بہت محبت کرتی تھیں۔ پھرتم ہم لوگوں جلیمی کیسے ہو گئیں؟ سکندر سے محبت کی تھی تو اس کا عتبار بھی تو کرنا تھا تال لیزا۔جو ہم سب نے اس كے ساتھ كيائم تووہ مت كرو-"زين كے لہج ميں بے يناه و كه تھا۔

'' مجھے سکندر کا اعتبار ہے زین! میں اس کا اعتبار ' كيول نهيس كرول كي؟

بولتے ہوئے اے سکندر بڑی شدتوں سے یاد آیا۔

و فواتمن و الجست 167 نوبر 2012 الله (Sccaned By PAKISTANIFOHNT)

اسم پڑھ کر چھو تک رکھا تھا تم پر۔وہ کہتی ون ہے۔۔۔ و فراتين دُاجُت 166 نوبر 2012 ع

وہ کماں تھا؟ وہ خیریت ہے تو تھا تاں؟ اسے سکندر کی محرومیاں' اس کے دکھ 'اس کے خوف سبیاد آگئے ہے۔ وہ اس کا ساتھ قبول کرتے ہوئے کس قدر ڈرا تھا۔ اس کی محبت جھن جانے کا کیما آیک انجانا ساخون اسے انی لپیٹ میں لیے رکھتا تھا۔ وہ دکھوں کوخود میں سموئے آپنا واغ داغ دل لیے کس قدر تنما تھا۔ زندگی نے اس کے ساتھ کتنے بھیانک کھیل کھیلے تھے۔ وہ رشتوں اور محبتوں سے کس قدر خوف زدہ رہا تھا۔ کرتا تھا۔ وہ ہنتے ہنتے کس طرح ڈر کر جیب ہوجایا کرتا تھا۔ وہ ہنتے ہنتے کس طرح ڈر کر جیب ہوجایا کرتا تھا۔ وہ ہنتے ہنتے کس طرح ڈر کر جیب ہوجایا کرتا تھا۔ وہ ہنتے ہنتے کس طرح ڈر کر جیب ہوجایا کرتا تھا۔ وہ ہنتے ہنتے کس طرح ڈر کر جیب ہوجایا کرتا تھا۔ وہ ہنتے ہنتے کس طرح ڈر کر جیب ہوجایا کرتا تھا۔ وہ ہنتے ہنتے کس طرح ڈر کر جیب ہوجایا کرتا تھا۔ وہ ہنتے ہنتے کس طرح ڈر کر جیب ہوجایا کرتا تھا۔ وہ ہنتے ہنتے کس طرح ڈر کر جیب ہوجایا کرتا تھا۔ وہ ہنتے ہنتے کس طرح ڈر کر جیب ہوجایا کرتا تھا۔ وہ ہنتے ہنتے کس طرح ڈر کر جیب ہوجایا کرتا تھا۔ وہ ہنتے ہنتے کس طرح ڈر کر جیب ہوجایا کرتا تھا۔ وہ ہنتے ہنتے کس طرح ڈر کر جیب ہوجایا کرتا تھا۔ وہ ہنتے ہنتے کس طرح ڈر کر جیب ہوجایا کرتا تھا۔ وہ ہنتے ہنتے کس طرح ڈر کر جیب ہوجایا کرتا تھا۔ وہ ہنتے ہنتے کس طرح ڈر کر جیب ہوجایا کرتا تھا۔ وہ ہنتے ہنتے کس طرح ڈر کر جیب ہوجایا کرتا تھا۔ وہ ہنتے ہنتے کس طرح ڈر کر جیب ہوجایا کرتا تھا۔ وہ ہنتے ہنتے کس طرح ڈر کر جیب ہوجایا کرتا تھا۔ وہ ہنتے ہنتے کس طرح ڈر کر جیب ہوجایا کرتا تھا۔

''تم صاف کیوں نہیں کہتے سکندر شہریار اِکہ تم رشتے بناتے ہوئے ڈرتے ہو۔'' اس کے کانوں میں اپنی غصے سے چلاتی آواز گونجی۔

''ہاں ڈر تا ہوں۔ بہت ڈر تا ہوں۔ رشتے نبھانے کی اہلیت گنوا چکا ہوں۔''اس کے کانوں میں سکندر کی دکھ بھری آداز گونجی۔

''کیوں خور کو کانٹول پر گھسیٹ رہی ہو؟ تنہیں میرے ساتھ میں کانٹول بھرے راستے کے سوالچھ بھی نہیں ملے گا۔'' دہ اس کی ضد سے ہار مانتا اس سے کمہ رہاتھا۔

" دی بلیز! مجھے بھی چھوڑنا نہیں۔ مجھے سب نے چھوڑ دیا تھا۔ مجھے رشتوں نے اور زندگی نے صرف نفرتیں دی ہیں۔ اگر تم نے مجھے چھوڑ دیا 'اگر تم مجھ سے دور ہو میں تومیں زندہ کس طرح رہ پاؤل گا؟"

سکندر کاو کھ بھراوہ لہجہ اس دفت اے رلا رہاتھا۔ زین اس کی خاموثی کو نجانے کیا سمجھا تھا۔وہ اے بارہ

سال قبل گزرے اس واقعہ کے بارے میں بتارہائل وہ غائب دماغی سے اسے دکھے رہی تھی۔وہ اس کی ہاتم مکمل توجہ سے بن بھی نہیں یا رہی تھی۔ اسے تر سکندر کے خوف 'خدشے 'اندیشے اور ان کے جوار میں اپ وعدے یاد آنے لگے تھے۔

و بہرے اب تک اسے سکندر کاخیال کیوں نہیں آیا تھا؟ کیاوہ نہیں جانتی سکندر رشبوں کاڈسما ہواہے؟ اس کے بہت اعتبار دلانے پروہ اس کے ساتھ رشتہ جوڑ الما تھا۔

'' آج سیم کواس کی بمن کے روپ میں دیکھ کر 'سیم کیالزام تراشیاں سننے کے بعد اس کی کیا حالت ہوئی ہو گی؟

کیادہ منتظر نہیں رہا ہو گااس کا کہ دہ اس کے پاس آئے گی اور آکر کھے گی۔

"سکندر! ہم سمیت دنیا کا کوئی بھی فرد تنہارے متعلق کچھ بھی کہے 'مجھے اس کانہیں صرف اور صرف تنہارااعتباریہے۔"

اس کی آنگھوں کے کنارے بھیگنے لگے۔ کل دو پسر سے اب تک اسے سکندر کے کسی دکھ کا خیال نہیں آیا تھا۔اب آرہاتھا۔

ایا ها۔ اب ارباها۔
وہ سکندر کی زندگی کے نہ ختم ہونے والے وکوں اور میں آبا سوچ رہی تھی۔ آخر زندگی کواس پر رخم کیوں نہیں آبا محبت بلی۔ وہ ابھی بل بھر کے لیے ہی خوش ہوا تھا کہ ذیر گی نہا ہوں اور وکھوں کے بعد اے اس کی ذیر گی نے یہ بد صورت سچائی اس کے سامنے لاکر کھڑی کر دی کہ لیزا اس اہم مریم کی سگی بہن ہے جو اس کی زندگی ٹی اس کے سامنے لاکر بہلی بار سیم کی بہن ہونے پر شرم آئی ندامت ہوئی۔ اس کی زندگی ٹی بہن ہونے پر شرم آئی ندامت ہوئی۔ انہوں کی جب کی مہمیں سمجھار ہا تھا۔ تب کے ہوائی ہو جائے کا۔ جب تک تمہیں سمجھار ہا تھا۔ تب کے خود کو بھی سمجھالیا تھا کہ تم میرے لیے نہیں ہو۔ گر اب خود کو بھی سمجھالیا تھا کہ تم میرے لیے نہیں ہو۔ گر اب تب کے میراول ضدی ہے کا ساہوں ہا ہے۔ اس محمود چا ہیں۔ اس محمود کو اس نے بے حساب چاہا تھا۔ ب

وہ اس سے کمنا چاہتی تھی کہ دہ اسے پچھ بھی نہ نائے۔ پچھ بھی جانے بغیر بھی اسے سکندر پر اعتبار نائے۔ پچھ بھی جانے بغیر بھی اسے سکندر پر اعتبار

من ہے لیزا! آج میری انگل کے ساتھ بہت دیر عکبانیں ہوتی رہیں۔ میں آیا تواس لیے تھاکہ انہیں اور تنہیں مریم کی سچائی بناسکوں 'تم ددنوں پر سکندر کی ہے گناہی ثابت کر سکوں۔ مگرانگل نے یہ انگشاف کر کے مجھے حیران کر دیا کہ وہ مریم کی تمام تر بدصورت سچائیوں سے آگاہ ہیں۔"

اس واقعہ کی تفصیلات سنانے کے ساتھ ساتھ ذین نے یہ بھی بتایا تھا کہ بارہ سال اس نے سیم کی باتوں پر انہ ھاائتہار اس لیے کرلیا تھا کہ سکندر کے خلاف غبار تراس کے دل میں برسوں سے جمع ہو رہاتھا۔ وہ اپنے غیر معمولی ذہیں بھائی سے حسد اور نفرت کیا کر آتھا۔ اس وقت بھی جب اس کی زندگی میں سیم نہیں آئی تھی۔ بولتے بولتے وہ رک گیا۔ وہ وکھ سے بھرے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔

"انگل نے جھے سے تمہارے اور مریم کے بارے بن بہت می باتنیں شیئر کی ہیں۔ میں نے ان کی باتوں کو سننے کے بعد تمہارے بارے میں بہت سوچالیزا!" ووزین کی طرف و مکھ ضرور رہی تھی مگراس کا ذہن اور دل سکندرہی میں الجھاتھا۔

رس میں اور مجھ میں بری عجیب اور حیرت انگیز ممالکت ہے لیزا! تمہاری ایک سال بری بہن جو زندگی سے ہر میدان میں تم سے آگے تھی ہائی اچیور (high achiever) تھی اور میرا ایک سال برط میں ہر لحاظ سے پیچھے تھا۔ ہمائی جس سے میں ہر لحاظ سے پیچھے تھا۔ ہم دونوں ہی نے اپنے اپنے بھائی اور بہن کی اس

مرك كوبرك عجيب اورابنارس انداز مي كيا-

کلی کہ اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ بھی خود کر لینے کی اہمیت

"میں تم ہے یہ سب اس لیے کمہ رہا ہوں لیزا الکہ
میرا اور تمہارا غم اور پچھتادے کسی حد تک ایک جیے
ہیں۔ جھے بقین ہے ہم میری باتوں کو سمجھ رہی ہوگ۔
میرا بھائی جھے ہے بہت دور چلا گیا ہے لیزا۔ جھے میرا
بھائی ڈھونڈ کر واپس لا دو۔ میں اسے واپس لا نہیں بارہا
میں اسے واپس لا ناچاہتا ہوں 'اس کے گلے لگناچاہتا
ہوں 'اس سے بہت پیار کرتا ہوں اسے یہ بتانا چاہتا
ہوں۔ میری مدد کر دولیز آل بلیز 'میری مدد کر دد۔ ''ہو لئے
ہوں۔ میری مدد کر دولیز آل بلیز 'میری مدد کر دد۔ ''ہو لئے
ہوں۔ میری مدد کر دولیز آل بلیز 'میری مدد کر دد۔ ''ہو لئے
ہوں۔ میری مدد کر دولیز آل بلیز 'میری مدد کر دد۔ ''ہو لئے
ہوں۔ میری مدد کر دولیز آل بلیز 'میری مدد کر دد۔ ''ہو لئے

میں نے اپنے بھائی سے حسد اور مقابلہ بازی شروع

کروی۔ اس سے جیت نہ پایا تواس سے نفرت دل میں

بتفالی اور تم نے اپنی بھن کو خود ہے اتنا برتر اور عظیم

سکیم کرلیا کہ زندگی بھرجو پچھودہ تم ہے کہتی رہی ہم

ا تکھیں بند کر کے کرنی رہیں۔ وہ مہیں جای کے

وہانے تک لے جاتا جاہتی تھی اور تم آ تکھیں بند کرکے

زین کی باتول میں کھھ ایسی سچائی تھی کہ وہ اس کے

لفظاتوجہ سے سننے پر بحبور ہو گئی۔ دہ سیم کوخود سے برتر '

خودسے بستراور اعلامان کراس کی ہریات ماناکرتی تھی 'یہ

"كأش أبهم دونول بى نے اپنے ہائى اچيور بھائى اور

بہن کے غیرمعمولی ہونے کو تاریل انداز میں کیا ہو آلو

آج ہماری زند کیال بہت مختلف ہوتیں۔" زین کے

وہ زین کی آنگھول میں تھیلے عم کو سمجھ رہی تھی۔

زین کی آنگھیں -جواس سے کمدرہی تھیں کہ کاش ا

اس نے اور زین نے وہ نہ کیا ہو ماجو انہوں نے کیا۔

كاش إن دونول نے اسے برتر اور غیر معمولی ذہین بھائی

اور بھن کی برتری کو اس انداز میں نہ کیا ہو آ' جیسے

انہوں نے لیا۔ زین نے سکندر کو اپناد سمن اور حریف

سمجھ لیاادراس نے اپنے آپ کو مکمل طور پر سیم کے

رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔اس براس حد تک انحصار کرنے

المج میں بہت وکھ بہت چھتادے تھے۔

کوئی اسے پہلی بار بتارہاتھا۔

اسے بر تر مان کراس کے بیچھے چلی جارہی تھیں۔"

والمن والجنب 168 وبر 2012

(Sceaned By P 4 2012 ما الجلك 169 الجلك 169

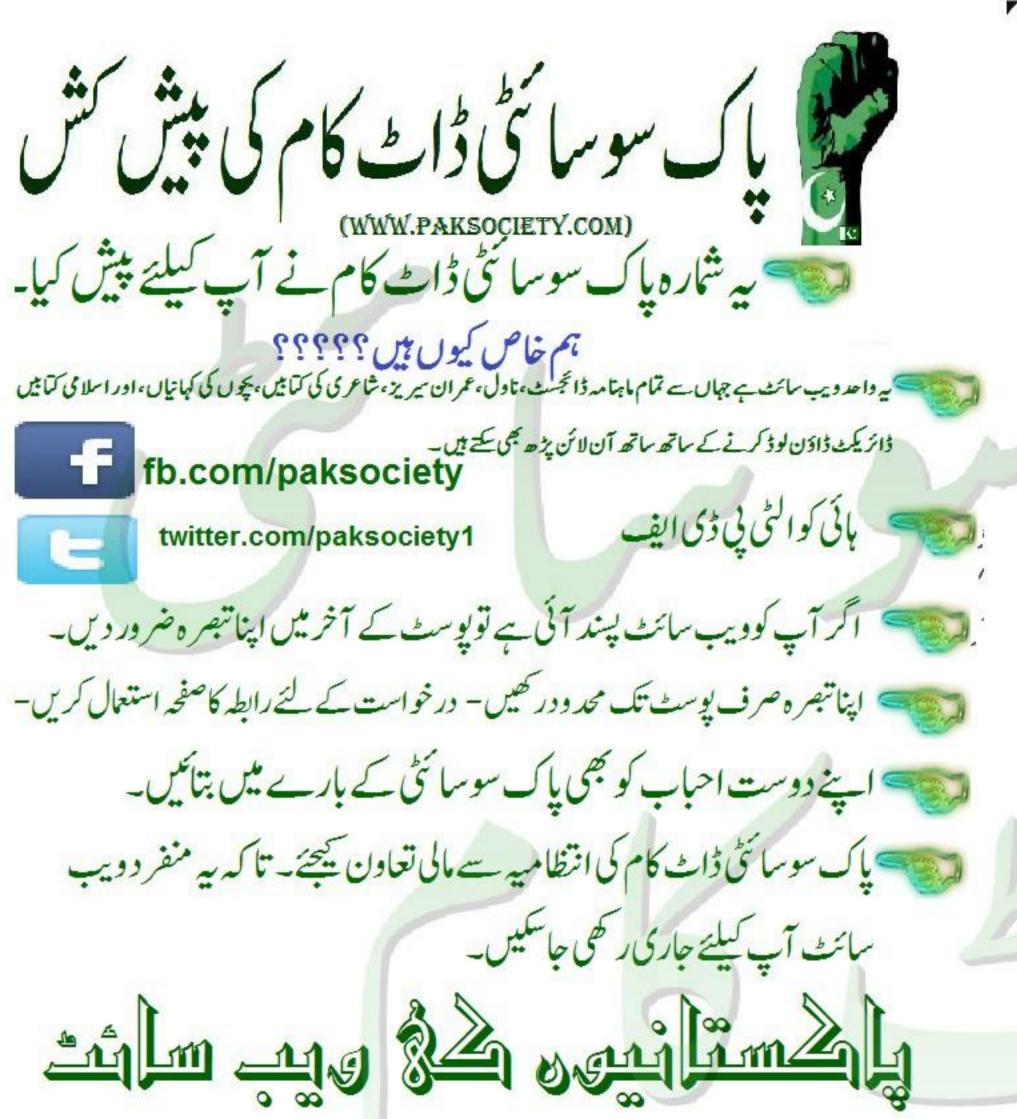

## WWPaksociety.Com



Library For Pakistan

"میں اس سے کیوں بر گمان ہوں گی زین امیں ا اس سے محبت کی ہے۔ میں نے اس کے ساتھ عربی ہو نا آبجوڑا ہے۔ بس امیں بریشان ہوگئی تھی 'بو کھلائی تھی۔ مگر سکندر سے بے اعتبار تو میں ایک لیمے کے لیے بھی نہیں ہوئی تھی۔"

زین نگاہوں میں پیار اور احرام لیے اسے و کھے رہا

"سکندر کوروک لولیزا! اے اپناساتھ دے دو۔ اے انتابیار دو کہ دہ گزرے ماہ وسال کی تمام محرومیاں اور غم بھول جائے۔"

اورغم بھول جائے" وہ زین کی آنکھول میں سکندر کے لیے محبت دیکھ رہی

# # #

مسح کے پانچ بج رہے تھے 'جب وہ زین کے ساتھ سکندر کے ہو کل جارہی تھی۔اس کی فلائٹ صبح آٹھ بجے تھی تو ابھی تو وہ ہو کل ہی میں ہو گا۔ کل وہ بسروہ اس کے گھرسے گیا تھا۔اور آج صبح وہ اس کے پاس جا رہی تھی۔ یہ بہت وقت تھا۔ اس عرصے میں بہت سارے گھنٹے گزر چکے تھے۔

وہ اتنے بہت مارے گھنٹوں میں اس کے ہاں منہیں گئی تھی۔ اسے کوئی فون کال تک نہیں کی تھی۔ سکندر کی اس سے خفگی اور بد گمانی جائز تھی۔ براراد ہا " تواس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ کیا اگر وہ سکندر سے یہ کے گئے کے لیے بھی سکندر بر شک نہیں کیا تھا تو وہ اس کا یقین کرے گا؟ یا پھر سمجھ گا گئی کہ زین اسے سب سچائیاں بتا کر ممناگر اس کے پاس کے اس سے ایساں بتا کر ممناگر اس کے پاس

سنندر کواس پر اعتبار کرنا چاہیے۔ اے اس کی حالت کو بھی تو سوچنا چاہیے۔ کل وہ خود ایک بہت بردے طوفان کی زدیس آئی تھی۔ دو عمر کھ جس بہیں یہ آنکھیں یہ کر سران ھا

وہ عمر بھر جس بہن پر آنگھیں بند کر کے اندھا محروسا کرتی آئی تھی بجس کے بتائے ہر رائے پ آنگھیں بند کرکے چلتی آئی تھی۔جس کی بتائی ہریات آگئے۔وہ انہیں بہنے سے روک رہاتھا۔ "سکندر کمال ہے؟"اس نے اپنے آنسوزین سے ا چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ آنسو اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔

"وه واليس جارم بارم ليزا-"اس كاول دهك سے ره سا-

" (ST)

"ہم ہیں سے کوئی بھی اسے روک نہیں یا رہا۔ یہ کام صرف تم کر سکتی ہو۔اسے روک لولیزا۔اسے یہ سوپہنے پہ مجبور نہ کروکہ اس سے محبت کرنے والا ہر فرو اسے دکھ دے گا۔ اسے چھوڑ دے گا۔" زین کی آنکھوں سے دو آنسوگرے تھے۔

"اسے روک لولیزا! وہ دوہائمیں جارہا 'وہ زندگی ہے دور جا رہا ہے اور اب کی بار وہ گیا تو تم سمیت ہم میں سے کوئی بھی اسے واپس زندگی کی طرف نہیں لاپائے گا۔"

وہ سکتے کے عالم میں بیٹھی تھی۔وہ سکندر کے جانے کی بات س کررونا بھول گئی تھی۔

"برمیں نے اسے چھوڑا کب ہے زین ابیں سکندر کے ساتھ کل بھی تھی " آج بھی ہوں۔ مجھے اتن رعایت تو ملنی چاہیے کہ کل جس لڑکی کو یہان و کھے کر سکندریماں سے عصہ میں فورا" چلا گیاتھا 'وہ میری سگی بہن تھی۔ وہ بہن جو میرے لیے میرے مال 'باپ سے بھی بردھ کر تھی۔ " وہ غصے ' ناراضی اور بے بسی سے

" سکندر مجھ سے ملے بغیر 'مجھ سے بات کے بغیر جا رہا تھا۔ اتن ہے اعتباری ؟ محبت کی تھی تو اعتبار بھی تو کر تالیزا محمودیر۔

کیزاکوزندگی کمتا تھا توزندگی کے بنایماں سے کیسے جا کیا تھا؟ <sup>4</sup>

وزین بے اختیار طمانیت بھرے انداز میں مسکرایا

اس کامطلب ہے ہتم سکندر سے بد گمان نہیں بج

وا تين دُا بُسك 170 نوبر 2012 في

مائی انی تھی۔اک ہی بل میں اسے بتایا کیا تھا کہ وہ بہت چاہئے والی بہن اسے جس راستے پر چلاتی رہی ہمت چاہئے والی بہن اسے جس راستے پر چلاتی رہی تھی اس کا اختمام ایک گہری کھائی پر جاکر ہونا تھا۔ توکیا استے بڑے ول دہلا دینے والے اعتماف کے بعد وہ تاریل رہ سکتی تھی۔

سکندر کواسے اتن رعایت 'اتن گنجائش تو دی ہی
پڑے گی کہ بمن کی بھیانک سچائی دیکھ کر اس کا ذہن
مفلوج ہو گیا تھا۔ سکندر شہوار ٹیزا کو اپنی زندگی کہتا
ہے۔اگر لیزا محمودوا قعی اس کی زندگی ہے تو بھرزندگی کو
اس طرح اتن آسانی ہے کہے جھوڑا جاسکتا ہے؟
وہ دونوں ہو تل پہنچ گئے تھے۔ زین نے گاڈی
ہو ٹل سے باہر سڑک پر ہی ردک دی۔

''تم جاوُا وہ چیزوں گو بہت منفی انداز میں سوچنے لگا ہے۔ مجھے ویکھے گائو شمجھے گا' تنہیں میں لے کر آیا ہوں۔''

توزین بھی رائے بھروہی سوچتا آیا تھا جو وہ سوچتی رہی تھی۔ اس نے سرا ثبات میں ہلایا اور اندر چلی آئی۔ وہ ریسیپشن پر آئی۔ اس نے سکندر شہریار کا روم نمبرہتا کر کہا کہ وہ اس سے ملنا چاہتی ہے۔ اسے انفارم کردیا جائے۔

"سوری میم! دہ تو جیک آؤٹ کر چکے ہیں۔" ریسیپشن پر کھڑی خوش پوش دخوش شکل اوکی نے اسے معذرت خواہانہ نظروں سے دیکھا۔ "کب؟"اس کادل بہت تیز تیزوھڑک رہاتھا۔ کیا اس نے دیر کروی تھی؟کیااس نے دافعی بہت دیر کر

"ابھی تھوڑی دیر پہلے۔"ایک ہلکی پیشہ ورانہ سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اسے بتایا۔اوروہ بغیر کچھ کے مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اسے بتایا۔اوروہ بغیر کچھ کے دوہ واپس باہر مسکر کئی تھی۔وہ واپس باہر جارہی تھی۔اس کادل خوف سے کانے رہاتھا۔

و جارہی تھی۔اس کاول خوف سے کانب رہاتھا۔
"اللہ!اسے مجھ سے دور مت کرتا۔اسے مجھ سے
کھونے مت دیتا۔اسے کھو کرمیں کیسے جی پاؤں گی؟"

وہ نے آواز اللہ کو پکار رہی تھی 'بردی شد توں سے۔
اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔
اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔

وہ ہوٹل کے اندربارکٹ ہی ہیں کھڑاتھا۔ کے فرانبوراس کاسوٹ کیس اور بیک وغیرہ کی دئی ہیں رکھ رہاتھا۔ وہ خوودہاں خاموشی سے کھڑاتھا۔ وہ کو دیاں خاموشی سے کھڑاتھا۔ وہ کی دیر پہلے ہی نکل چکا ہو تا مگر کیب کا ٹائر پیچر ہوجانے کی وجہ سے اسے پہال مزید رکنا پڑ گیاتھا۔ ٹائر بدلنے کے بعد اب کیب فرائیوراس کا سامان کیب میں رکھ رہا بعد اب کیب فرائیوراس کا سامان کیب میں رکھ رہا تھا۔ وہ یہاں تھا۔ وہ جیب چاپ اور بالکل کم صم ساکھڑاتھا۔ وہ یہاں آکیلا نہیں آیا تھا پر وہ یہاں سے اکیلا واپس ضرور جارہا آگیا۔ تھا۔

درتم مجھے آج فون کرکے کہتے الیزا اکسی بھی طرح کل کی فلائٹ سے دویا آجاؤ۔ پرسوں ہمیں کراچی جانا ہے۔ سرمیں کراچی جانا ہے۔ میں تم سے بغیر کچھ ہوتھے چل بردتی۔ تمہارے سیردمیں نے اپنی پوری زندگی کردی ہے شکندر!"
میں گونجے۔ اس کے لبول برایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ میں گونجے۔ اس کے لبول برایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ دو کیب میں بیٹھنے کے لیے ایک قدم آگے بردھا۔ دو کیب میں جتنا جاننا میرے لیے ضروری ہے 'میں ساتھ بیٹھایہ مخص ایک سیااور کھراانسان ہے۔ "میں ساتھ بیٹھایہ مخص ایک سیااور کھراانسان ہے۔ "میں ساتھ بیٹھایہ مخص ایک سیااور کھراانسان ہے۔ "میں کو نجتے یہ جملے اس کے اندر شلخیال ہی ساتھ بیٹھانے کو بیٹھانے کی سیانا کس قدر وشوار۔ اس نے کیب کا سلخوال کے اپناقدم اٹھا رہا

"سكندر!"اے يون لگا اليزانے اے بيجھے ہے ايكارا تھا۔ يول جيسے دہ بھائتی ہوئی اس كے پاس آرای تھی۔۔

وہ مڑانمیں۔جانتا تھایہ آوازاس کاواہمہ ہے۔یہ آواز ہی ہونمیں سکتی تھی۔ لیزا محمود کو اس کے پاس کمچھی جمیں آنا تھا۔ مجمعی جمی نہیں آنا تھا۔

"سکندر!رکو-"اس باراے دورے پہلے۔ زیادہ زورے چلا کر پکاراگیا تھا۔

اس باروہ ٹھٹک کررکنے اور پیچھے مڑکر ویکھنے سے

ہورکو روک نہیں پایا تھا۔ وہ اندھا دھند بھاگئی اس کی

طرف آرہی تھی۔وہ رک گیاتھا۔ تیز بھاگئے ہے اس

سے کھلے بال اڑاڑ کر اس کے چربے پر آرہے تھے۔وہ

مگلے لیجے اس کے پاس تھی۔اس کی سانس اتنے ہے

ہتم انداز میں بھاگنے کی وجہ سے بری طرح بھولی ہوئی

ہتم مانداز میں بھاگنے کی وجہ سے بری طرح بھولی ہوئی

رس ازناف فیر(This is not fair) سینور سکندر! تم میرے ساتھ آئے تھے۔ میرے بغیرتم کس طرح وابس جا کتے ہو؟ ہم ساتھ آئے تھے۔ ہم کو ساتھ حاناتھا۔"

وہ اس بھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ غصے ہے بولی۔ وہ جیپ جاب اسے دیکھے گیا۔ وہ غصے ہے اس پر علارہی تھی۔

بولتے بولتے اس کی آواز بھراکئی۔اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔ کیب ڈرائیور بھی دہاں موجود ہے' اس نے درابروانہیں تھی۔ آس پاس سے گزرتے لوگ اس کے اس طرح زور سے بولنے پر کیاسوچیں گے اسے بالکل پروانہیں۔ صبح سورے کا دفت تھا' مگر اب بالکل یوانہیں۔ صبح سورے کا دفت تھا' مگر اب بالکل خاموش کھڑا تھا۔ وہ یک ٹک اس کے جرے کود کمھے رہاتھا۔

"الیی تحبت کرتے ہو مجھ سے کہ مجھے ذراس بھی رعایت دینے کو تیار نہیں؟میرے دل کی حالت میرا

عم بجھنے پر آمادہ نہیں؟ میں تمہارے بغیر کیے رہ پاؤک گی'سوجا ہے تم نے؟ کیاام مریم کی بمن ہونا میرا جرم ہے اور تم اس جرم کی سزامیں مجھے چھوڑ کرجارہے ہو ؟''

وہ اس سے اور بی تھی۔اس کی آنکھوں سے آنسو

کرنے لئے۔لیزانے اس کے دونوں بازد کہنی کے پاس سے مضبوطی سے تھام لیے۔ در میں تمہیں صرف بیلا گئی تھی 'روما کی باتی سب چیزوں کی طرح خوب صورت گئی تھی 'مگرانسان نہیں' مینا سکن ری''

" "الی بات نہیں ہے لیزا!" وہ رسانیت سے بولا۔ لیزا کو پر دانہیں تھی مگروہ آس یاس سے گزرتے لوگوں کی دجہ سے مختاط ہورہاتھا۔

''الی بات نہیں ہے تو تمہاری ہمت کیے ہوئی میرے بغیراکیے واپس جانے گی ؟ جھے نون کر کے یہ کیوں نہیں کہا تم نے کہ لیزا ایس کل صبح واپس جارہا ہوں۔ تم بھی صبح چھ بچار پورٹ پہنچ جاؤ۔ پھریس نہ آتی تو تم کھتے۔ مرتم جھے کیوں فون کرتے ؟ تم کو تو بچھے مرزا دی تھی۔ جو سیم نے تمہارے ساتھ کیا' تم اس کی مرزا جھے دینا جائے ہو۔ میں تمہارے دل سے اثر گئی ہوں۔ نکال دیا ہے تم نے جھے اپنے دل سے اثر گئی ہوں۔ نکال دیا ہے تم نے جھے اپنے دل سے اثر گئی میں سیم کی بمن ہوں۔ "وہ زار وقطار روتے ہوئے اس لیے اس سے اثر رہی تھی۔

دونہیں لیزا اِنہیں۔ میں نے تنہیں ام مریم کی بہن۔ کی حیثیت میں ایک بار بھی نہیں سوچاہے۔"وہ دھیمی ترور مدیر اور

''بھر تم مجھے چھوڑ کر کیوں جارہے تھے؟ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ سکندر المجھے سیم کی بہن ہونے کی سزا مت دو۔ ''وہ اس کے سینے پر سمرد کھ کریلک بلک کررو ردی

آس پاس سے گزرتے لوگ بشمول کیب ڈرائیور اس منظر کورنچیس سے دیکھ رہے ہیں۔ دربیلا کیا کر رہی ہو۔ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ بیہ لیزا کا رومانہیں آکراجی ہے۔ "اس نے جھک کراس کے کان

TA SPECIES AND

و فواش و الجسيد 172 ومر 2012 الله

المُحْوَا بِمِن وَالْجَسِيد 173 عِيمِر بِ2012

" ہاں!" وہ اس کی شرارت محسوس کر کے روتے روتے ہس پڑی۔ "روما چھوڑ ملتی ہو؟" "رونااور ازناجهو رمستی مو؟" " ہاں!" اس نے بے اختیار ہنتے ہوئے ای أ تکھول سے کرتے اور رخساروں پر ہتے آنسووں کو صاف کیا تھا۔ دہ ابھی لیزاے مزید پھھ اور بول سیں بایا تفاكه ليزاك موبائل يركال آنے للي-"زین کال کررہاہے۔" ہاتھ میں پکڑے موبائل کو ویلصتے ہوئے وہ بول۔ ایک دم ہی اس کا چرہ پھرے "زین تہیں یمال لایاہے؟" "میں جہیں جان ہے ماردوں کی سکندر!اگراب م جھے ہے بد کمان ہوئے۔ میں زین کے ساتھ یماں آئی ضرور ہوں عمراس کے کہنے سے مہیں۔ میں خود این مرضی سے اس کے ساتھ آئی ہوں۔ زین اپنی غلطيول يربهت شرمنده بي سكندر!" وہ اے تاراضی سے کھورتے ہوئے بولی-وہ بری طرح شرمندہ ہو کیا تھا۔ نجانے یہ بے اعتباریاں کب اس کا پیچھا چھوڑیں کی۔اس دوران لیزا 'زین کی کال آج وہ منالے کی اسے۔انی حسین اور کم عمر بیوی کووہ ريسيو کرچکی هی۔ مبح ہو چکی ہے۔اب تووہ کمرے سے نکلے گا۔وہ " الله زين إبولو-"وه سكندر كو كھورتے ہوئے فون آج خود کواس پر مجھاور کردے گی۔وہ اسے یہ یقین بھی «ليزا! سكندر ملائمهيں؟ ``زين بے حد سنجيدہ تھا۔ ولائے کی کہ اب وہ مال بنتاجا ہی ہے۔ وه کچھ کھبرایا ہوااور پریشان سابھی لگ رہاتھا۔ وه تيار ہو كروايس لاؤ بج ميں آگر بيٹھ كئى - باسم كو اس نے سیرهاں از کرنیج آتے دیکھا۔ شکرا وہ " البينور سكندركي الربورث كے ليے نكلنے كى تياري تھي۔ شكر! ميں تھيك وقت پر جہنچ گئے۔"وہ ہنوز لمرے سے باہر تو نکلا - وہ اسے اپنی طرف آ باد مکھے کر نورا" صوفے بر ہے اتھی اور والهانہ انداز اور خود سكندر كو كھور رہى تھى-اس نے زين كے سبح كى کھبراہٹ پر زیادہ توجہ سمیں دی تھی۔ بردل سے اس کے مطے لگ تی۔ "ميري جان پرين عني تقي باشم!اس طرح تاراض "ليزا!سكندر كويتانا موجان كي طبيعت زياده خراب ہو گئی ہے۔ ایا انہیں ہاسٹل لے کر گئے ہیں۔ میں بھی كيول ہو گئے تھے؟ جانتے ہو نال عيس تم سے للني مبت کرتی ہوں۔" وہیں جارہاہوں۔' زین نے تھراہٹ بھرے کہتے میں بولتے ہوئے ہاسم نے اسے فورا"ہی وھکا وے کردور مثایا۔وہ

اس چیز کے لیے قطعا "تیار شیں تھی۔اس نے بمشکل کاڑی بھی اشارٹ کردی تھی۔ وہ جیسے فورا "اسپتال خود کو کرنے سے بحایا تھا۔ بہنج جانا جامتا تھا۔ زین نے نورا" ہی خدا حافظ کرکے ذن بند کردیا تھا۔ لیزا کے چرے پر بھی پریشانی آگئی " ہاسم!"اس نے بے لیسنی سے اسے دیکھا۔ وہ نگاہوں میں حتی اور نفرت کیے اسپے دیکھ رہاتھا۔اس وكياموا؟ "سكندر متعجب انداز مي اسه و مكيدر ما تقاء کے چربے پر ہلکی سی بھی نرمی تہیں تھی۔ "میں نمی بات نہیں کرنا جاہتا مریم! تمهارا بد ترین وسکندر!اموجان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔" كردار اورماضي ميرے سامنے يوري طرح عيال ہوچكا ہے۔ کل دو پسر میں تمہارے پایا کے کھر پر وہ سارامنظر ومکیم کر ہی حیران بریشان رہ کیا تھا۔ مگر کل رات ہاتم رات سے اس طرح کمرے میں بند تھا۔ رات تمهارے سابقہ منگیترنے جو کچھ جھے بنایا۔اسے جان وہ اپنے بیڈروم میں میں ور سرے مرے میں چلا گیا كرميرا خود كوحتم كردين كودل جاه رہا ہے۔ايسا كھناؤنا تفا-اس نے مرااندرے معفل کرلیا تھا۔وہ رات بھر كردار ركھتے والى اوكى كوميں بيچھلے كئى برسوں سے بيوى میں کئی باراس کمرے کے دروازے پر جاچکی تھی۔ ہر بناكر بميشا موا تها؟ وه است سخت زگامول سے دمليم رہا باراے تاکامی اور ماہوسی کاسامنا کرنام اتھا۔اس کی کھھ معجم میں میں آرہاتھا وہ کیا کرے۔ ''ہاشم!زین بکواس کررہاتھا۔ میں نے اسے تھکرادیا ہاشم کواس نے سدااین غلامی کرتے دیکھاتھا۔اس تقاروه این ربعیکٹ کے جانے کا بدلد لے رہا ہے کایہ مرد مرروب اس کی برداشت سے باہر تھا۔ بیشہ وہ مجھے متلی توڑنے کا انتقام لے رہاہے۔ دہ دو کھا کرنی تھی کاشم اے منایا کر ناتھا۔ ''بس مریم !اور جھوٹ نہیں۔'' ہاسم نے وار ننگ اس کی خوب صورتی پر مرتاہے تال ہاشم وہ کمرے ویے والے انداز میں انظی اٹھا کر اس کی بات بے حد من جاكر بهت البھى طرح تيار مولى- كولى بات ميس

محتی سے کاٹ دی۔ "میں کل تک اسی خوش فہی میں متلاظا کھا کہ تم نے میلی بارجس مرد کوجاما وه میس تھا۔ میں اس معاطے میں بهت انتنالیند مول مریم-میری بیوی جب جھے ملی تھی تو اس کے دل میں کوئی اور تھا۔اس کے جذبات ان چھوئے نہ تھے' اس سیائی کو جاننے کے بعد میں تمهارے ساتھ رشتہ برقرار سیں رکھ سلنا۔ وہ اور ہوتے ہوں کے بے غیرت مکر میں ایسا نہیں ہوں۔ دو سرے مردول کے ساتھ راتیں کزار کر آئی عورت میری بیوی مہیں رہ سلتی۔ میں مہیں طلاق دے رہا

ہول مرجم ! " منیں ہاشم! نہیں۔ پلیزایسامت کرو۔ تم تو مجھ " منیس ہاشم! نہیں۔ پلیزایسامت کرو۔ تم تو مجھ سے بہت محبت کرتے ہو۔ تہماری خواہش ہے تال میں تمہارے یچ کی ماں بنوں۔ میں تمہارے یچ کی مال بنتاج استى مول باسم إسسف روت موسال

فَيْ فِولَتِن وَالْجُنتُ 175 فير 2012 في

وا تين دُا بُحست 174 و نوبر 2012 على

میں سرکونٹی تی۔وہ تھسیاتی اور سرمندہ سی مسکراہث

لیزا جذبات کی شدت سے مغلوب تھی۔ مبیح

سورے يمال سے كزرتے لوكول كى اسے كيار وا بولى

اکریمال مجمع بھی جمع ہو تا'وہ تب بھی کیی سب کر

ربی ہوئی۔اس نے لیزا کا سرائے کندھے یہ سے ہٹایا

رے ہیں۔ ہم ساتھ والیں جارہے ہیں لیزا۔"

اندگی کزارنے کانصور تک میں کرسکتا۔

محى-اس كاچره آنسووك سے بھيگاموا تھا۔

تمہیں چھوڑ کر سیں جا رہا میں۔ ہم ساتھ جا

اس لڑکی کی محبت الیسی زور آور تھی کے میل بھر میں

ساری کلفتیں بھول کیا۔ یادر باتواتا کہ وہ اس اڑی سے

انی جان ہے بھی زیاق محبت کر ماہے۔وہ اس سے بغیر

" چل سکو کی ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ ؟"

الله چلو-"وه فورا" بولي-وه اجهي بهي رو ربي

" مجھے آزمانے چلے ہو سکندر شہریار! میں تم ہے

تمہاری سوچوں سے بھی زیادہ محبت کرتی ہوں۔ میں

بغيركس سے ملے ابھی اور ای وقت تمہارے ساتھ جا

سكتى مول-"دەاسے اپنى آزمائش كر ماد مليم كر حفلى سے

"ارے اہاں میں تو بھول گیا تھا۔ تم میرے لیے کچھ بھی کر سکتی ہو۔ میری خاطر کچھ بھی چھوڑ سکتی

دل كوغيرمتوقع خوشي اليي ملي تقيي محبت كالقين اييا

'' ہاں! میں تمہاری خاطرسب بچھ جھوڑ سکتی ہوں

"میری خاطر پینٹنگ جھوڑ سکتی ہو ؟" وہ لبول پر

مسكرابث روكتا سنجير كى سے بولا۔اس كى آئھوں ميں

ملا تفاكه وه بھى لوگول كى موجود كى فراموش كر بيشا تھا۔

لیزانے ناراضی سے اسے کھورا۔

سكندرسموام! "وهروت بوس وي

شرارت مقی-

اس نے دھیمے سم میں بولتے ہوئے جیسے اسے آزمانا

سے آس بیاس سے گزرتے لوگوں کو و مکھ رہاتھیا۔

ال کی طلاق ان کے لیے سوالیہ نشان بن جائے اس کے باتھ جھٹک کردورہٹائے تھے۔

ال کی طلاق ان کے لیے سوالیہ نشان بن جائے اس کی برار مرتبہ اس بات کاشکر میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا مریم – رومانہ آر مراز ہوں کہ تم میرے بچے کی ان نہیں بنیں۔ اگر میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا مریم – رومانہ آر مراز ہوں کو کی اولاد ہو گئی ہوتی تو آج جو فیصلہ میں کرنے جا میں کو گئی اولاد ہو گئی ہوتی تو آج جو فیصلہ میں کرنے جائے ہوں کی اس کے لیے نفرت اور حقارت تھی۔ جیے دہ کوئی اور اراز کی اپ کا کہ میں نے عیاشی کے لیے چند سال اس کے لیے نفرت اور حقارت تھی۔ جیے دہ کوئی کرارے وقت کو میں یہ سمجھ کر بھلانے کی کو کرار اور فلیظ شے تھی۔

اس کے لیے نفرت اور حقارت تھی۔ جیے دہ کوئی کرارے وقت کو میں یہ سمجھ کر بھلانے کی کو کرار اور فلیظ شے تھی۔

اس کے لیے نفرت اور حقارت تھی۔ جیے دہ کوئی کرارے وقت کو میں یہ سمجھ کر بھلانے کی کو کرار اور فلیظ شے تھی۔

اس کے لیے نفرت اور حقارت تھی۔ جیے جند سال کو کہ میں نے عیاشی کے لیے چند سال کرار کے وقت کو میں دکھی تھی۔ جب میں ساخیر شادی شدہ اور کوارے تھے؟ تین برکروار لؤکی اپ نکاح میں دکھی تھی۔ جب میں ساخیر شادی شدہ اور کوارے تھے؟ تین برکروار لؤکی اپ نکاح میں دکھی تھی۔ جب میں ساخیر شادی شدہ اور کوارے تھے؟ تین برکروار لؤکی اپ نکاح میں دکھی تھی۔ جب میں ساخیر شادی شادہ کو کو کی کو کرانے کے کیا کہ میں نے عیاشی کے جب میں کے کیا کہ میں دکھی تھی۔ جب میں کیا کہ میں کے کیا کہ میں دکھی تھی۔ جب میں کیا کہ میں دکھی تھی۔ جب میں کیا کہ میں دکھی تھی۔ جب میں کیا کہ میں کے کیا کہ میں کیا کہ میں کیا کہ میں کیا کہ میں دکھی تھی۔ جب میں کیا کہ کیا کہ کیا کہ میں کیا کہ کیا کہ میں کیا کہ کی کی کیا کہ کی کی کی کر کی کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کرنے کیا کہ کی کرنے کیا کہ کی کرنے

ماکت غیر تھی۔ وہ جیسے کمرے سمندر بیں ڈویے ہے پہلے ہاتھ باؤں چلاتی خود کو بچانے کی آخری کوششیں کررہی تھی۔ ''بہت افسوس ہے جھے اس بات کا۔ بہت شرمندہ ہوں میں اپنے بیوی اور بچوں ہے۔ تمہاری محبت میں

بچوں کے باپ تھے تم۔ یہ میرااحسان تھاتم پر کہ میں

نے مہیں اپناساتھ دیا تھا۔"وہ کیدم ہی بریانی انداز

میں چلائی۔اسے کچھ سمجھ میں سیس آرہاتھا۔اس کی

بہت احسوں ہے بہتے ہی بات المد بہت سرمندہ ہوں میں اپنے بیوی اور بچوں ہے۔ تمہاری محبت میں پاگل ہو کرمیں نے ان کے ساتھ بہت ظلم کیا تھا۔ بہت زیادتی کی تھی۔"

'' تو آب ہرادا کر دو اپنی شرمندگی کا۔ دوبارہ نکاح بڑھوالو اپنی اس سے جاری بیوی کے ساتھ۔'' وہ حلق کے بل چلائی ۔ اس کے چلانے کے جواب میں ہاشم بالکل ٹھنڈے پر سکون انداز میں پولا۔

باض ھندر سے پر سون، ہراری وا۔
"اس کی ضرورت نہیں پڑے گ۔" وہ اسے دیکھ کر طخریہ انداز میں مسکرایا۔" نہماری سب باتیں احمقوں کی طرح انتے کے چاہ کے باوجود میں نے ایک بات تہماری نہیں مائی تھی مریم! میں نے رومانہ کو طلاق نہیں دی تھی۔ تب ہم ہے اس بات کو چھیانے کی وجہ تہماری ناراضی سے بچنا تھا۔ میں تہمارے عشق میں یاگل ہو کر اسے طلاق وے وینا چاہتا تھا مگراس نے رو کر مجھ سے منت کی تھی وے وینا چاہتا تھا مگراس نے رو کر مجھ سے منت کی تھی میری بیٹیوں کے مستقبل کا خیال دلایا تھا۔ میری بیٹیاں بڑی ہو رہی ہیں۔ کل کو ان کی شاوی کا میری بیٹیاں بڑی ہو رہی ہیں۔ کل کو ان کی شاوی کا

و قت آئے گا توان کے رہتے طے کرتے وقت ان کی ال كى طلاق ان كے ليے سواليد نشان بن جائے گي۔ میں نے اپنی بچیوں کی خاطررومانہ کی بات مان کی تھی۔ میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا مریم - رومانہ آج بھی میری بیوی ہے۔ اور آج میں واپس اس کے پاس جارما ہوں۔ صد ہزار بار شکر آکہ میرے بچوں کی مال ایک سیریف اور باکردار عورت ہے۔ تمہارے ساتھ گزارے وقت کو میں ہے سمجھ کر بھلانے کی کوشش كرون كاكه ميں نے عياتي كے ليے چند سال ايك بدكردار لاك اي نكاح مين رهي هي-جب ميراول بھر کیا 'میں نے اسے طلاق دمے دی ۔ "وہ اس کی تذكيل كررما تعا- جيے كل رات خودكو بيني مر تكليف كا اے ہوت کر کے اس سے بدلہ لے رہاتھا۔ وہ ہاتم کی تذلیل پر سکتے میں مہیں تھی۔وہ اس کے جھوٹ پر سکتے میں تھی۔ رومانہ آج بھی اس کی بیوی تھی؟ ہاشم چھلے کئی سال سے اس سے جھوٹ بولٹارہا تھا؟ بيشهات ھي-

رہ چاروں شانے جت تھی۔ وہ اشم سے افتا اس پر معول چی تھی۔ وہ جرت سے جاتا اس برائی بران بکناسب پھر بھول چی تھی۔ وہ جرت سے ساری زندگی وہ لوگوں سے جھوٹ بولتی انہیں دھوکے میاری تھی۔ کیا گوئی اسے جھوٹ بولتی انہیں دھوکے دی تھی۔ کیا گوئی اسے بھی دھوکا دے سکنا تھا۔

دی آئی تھی۔ کیا گوئی اسے بھی دھوکا دے سکنا تھا۔

دی آئی تھی۔ کیا گوئی اسے بھی دھوکا دے سکنا تھا۔

میرا و کیل پہنچا دے گا۔ میں تمہیں پندرہ دن کا لوش میرا دیا گھرخالی کروں۔

میرا و کیل پہنچا دے گا۔ میں تمہیں پندرہ دن کا لوش تمہاری وجہ سے اپنے بچوں کو میں نے یہاں سے نکالا تمہاری وجہ سے اپنے بچوں کو میں نے یہاں سے نکالا تھا۔ اب انہیں پورے عزت اور احترام سے واپس ان تھا۔ اب انہیں پورے عزت اور احترام سے واپس ان تھا۔ اب انہیں پورے عزت اور احترام سے واپس ان کی آنکھوں میں سرد مہری اور سختی کے سوا پچھ نہ اس کی آنکھوں میں سرد مہری اور سختی کے سوا پچھ نہ اس کی آنکھوں میں سرد مہری اور سختی کے سوا پچھ نہ

"دره گئیں تم تو ... ویسے یہ میرا درد سر نہیں کہ تم کمال جاؤگ۔ گر پھر بھی آگر تنہیں یا دہو اس چند شالہ شادی کے دوران تم نے بہت کچھ مجھ سے تحفے میں

وسول کیا تھا۔ ہیں نے منہ دکھائی ہیں اپنا دیفنس والا بھا تہمارے نام کر دیا تھا۔ تم دہاں جاسکتی ہو۔ نہ جاتا جاہو تو مت جاتا۔ ویسے بھی تمہارے لیے کوئی نیاشکار بعنہ البنا کوئی میراجیسا احتی۔ بہنسالینا کوئی میراجیسا احتی۔ بہن روانہ اور بچوں کو بہاں لیے آوں گا۔ آج کے بعد میں روانہ اور بچوں کو بہاں لیے آوں گا۔ آج کے بعد میں بھی تمہاری شکل بھی نمیں دیکھتا جاہتا۔ "استہزائیہ انداز میں تھارت بھی نمیں دیکھتا جاہتا۔" استہزائیہ انداز میں تھارت بھی نمیں دیکھتا جاہتا۔ "استہزائیہ انداز میں تھارت بالکل سردوسیاٹ ہوگیا۔

بالکل سردوسیاٹ ہوگیا۔

ایس نے اب غور کیا کاشم کے ہاتھ میں گاڑی کی

آس نے آب غور کیا' ہاشم کے ہاتھ میں گاڑی کی جائی تھی۔ وہ تیار نظر آرہاتھا۔ پیچھے سے ملازم بھاگتا ہوا آیا۔ اس کے ہاتھ میں ہاشم کا سوٹ کیس تھا۔ ہاشم سنجیدگی ہے اس سے بولا۔

"دسوت کیس گاڑی میں رکھو۔ میں آرہا ہوں۔" ملازم سرملا آبا ہرنکل گیا۔

ہاشم نے ایک سرد 'کاٹتی ہوئی نظراس پر ڈالی۔وہ دونوں ہاتھ لٹکائے خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھ

ہاشم بغیر کھے کے لیے الیے ڈگ بھر آلاؤنج سے نکل گیا۔

وہ لوگوں کا سمامنا کیسے کرے گی ؟وہ اپنے پایا کا سامنا کیسے کرے گی۔ اسے کچھ تو کرتا چاہیے۔ اسے ہاشم کو طلقات وہ بھاک کر اندر گئی۔ اس نے گاڑی کی چاہ ان اٹھائی۔ وہ بھاگ کرہی واپس باہر آئی۔ اس نے طوفائی رفتار سے گاڑی اشار شکی۔ اس نے طوفائی رفتار سے گاڑی اشار شکی۔ اس مریم کو خدا نے اس نے کیلی کیا ہے۔ ام مریم کو کوئی نہیں جھوڑ جینے کے لیے تخلیق کیا ہے۔ ام مریم کو کوئی نہیں جھوڑ جینے کے لیے تخلیق کیا ہے۔ ام مریم کو کوئی نہیں جھوڑ

سکتا۔ اس کاشوہراہے بد کرداری کاالزام لگا کرطلاق نہیں دے سکتا۔"

ات روڈیراپ سامنے کچھ نظر نہیں آرہاتھا۔اس کی اسپیڈ خطرناک حد تک تیز تھی۔ وہ جنونی انداز میں گاڑی چلا رہی تھی۔اس سے پہلے کہ ہاشم طلاق کے کاغذات اپنے وکیل سے بنوائے 'وہ اپنے پاپ کے پاس بنچنا چاہتی تھی۔ وہ روک سکتے ہیں ہاشم کو ایسا کرنے سے۔وہ روک کیں گے ہاشم کواسے طلاق دینے سے۔ جستی اسپیڈ وہ بردھاری تھی انتاہی اسے لگ رہاتھا' وہ دیر کررہی ہے۔وہ پاپا کے پاس پہنچ نہیں پارہی تھی۔ اس نے اسکیا پیر پوری قوت سے دبایا۔اسے سامنے بایا نظر آرہے تھے۔

وہ اُن کے جتنا نزدیک بہنچنے کی کوشش کر رہی تھی وہ اسے نفرت سے دیکھتے اتنا ہی اس سے دور جاتے جا رہے تھے۔ اس نے بہت خطرناک موڑ کاٹا۔ وہ غلط طرف مڑی تھی۔

مامنے سے آتے ٹرک کے ڈرائیور نے بریک فورا "لگائے کی کوشش کی تھی گرنب تک بہت در ہو چکی تھی۔ بہت زور دار دھاکا ہوا تھا۔ بہت بلند چینیں سنائی دے رہی تھیں۔

# # #

آمنے آئی سی یو میں تھیں۔ ان کی طبیعت بہت خراب تھی۔ دہ تینوں اسپتال میں موجود تھے۔ شہرار خان بہت پریشان تھے۔ دہ دونوں بھائی اپنی ماں کے لیے بہت پریشان تھے۔

و بہر تک گیزاہی ان کے ساتھ وہاں رہی تھی۔ پھر
اس کے بایا کا اس کے پاس فون آگیا تھا۔ انہوں نے
اس کے بایا کا اس کے پاس فون آگیا تھا۔ انہوں نے
وجہ ان اپریشان تھا کہ اس لیزا ہے یہ پوچھنے کا بھی
وحیان نہیں آیا تھا کہ اس کے پایا نے اسے اتنی
ایم جنس میں گھر کیوں بلایا تھا؟

شہریار خان نے آمنہ کے مستقل معالج کو بھی وہاں بلوالیا تھا۔ شہر کے بہترین ہپتال میں بہترین ڈاکٹرز کی

و في في دا مجسن 176 ومر 2012 ع

المن والجسط 177 - نوبريد 2012

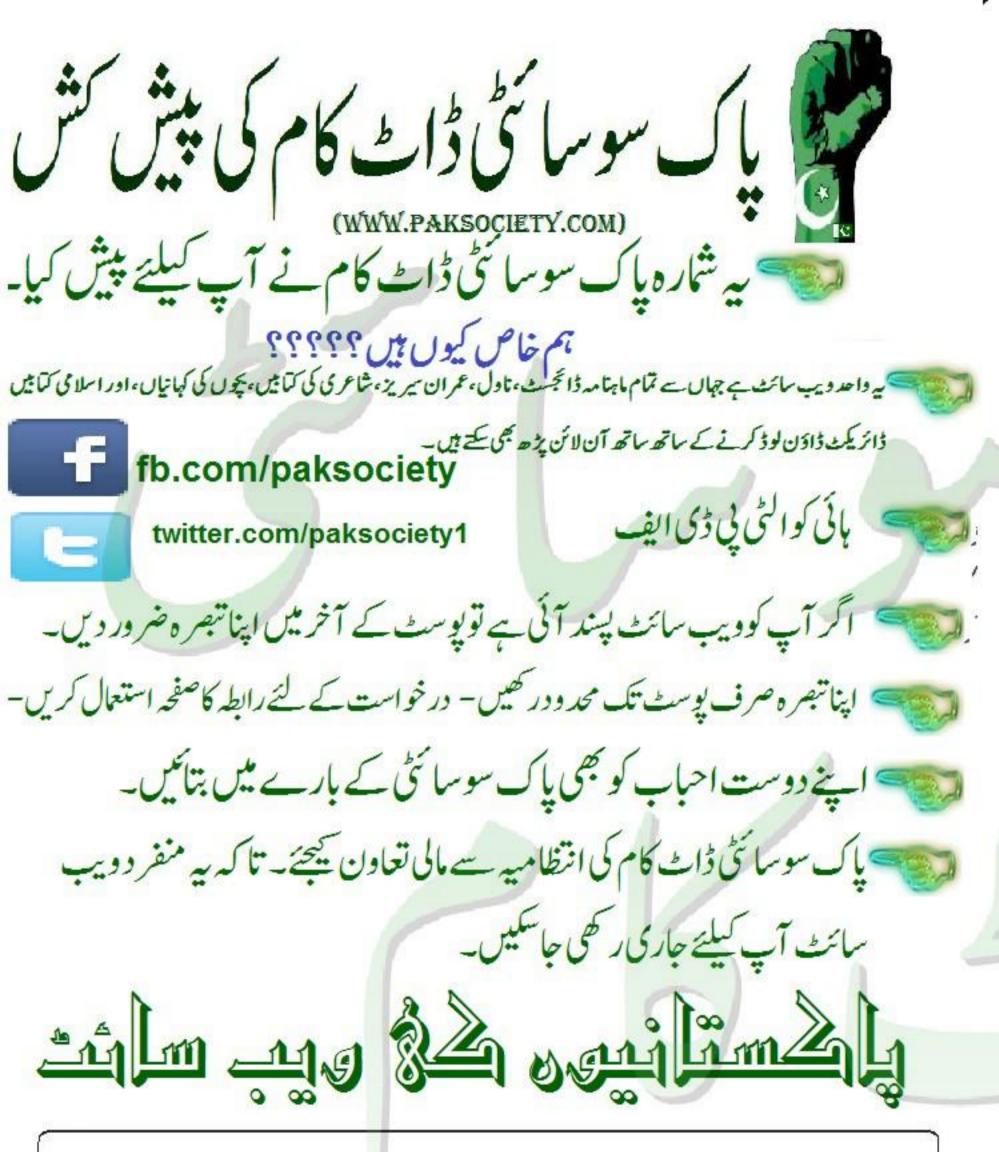

# WWPaksociety.Com

Library For Pakistan

تمام نیسٹوں کی ربورٹس ڈاکٹرز کے سامنے رکی تھیں۔ آمنہ کے مستقل معالج انہیں بہت ول بلا دینے والی بات بتارہ ہے۔ " آپ کی مسزکی ربورٹس ٹھیک نہیں آئی ہیں شہریار صاحب! کینسرووبارہ پھیل رہاہے اور بہت تیزی

اپ ی سنری رپورس کلیک ہیں آئی ہیں شہرار صاحب! کینسردوبارہ تھیل رہا ہے اور بہت تیزی سے کھیل رہا ہے اور بہت تیزی سے کھیل رہا ہے۔ میں نے احتیاطا" بلڈ اور بورین میسٹ کروایا تھا۔ مجھے ان کی رپورٹس میں کچھ گزرد کا احساس ہوا تو میں نے مناسب سمجھا' تمام میسٹ کروالوں باکہ ذبن کلیئر ہوسکے۔"

وه سكتے كى سى كيفيت ميں خوف زوه ساداكر كود مكيرما

''ڈاکٹرفاروقی!ایباکس طرح ہوسکتاہے؟ابھی جار ماہ پہلے آمنہ کے تمام ٹیسٹ روٹین کے مطابق ہوئے تصاوران کی رپورٹس ٹھیک آئی تھیں۔''

جوابا "ڈاکٹرفاروتی نے انہیں ملامت کرتی اوران کا درد مجھتی نظروں سے بوں دیکھا تھا' جیسے کہنا جاہے ہوں بیاری اور شفا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ کون جانے چار ماہ پہلے بھی بیاری اندر ہی اندر پھر پھیل رہی تھی جمرچو نکہ اس وقت انہیں بیا چلنا خدا کی منتانہ تھی چنانچہ ٹیسٹوں کی ربورٹوں میں انہیں کچھ پتانہ چل سکا

" پھر کوئی علاج ؟ اب کیا ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب ہے" وہ باپ کا خوف اور پریشانی پوری طرح محسوس کر رہا تھا۔

'' میجرسرجری ہوگی دوبارہ 'گمراس میں رسک بہت ہوگا۔'' ڈاکٹرفاروتی پیشہ ورانہ انداز میں بولے۔ وہ دونوں ڈاکٹرز کے دل دہلا دینے والے انکشافات من کر ہا ہر نکل آئے تھے۔ شہوار خان اس سے آیک قدم آگے تھے۔ وہ ست روی سے پیچھے جل رہے تھے۔ شہرار خان کو جیسے چکر سا آیا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر کرنے

"باپا!" اس نے بے اختیار آگے بردھ کر انہیں سنبھالا۔ وہ انہیں بکڑ کر بینچ پر بٹھادینا چاہتا تھا مگر شہوار خان یکدم ہی اس کے گلے لگ کررویڑے تھے۔

زیر نگرائی آمنہ کاعلاج ہو رہاتھا۔
دو بسرے شام اور شام سے رات ہونے گئی تھی۔
آمنہ کو انجائیا کا انکیہ ہوا تھا۔ انجائیا کے انکیہ کے
بعد فوری بسترین طبی سمولیات ملنے کے باعث خطرہ
ملل گیا تھا' مگران کے مستقل معالج کے چرے پر وہ
مینوں کچھ فکری دیکھ رہے تھے۔
آمنہ ہوش میں تھیں۔ انہیں آسیجن گئی ہوئی
تھی۔ باری باری وہ تینوں تھوڑی تھوڑی دیرے لیے

ان کیاں آئی ی بومیں جارہے تھے۔ آمنہ 'سکندر کو دیکھتے ہی رونے گئی تھیں۔وہ ان کی حالت گرنے سے ڈر رہا تھا۔ دوہبر کے بعد سے آمنہ کے مستقل معالج نے ان کے مختلف ٹیسٹ کروانے شروع کر رکھے تھے۔ انجا کتا کے اٹیک کے ساتھ ان ٹیسٹوں کا کیا تعلق تھا؟

وہ اندر ہی اندر ایک عجیب ساخوف محسوس کررہا تھا۔ گھربر نوبرہ اور علی تھے۔ وہ تینوں اسپتال میں موجود تھے۔ زین نے شہوار خان سے رات میں گھر چلے جانے کو کہا۔ گروہ آمنہ کے پاس سے جانے کو آمادہ منیں تھے۔ دو ہی افراد وہاں رک سکتے تھے' اس لیے مجبورا"زین کو گھر جانا پڑا تھا۔

وہ تینوں آپس میں آمنہ کی طبیعت کے علاقہ اور کوئی بات نہیں کررہے تھے۔ ساری رات وہ اور شہریار خان است اواسی اسپتال میں ساتھ رہے تھے۔ شہریار خان است اواسی سے دیکھ رہے تھے، مگران وونوں نے آپس میں کوئی بات نہیں کی تھی۔

آمنہ خواب آور ادویہ کے زیر اثر ساری رات برسکون نیندسوتی رہی تھیں۔بظاہراب ان کی حالت تعنبھلی ہوئی لگ رہی تھی۔ مگراگلی صبح ڈاکٹرز انہیں بتا رہے تھے کہ جیسا وہ لوگ سمجھ رہے ہیں 'ویسا نہیں

ہے۔ اسپتال کا کانفرنس روم کی طرز کا کمرا تھا۔ یہاں آمنہ کے خصوصی معالج کے ساتھ اس اسپتال کے چند اور قابل ڈاکٹرز بھی موجود تھے۔ سکندر اور شہرار خان ان کے سامنے بیٹھے تھے۔ آمنہ کے کل ہوئے

و فواتين دا بحسك 178 وبر 2012 ١٥٠

"سكندر!اني ال كوبچالو-ميس في اس بربهت طلم کے ہیں۔ آگر اسے کھے ہوا میں خود کو کیسے معاف کر

وہ خوداس لمحہ بہت ڈرا ہوا تھا۔ باب سے تاراضی باب كاخود بركيا كوئى بھى طلم اسے اس بل يار تهيں رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں بازوان کے کرو پھیلا دیے۔ وه الهيس سنبحال ربانها-

"اموجان کو کچھ نہیں ہو گایا!میں انہیں علاج کے لي امريكالے كرجاؤل كا-برے سے برے اور اتھے ے اجھے ڈاکٹرے ان کاعلاج کرداوں گا۔"وہ گلو کیر کہجے میں بولا۔ شہرار خان نے ردتے ہوئے اینا سراس الے کے کندھے رہے اٹھایا۔

"سكندر!ليزات شادي كراو ... جلدا زجلد آمنه کو بہت ارمان ہے تہماری شادی کا۔جس طرح وہ جاہتی ہے اس طرح دھوم وھام سے لیزاہے شاوی کر لو-اس كا جم تمهارے بي عم ميں لها مل ہے-تہمیں خوش دیکھے کی توشاید اس کے اندر زندہ رہنے کی امنگ پیدا ہو سکے 'بھر شایدوہ اپنی بیاری سے اڑ سکے۔" ا ده روتے ہوئے اس سے بول رہے تھے۔

"میں کیزا ہے اس طرح شادی کروں گایایا!جس ا طرح اموجان جامیں گ۔"

وہ دونول برسول بعد أيك دوسرے كى آ تجھول ميں وملھ رہے تھے۔اس کی آنکھوں میں آنسو جمع تھے۔ شہرارخان کی آنکھول سے بمہرہ سے تھے۔انہول نے روتے روتے ہے اختیار اس کے سامنے ہاتھ جوڑے

" سكندر! بجھے معاف كردو بيڻا۔ ميں دنيا كابد ترين باب ہوں۔ میں نے تہماری زندگی تباہ کرنے مین کوئی كسر ميس چھو ڈی۔ میں مجرم ہوں تمہارا بھی متمہاری ماں کا بھی۔ آج آمنہ اس حال تک بیجی ہے تو میری

بریر ایا! به آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز! ایسامت کریں۔" سیں۔ آس نے اپنے سامنے بندھے ان کے ہاتھوں کو کھولا۔

باب سے معانی منگوا ناتواس کی منشا بھی نہ تھی۔ام کے عم میں اس کی ماں اس حال کو پہنچ کی ہے۔ اس کا باب بہت کزور اور بوڑھا ہو کیا ہے۔ بھی جس کی طاقت اور حیثیت کو ایک دنیا تشکیم کرتی تھی کی اتا لا س طرح ٹوٹ کر 'بالکل بھر کررہ گیا ہے۔والدین بھی تواولاد کی بڑی ہے بڑی غلطیوں کو معاف کردیتے ہی چروہ اپنیاب کے لیےول کو گداز کیوں مہیں کرسکتا؟ دہ برسول سے کسی کے سامنے تہیں رویا تھا۔اس وتت دہ باپ کے سامنے رویرا۔ اس نے ان کے دونوں ہاتھ تھام کیے۔ وہ ان کے ہاتھوں کو روتے ہوئے

" مجھے آپ کی اور اموجان کی بہت ضرورت ہے بايا! مجھے آپ كى اور اموجان كى دعاؤل كى بهت ضرورت ب-"وه دونول ایک دوسرے کی آ تھول میں ویکھتے مونے آواز آنسوبمارے تھے۔

آمنه كوروم مين شفث كرديا كيا تها- آج شام مين ان كى جھٹى ہوجانى تھى۔ ۋاكٹرزكے مطابق في الحال وہ کھرجا سکتی تھیں۔ ہاں ان کے کینسرے علاج میں بست جلدی کیے جانے کی ضرورت تھی۔ اس نے اینے حواس قابو میں رکھتے ہوئے کل آمنہ کے معالجین سے میٹنگ کے بعد ،ی امریکا میں چند برے استالول سے انٹرنیٹ کے ذریعے رابطہ کیا تھا اور دہاں ے می ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اس نے آج میح سورے ہی آمنہ کی تمام ربورٹس دہاں انٹرنیٹ کے ذريع ارسال كردي تفيل-

اس وفت وہ نتیوں آمنہ کے پاس کمرے میں موجود تھے۔ آمنہ جاکی ہوئی تھیں۔ان کے ایک طرف دہ بميضاتها ومرى طرف زين بميضا تقال آمنه بارى بارى ان دونول کے چرول کی طرف و مکھ رہی تھیں۔وہ بہت كمزوراور بهت بيار نظر آربي تهيب-

"اموجان! آب جلدی سے تھیک ہوجاتیں۔میں ليزات شادي كرنا جابتا مول - جيسے آپ جابي كي

الک اس طرح - آب جس جس فنکشن کے لیے مهیں کی میں وہ **فنکشن** رکھول گاشادی بر-"وہ مسکرا

ر انہیں تقبین دلارہاتھا۔ آمنہ نے جیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ "لیزا اور محمود صاحب راضی میں شادی کے لیے كندر؟"انهول في نقابت بحرى آواز ميس بي يعيني

د · سب راضی ہیں امو جان! بس آپ کا انظار ے۔ آپ جلدی سے طبیعت تھیک کرلیس باکہ جلد ہے جلدیہ شادی ہوسکے۔"

اس مرتبه آمنه کوریب جواب زین نے دیا تھا۔ آمنہ نے پہلے زین کے مسکراتے ہوئے چرے کی طرف دیکھا' پھراہے دیکھا تھا۔ دو زین کی بات کی تقدیق کے لیے سرا ثبات میں بلا کر مسکر آرہاتھا۔

وہ گاڑی کی جانی ہاتھ میں کیے بورج میں آیا۔اب تك اے رائے ياد مو كئے تھے اس كيے وہ كارى خود علا كرجانا جابتا تھا۔

وہ باہر تکلاتواہے بورج میں زین کھرے چندملازمین کے ساتھ سیاہ گاڑی کے پاس کھڑا تظر آیا۔ علی بھی وہیں کھڑا تھا۔یاس ٹوکرے میں بھول رکھے ہوئے تھے بهت خوب صورت ادر تازه مچول - زین ملازمین کو ساتھ لگائے دولها کی گاڑی سجا رہاتھا۔ دہ دوسری گاڑی کی طرف جارہاتھا۔زین نے اے دیکھا۔وہ اے دیکھ

«کیسی لگ رہی ہے گاڑی؟<sup>»</sup> گاڑی کاایک حصہ پھولوں سے سے چاتھا۔ زین اسی كود يكها سكندرس يوچه رماتها-

"بهت ذب صورت-"دِه زین کے پاس آگر دک گیا۔اس نے مسکراکر تعریف کی۔ " سكندريايا! آج آب كى شادى بئاليزا آئى کے ساتھ ؟"غلی کے معصوبانہ سے انداز میں بو گئے پر وه بنس برا-

"بال على! آج تمهارے سكندريايا اورليزا آئى كى شادی ہے۔"اس کے بجائے علی کو زین نے جواب دیا

اموجان کواسپتال سے آئے پانچ دن ہو چکے تھے۔ وہ فی الحال ململ بیڈ ریسٹ پر تھیں۔ان کے اسپتال ہے آتے ہی شہریار خان نے محمود خالدہ مل کر آنا" فاناسشادي اوروكيمه كادن طے كركيا تھا۔

آمنه کی اسپتال ہے کھروایس کے موقع بروہ شہرار خان اور زین کے ساتھ اپنے کھروایس آگیا تھا۔ بورے بارہ سال بعد-اس کی خودداری مخود پسندی ادر اتا ہے اس زیاوہ قیمتی اس کی مال کی زندگی تھی۔اسے کھرمیں قدم رکھتے ہوئے ایک یل کے لیے بھی یاد میں آیا تھاکہ وہ اپنے باپ کے کھرمیں بھی مہیں آنا

شادى كى تياريال بھاك دور كرشهما رخان اور زين نے کی تھیں۔اس نے توان یا مجددنوں میں آمنہ کو جلد از جلد علاج کے لیے امریکا لے جانے کے سلسلے میں کوششیں کی تھیں۔ عولس کا برا بھائی سان فرانسسكو مين أيك جانامانا اور قابل سرجن تھا۔اس نے کئی بہت اچھے اور قابل سرجن کے بارے میں اسے بتایا تھا۔جس کے علاج سے ، لینسر کے لئی مریض صحت باب ہو چکے تھے۔ ربورٹس یمال سے اس نے جیجی تھیں۔وہاں اس قابل ڈاکٹر تک رسائی تکولس کے بھائی کی وجہ ہے آسان ہوئی تھی۔

آمنہ کی ربورٹس دیکھنے کے بعد اس ڈاکٹرنے خاصی امید دلائی تھی کہ ان کاعلاج ابھی بھی ممکن ہے اور وہ ایک مرتبہ پھراس موذی مرض سے صحت یاب ہو سکتی ہیں۔ آج سے تھیک پندرہ دن بعداسے آمنہ کو سان فرانسسکو لے جانا تھا۔شہرار خان بھی ان لوگوں کے ساتھ جارہے تھے۔

كل رات بى بيرسب كنفرم موا تقاادر رايت جب اس نے شہریار خان اور زین کو پیر بات بیائی بھی تو ان دونوں کے مایوس جرول پر المبد جم گانے لکی تھی۔ "اموجان نھیک ہوجائیں کی ناں سکندر؟" زین

الم فواتين دامجسف 181 روبر 2012 في 2012 Sccaned By

و فواتين دُا جُست 180 وبر 2012 ع

کھرکے اندرجانے کے لیے مڑکیا۔

سكندر سے دوري اور فاصلے کے سبب وہ بہت کچھ

جودہ کمناچاہتا ہے جمیس کمہ یا رہاتھا۔ مکرنو مرہ سے تووہ '

، سے کچھ کمہ سکتاہے 'جو دہ اس سے سننے کی منتظر

ے گزشتہ کئی دن میلے سکندر کی بریشانی اور پھرال کی

باری کی بھاک دوڑ میں کزرے تھے اسے سکون ہے

بین کرنورہ سے بات کرنے کی مہلت نہ ملی تھی مکر

اس بریشانی ادر بھاک دوڑ میں جی اسے نظر آ رہاتھا کہ

بظاہراموجان اور کھرے تمام افراد کا سلے کی طرح خیال

ر کھتی نویرہ اس سے دور ہو گئی تھی۔اس سے فاصلے پر

علی تنی تھی۔ اس کی آنگھوں میں ہر کھی ایک شکایت

اسے شاوی کے ان کزرے برسوں میں بھی اس

نے بیر تک نہیں بنایا تھا کہ اس کی بھی کسی سے مثلنی

ہوئی تھی۔ام مریم کےان کی زندگیوں میں سی طوفان

کی طرح دالیس آجائے نے اصی کی ساری راکھ ہی

کرید ڈالی تھی۔ جس شو مرکو وہ بلا شرکت غیرے اپنا

مجھتی تھی جمیاوہ ماضی میں کسی کی محبت میں بھی مبتلارہ

چاتھا؟اوروہ محبت اتن زور آور تھی کہ اس نے اینے

سكے بھائی تک كوبورے بارہ سال جھوڑے رکھا تھا؟

اسے نورہ کے ول کی بر کمانیاں اور ناراضیاں دور

کرنی تھیں۔ محبت تو وہ اس سے کریا ہے تال ابو کیا

حرج ہے اگر دہ نورہ کے دل سے بر کمالی مٹانے کوبیہ

كمددے كدباره سال يكے اسے محبت اور كينديدكى ميں

فرق كرنانهيس آما تقا-ام مرتم اين غير معمولي ذبانت أور

بے تحاشاحس کی وجہ سے اسے بیند آئی تھی۔ تبوہ

ينديدكي كومحبت سمجھ ببيھا تھا۔ آگر اس كابيہ جھوث

نورہ کے دل کو خوتی دے دیتا ہے 'اسے پھرہے اس

کے نزدیک کے آیا ہے تو وہ اس جنوث کو جائز سمجھتا

سكندرى شادى ك\_ دن عجبه ان كي كفريس

خوشیاں بلھری ہوئی تھیں اس سے اچھاموقع اور کون

ساہو سکتا تھا' نورہ سے سیرسب کہنے کے لیے۔ اس

یہ سکندر اور لیزا کے وایمہ کی رات تھی۔ کل بہت دھوم دھام سے ان دونوں کی شادی ہو چکی ھی۔اس کی ال کی خواہش کے مطابق اس کی بارات باہے

أمنه دولها كى كارى مين اس كے ساتھ بيشى تھیں۔ علی شہ بالا بنا تھا۔ گاڑی زین نے چلائی تھی۔ توریہ بھی دولها کی گاڑی میں ان لوگوں کے ساتھ جیتھی

آمنہ نے شادی کے دن وہی ساڑھی پہنی تھی جو لیزائے کیے عودی مبوسات کی خریداری کے موقع پر اس نے انہیں ولوائی تھی۔ آمنہ بے تحاشا خوش ھیں۔وہ کسی بل خوشی سے رویز میں اور اعلے ہی بل كملكصلا لرمنة للتن

انہوں نے شادی اور ولیمہ کی تقریبات میں وہیل چیرر بیش کر شرکت کی تھی۔ برسوں کی آبلہ یاتی کے بعد بیہ خوشی اللہ نے الهیں دکھائی تھی۔ان کی قیملی النها تهي-وه سب ايك ساته بتصدان كاايك بيثاان کے دامیں طرف تھا ' دوسرا بائیں طرف - وہ اینے بچوں کوانی نگاہوں کے سامنے دیکھ کرجیسے پھرے جی

باری تواللہ کے علم سے آریشن علاج اوردواول کے ذریعے ہی ان کے جسم سے باہر تکلنی تھی مگراتا اب اے بقین تھا کہ اس کی اموجان اب اپنی بیاری ہے اوس کی۔ان کے اندر زندہ رہے کی امنگ چھرے پداہو گئی ہے اور زندہ رہے کی سے امنگ ہی اشیں اپنی باری سے اڑنے میں مدددے کی۔

شادی کے تھے کے طور پر آمنیہ نے اے اور کیزا کو منی مون کے لیے اٹلی کا ریٹرن مکث ویا تھا۔ مال کی بیاری کے اس مشکل موقع پر نہ اس کادل تھا ہنی مون كا اور نه بى ليزا كا\_ مگر آمنه كا اصرار تفاكه وه دونول جائیں۔ابھی ان لوگوں کے امریکا جانے میں دومفتے باقی

مکلف گفتگو ممرعلی سے جیسے اس کی بلی دوئی ہو گئ

"آئس كريم كھلائيں سے سكندريايا؟" "مِن آئے علی کو آئس کریم کھلاؤں گا۔" سکندر نے اسے کوریس کیے گاڑی کادروازہ کھولا-بونوں آیا، بھیج میں سالوں پرانی دوستی اور بے تکلفی نظر آری

فرما نسیں جاری ھیں۔

"جاكليث بهي دلاوس كا-"سكندرنات آك این برابروالی سیث پر بٹھالیا۔ سے ویلی رہاتھا۔

وه سكندرے كمناچا بتاتھاكه وه على كوزياده يسے زياده وقت این ساتھ رکھاکرے۔اس کی خواہش تھی اس کی دعاتھی کہ علی برا ہو کر سکندر جیسا ہے۔ محبت کرنے

اے علی میں نہ تو ایک اور شہریار خان جاہے تھا' نہ ہی ایک اور زین شہرار-ان کے داداجی ان کے پایا اور وہ خود انتہا پیند لوگ تھے ۔جنوبی اور پاکل لوک تھے۔ اس در سل ان کے خاندان میں چانا بیاگل بن اب حتم ہو جانا جاہیے تھا۔ جیسے سکندر نے ان کے خاندان میں چلی آتی انتها پیندی وخود پرستی سیں کی دہ جابتاتھا مملی بھی نہ لے۔

برسول كى دوريال اور فاصلے يتھے سب كھ دوبارہ ملے جیسا ہونے میں بہت وقت لکنا تھا۔ سکندر اے ملے لگا سکے وہ سكندر سے اسے دل ميں آئي يہ تمام باتیں کمدسکے ئیرسب ممکن ہویائے میں اجی بہت وقت لگنا تھا۔ صدیوں کے فاصلے بل بھرمیں تو نہیں

یر مسکراتے ہوئے سکندر نے گاڈی گیٹ سے باہر

"اور جاکلیٹ بھی دلائیں سے ؟"علی کی معصوبانہ

وه بهمائی اور بینے کو گاڑی میں ساتھ بیٹھ کرجا یا محبت

در كزر كردين والاعماف كردين والااعلا ظرف ركن

سمٹ سکتے تھے۔

على سے باتيں كرتے ہوئے 'اس كى معصومان باتوں نگال لی تھی۔ وہ ممنئی باندھے ای طرف دیکھے جارہا

نے رندھی آداز میں اس سے پوچھا۔ اس کی آنکھیں آنسودك سے بھرى ہونى تھيں۔

" بإل زين! أن شاء الله اموجان بالكل تُعيك مو جائیں گی۔ ان کی آدھی بیاری تو کل جھے ادر لیزا کو شادی کرتے ویکھ کردور ہو جائے کی اور باق بیاری اللہ ڈاکٹرے ذریعے تھیک کرا دے گا۔"وہ نرم کیجے میں زین سے بولا۔وہ زین کے پاس بیٹھ کیا۔اس نے سلی دين كے ليے اس كے كندھے يہاتھ ركھا۔

" ان شاء الله -" زين اس كي طرف محبت \_ د ملهقة موئے بولا۔ زین کے اور اس کے پیج گزرے ماہ و سال کی کوئی

بات میں ہوئی ص-بات ہوتی تھی تو صرف ماں کے علق - ان کی مال وہ مرکز تھی ہجس کے کردوہ دونوں بھائی ایک ہی امید اور دعا کے ساتھ جمع تھے کہ مال صحت یاب ہوجائے 'مال کے جم سے ساری بیاری دور ہوجائے مال کے ول کا ساراعم من جائے۔مال جو برسول سے رونی رہی ہے اب اس کے لبول پر صرف مسكرا الميس مون اورول مين فقط خوشيال-"تم کمیں جارہے ہو؟"زین نے اس کے ہاتھ میں

گاڑی کی جانی دیلھ کر ہو چھا۔ "إل!اموجان كي أيك دواحتم موكئ ب-وه ليخ جارمامول-"سكندرقدرك سنجيدى سے بولا-دوسرى گاڑی کی طرف جانے کے لیے اس نے قدم اٹھائے تھے کہ علی نے جلدی سے آئے بردھ کر کما۔ " سكندريايا إلى بهي آب كے ساتھ جلول؟"

مکندررک گیا۔اس نے مسکراکرعلی کودیکھاتھا۔

سكندرك چرے ير جينج كے ليے والمانہ جاہت تھی۔علی بھاکتا ہوا سکندر کے اس گیا۔سکندرنے بے ساخته اسے گود میں اٹھالیا اور اس کے گالوں پر پیار کیا۔ وہ خاموشی سے بھائی اور بیٹے کود مکھ رہاتھا۔ آن چند دنول میں علی سکندر سے بہت مانوس ہو گیا تھا۔ سکندر ال کیزین سے مال کی بیاری سے مث کر کچھ زیادہ بات ہولی می-نہ نورہ سے سلام دعات زیادہ کھے بے

و خواتين دُاجُست 182 وبر 2012 ع

نے گاڑی کی سجاوٹ کابقیہ کام نو کروں کو مسمجھایا اور خود و أَوْا تِن وَاجْتُ 183 فوجر 2012 الله

ہیں توکیا حرج ہے'اگر اگلا ایک ہفتہ وہ اور لیزا اٹلی میں خوش منصے ممر پھر بھی ان کی آ مکھوں میں ایک رکھ چھلک رہاتھا۔اس دکھ کی وجہوہ جانتی تھی۔وہ باپ کے وه جانتا تھا'اس کی مال اس کی زندگی کو خوشیوں سے "خوش رہو 'بیا!"اے گلے لگا کربیار کرتے ہوئے بھراہوا دیلھناچاہتی تھیں۔ماں کے دل کوخوشی دیے ہی کے لیے اس نے کیزا کے ساتھ اٹلی جانے کافیصلہ کر لیا انهول في دعادي سي-"اینا خیال رکھیے گلیا۔"باپ کادکھ محسوس کر تھا۔ولیمہ والی رات ہی ان لوگوں کی فلاتٹ تھی۔ نینی کے اس کی آنگھیں بھر آئیں۔ بھی ان کی شادی میں شرکت کرنے کے کیے بطور خاص باکستان آنی ہوئی تھیں۔شادی کی تقریبات میں " تم نے مریم کو فون کیا تھا؟" چند کمحول بعد بہت شرکت کرے آج رات الہیں بھی ان دونوں کے وهيمي أوازمس انهول في اس سے بوجھا۔ابوه باب سائھ،ی روم واپس چلے جانا تھا۔ کے باتھ تھامے ان کے سامنے کھڑی تھی۔اس نے

جوابا "تفی میں سرملایا۔ "میں نے بہت کوشش کی پایا ! مگر ابھی خود میں اتنا سب لوک الميس اربورث چھوڑنے آئے ہوئے منصه شهرارخان 'آمنه' زین 'نویره'علی' محمود خالداور عائشہ۔ آمنہ وجمل چیریر جیھی تھیں۔لیزائے دونوں ما تھوں پر مبندی رجی تھی۔وہ اسٹانلش مکرساوہ کہاس میں تھی۔ سیلن اس سادئی میں بھی اس کے نئی نئی ولهن ہونے کا پتا چل رہاتھا۔ لیزا بھیمیار خان 'آمنہ اور نوررہ سے مل رہی تھی۔ شہرار خان نے اس کے سربر ہاتھ چھبرکراہے دعائیں دیں 'آمنہ نے بیار ہے اس کی بیشانی چومی 'نور ہے بیارے محکے لگا کیا تھا۔ علی سکندر کی کودمیں چڑھا ہوا تھا۔اس کی سکندیہ ہے بے تكلفانه اوردد ستانه انداز من باتيس مورى هيس-زین خاموشی سے سکندر کو دیکھے جا رہا تھا۔ جب سکندر کی بارات لے کروہ لوگ کھرے نکل رہے تھے اس کا دل جاہا تھا' وہ بھائی کے گلے لگ جائے'ا ہے مبارك بادوے - جب سكندر اور ليزا كا نكاح موا اس يل سب كوسكندر سے كلے ملتے اس نے دور سے اور خسرت سے دیکھاتھا۔اس کابھی دل جاہا تھا وہ اس کے یاں جائے "ایے کلے لگا کر خوشیوں کی دعا تیں دے المرايك جھيك تھى جواے سكندركياس وانے سے روک رہی تھی۔ نجانے سکندراس کے ملے لکناجا ہے التحاجمي الهيس؟ سي سے ملنے كے بعد اب ليزا "محمود التلفي مفتة واليس آجاؤل كا-" خالدے مل رہی تھی۔ وہ اسے خوش و مکی کر بہت

اورلیزابس دل بھر کر کھومو' پھوادرانجوائے کرکے شهرارخان شفقت اور محبت سے بو کے اس نے زین کی طرف دیکھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسكرايا تفا-وه زين كے سامنے كھڑا تھا۔ "ا يناخيال ركهنا سكندر!" زين مسكراكربولا-وہ اب بھی بھائی کے کلے سیس لگ سکا تھا۔ سکندر نے جواب میں کھ کہنے کے بجائے اے ملے لگالیا۔ جیے اس کے مل کی بات وہ اس کے کہنے بنا ہی جان گیا

"تم بھی اپنا خیال رکھنا زین!"وہ اسے ملے لگائے

اور زین شہریار نے زندگی میں پہلی بارائے برے بهائي ر تخر کيا تھا۔ رشک کيا تھا۔ لسي نفرت يا حسد ميں مبتلاہو کر نہیں ، مگراے رشک سے دیکھتے ہیہ سوچاتھا کہ کاش اوہ بھی سکندر جیسا ہو آ۔اس کی طرح اعلا ظرف اور در گزر کا حوصله رکھنے والا ۔اسی کی طرح محیبوّل کو بنا لفظول کے سمجھ لینے والا۔

وہ اپنے فلیٹ میں تنہا تھی۔ ساحل سمندر سے نزدیک به فلیک کئی برس سلے اس نے اس وقت خریدا تھا جب محمود خالدنے اپنی کھر برایر کی ان دونوں بہنول میں برابر برابر تقلیم کی تھی۔ تب لیزائے روم میں اور اس نے کراچی میں اپنے کیے فلیٹ خرید اتھا۔ اس کے فلیٹ کے لیونگ روم کی بردی بردی فرنج ونڈوز سے سمنيدر كاخوب صورت منظر نظرآ باتها- تباس منظر کی دلکشی سے مسحور ہو کراس نے بید فلیٹ خرید اتھا۔ اب یہ منظرایں کے چوہیں کھنٹوں کاسا تھی تھا۔وہ ون کے چومیں کھنٹے یہاں اِن کھڑکیوں کے سامنے ويمل چيرر ببنه كرسمندر كوديكھتے ہوئے كزار ديا كرتى مى\_اس خوفناك ايكسيلان ميساس كى جان نيج كئي تھی۔ کاش!نہ بچی ہوتی۔ مکراس کی قسمت میں پچ جاتا اورمعندوراوراياج موكروميل جبير تجانالكهاتفا-باشم کے سی بینے کواس نے ہاتھ نہیں نگایا تھا۔وہ اس کے

تحفے میں دیے کھر میں بھی شمیں تنی تھی۔طلاق کے بعداب اس کاس کی سی بھی چزر کیاحی تھا۔اس کے المان بهت كوسش كى تعي كدوه اسبتال سے آنے كے بعد ان کے ساتھ ان کے کھر چلی جائے ممر باپ کی نظروں ہے کر کر 'معندراور ایا جے ہو کر 'ایک بوجھ بن کر وہ ان کے کھربر کیے جاسکتی تھی؟ ام مریم ساری زندگی سراتھا کرزنده رای تھی۔اسے ومل چیرے ایسے بیسے الینے باتھ روم جانے ہر چیز

کے لیے مرددر کار ہولی تھی۔ سواس کام کے لیے اس نے ایک کل وئی میڈر کھلی ھی۔ محمود خالد روزشام میں اس کے یاس آتے تھے۔وہ چند کھنے اس کے پاس کزارتے تھے۔اس دوران وہ

دونوں ہی خاموش رہتے تھے بہت بو گئے 'بہت جہلئے' بهت تیز تیز زندی کی دور میں شامل ام مریم بولنا ہی بھول کئی تھی۔اس کے پاس لفظ کم ہو چکے تھے۔اس کے اور اس کے باپ کے ورمیان چند محقر جملوں کا تبادله مو ما تھا۔ جیسے آج اے ان سے پتا چلا تھا کہ لیزا اور سكندر مني مون كي ليحاللي محتي موت مته "لیزابهت خوش موکی؟"اس نے سمندر کی طرف و مکھتے ہوئے کھوئے سے کہتے میں باپ سے

" ہاں!" وہ بات کی نظروں میں اپنے لیے دکھ اور مایوسی مہیں دملیر یانی تھی اس کیے ان سے تظریر

" يمال سارا دن المليح ره كريتا نهيس "كياكياسوچتى رہتی ہو بیٹا!میرے ساتھ کھرچلو۔"آج پھرجانے سے يهلے انہوں نے اسے ممجھایا تھااور روزانہ کی طرح اس نے بھرانکار کیاتھا۔

" بایا مجھے اس قید تنائی میں رہنے دیں۔ میں دنیا کا اور لوگوں کا سامنا نہیں کرتا جاہتی۔"

روزانه کی طرح اے سمجھانے میں ناکام ہو کر محمود خالد مايوس اينے كھرلوث كئے تھے۔

مال اب كيا موتے إلى -باب كادل وكھانے ميں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی مگر آج جو ہلا ناغہ ے مل رہا تھا۔

ظرف بدانہیں کر سکی کہ اس ہے مل سکوں اس ہے

بات کرسکوں۔ اعلی باریا کستان آؤں کی تواس سے ضرور

ملول کی۔ ہے تووہ میری بمن تار بایا اِلے زندگی بھرکے

کیے جھوڑ تو مہیں سکول کی۔ محبت سیس رہی عمر خون

كارشته توب نأن بليا-"بولته موسة اس كي آواز بحرا

سيم ك الكسيدنك كي اطلاع ياكر محمود خالدنے

اسے بلایا تھا۔وہ اور محمود خالد اسپتال میں سیم کے پاس

موجودرے تھے جب تک سیم ہوش میں مہیں آئی

تھی 'وہ وہاں موجود رہی تھی' مراس کے ہوش میں

اس کے ہوش میں آنے کے بعدوہ اس سے میں

ملی تھی۔ ان کی فلائٹ کا وقت ہو رہا تھا۔ اب انہیں

اندر کیے جانا تھا۔ مینی نے اس کے کندھے کے کرد

ہاتھ رکھ کرجیے اسے سلی دین جابی تھی۔ وہ لیزاادر

"چلولیزا آدریموری ہے-"وہ اس سے بولیں-

سكندر بهي أب مان باب انومره المحمود خالداورعا كشه

"يلا! اموجان كى سارى تيارى كرواد يجيئے گا۔ يس

" فكر مت كروبيثا! سارى تيارى موجائے كى- يم

آتے ہی وہ دہاں سے چکی گئی تھی۔

محمود خالد کاد کھ محسوس کررہی تھیں۔

روزاس كياس آيا تھا 'اے ساتھ لے جانے كى كوحش كرياتها اس كے ليے سب سے زيادہ مصطرب رہا کر تا تھا اور جواہے معنور وایا ہج دیکھ کر ہرول رویا كر يا تھا وہ اس كاباب، ي تھا۔ وہ ان كى تظروں ہے كر چی تھی۔ پھر بھی انہوں نے اسے میں چھوڑا تھا۔ مر باب کی نظموں سے کر کراس کے لیے جینا بہت وشوار

ساری زندگی بھی رک کر چھے سوچا سیس تھا کہ زندلی کے ہنگاہ فرصت سیں لینے دیتے تھے۔ آج سوچنے کے لیے قرصتیں ہی فرصتیں تھیں۔ سیا دوست زندی میں کوئی بنایا سیس تھا 'جو ماسک لکے چرے اور مصنوعی حبیس اس نے اپنے کر دجمع کرر تھی ھیں 'وہ ایں کے وہیل چیرر آتے ہی اس کا ساتھ چھوڑ کئی تھیں۔ یارٹیز 'ورک شاپس 'کانفرنسن سىمىنارز ئىزىنى شوز ئندرىزنك كىمىين...اباس کے کسی بھی دوست کواہے کسی بھی موقع براس کی یاد میں آئی تھی۔ بیاسب پھھ ایک دم ہی اس کی زندگی ہے باہر نکل کیا تھا۔

طاصل زعر کی بیر تھا کہ اس کے پاس صرف ایک

جو مجبور تھا آج بھی اس سے محبت کرتے پر۔ زندگ ای طور کزر رای تھی کہ مجے سے شام اور شام سے رات یو تھی خاموشی سے سمندر کودیکھتے تمام موجايا كرتى تفي-ده برروز سكندر كو بهي سوچي تفي اور لیزا کو بھی۔ سکندر کاخیال اسے پسروں بے چین رکھتا تقا-دہ مخص 'جےاسنے چاہاتھا۔وہ مخص جسنے اسے تھرایا تھااور جس سے اپنے تھرائے جانے کا مدلداس فاسے اس کے کھروالوں کی نظروں سے کرا

سال مبل سكندر كے ساتھ كيا تھا" آج واي سب كھھ اس کے ساتھ ہو گیا تھا۔ سمندراس ہے ہاتیں کر تاتھا۔ سمندراسے بعض

وفعه بهت محجی اور کروی با تیس که ما آقفا۔ سمند را ہے

كرادراس كے گھرے نكلواكر كيا تھا۔جواس نے بارہ

کہتا تھا کہ جو چھواس کے ساتھ ہوا 'وہ خدا کا انصاف ہے۔وہ اپنیاب کی تظموں سے کر گئی تھی۔اس کی بمن اے عربھر کے لیے چھوڑ کئی تھی۔اس کے شوہر نے اسے ذلتوں کے ساتھ اپنے کھرے اور اپنی زندگی ے نکال دیا تھا۔

بد دعا دی ہو گئے۔تب ہی تو اس کے مقدر میں اللہ نے موت مين ئيرمعندريوالى زندكى للهدى --- يى كو اینے آئے خاطر میں نہ لانے والی ام مریم کے ارد کرو سے اس کے تمام چاہنے والے 'اس پر خار ہونے والے رخصت ہو گئے تھے۔وہ تنارہ کی تھی۔ سجے رات تک اس کے پاس سوچیں بی سوچیں ہوتی محیں۔ کی کی بل بچھتاوے بھی ہوتے تھے کاش! وقت أيك بار پر يحيي كل طرف چلاجائ كاش! اب كي باروہ وہ سے کھ کرے کی جوبایا اس سے جاہتے ہیں۔ وہ می کا کھر خراب میں کروائے کی۔وہ می کے شوہر کو اپنی طرف مائل شیں کردائے کی - وہ بایا کے ياس لندن چلى جائے كى - وہ اين اندروہ سب خوبيال پيداكرے كى جوليزامس ہيں۔ دہ لیزاہے کی وہ اس کی ذہانت کے لے اس کا حسن کے لے۔بدلے میں اپنابہت عام اور معمولی ہونا

اسے اس کے حسن اور ذہانت کے عوض محمود خالد گی تال اسے ان دونوں کی محبتیں اور ان دونوں کا

كاش إدا مريم نه موتى - كاش إداليتراموتى - ا

سمندر کمتا تھا'اے سکندر کی آہ گلی تھی۔ سکندر نے تبولیت کے کسی مع میں برے سے دل سے اے

اسے دے۔ ابنا بے وقوف ہونا اسے دے۔ كوئى اسے بے و توف بنائے 'اسے استعمال كرے تو اسے بتا بھی نہ چلے۔اپناالیااحمق اور سادہ ہونا اے

اور سکندر شہریار دے دے۔جب وہ لیزا جیسی ہو کی تو ملیس کے تال اسے محمود خالد اور سکندر شہریار؟ ملیس

حسن ميں جاہيے-اس دانت ميں جاہيے-ا كيزاجيساول جانسي-وه ليزاكيون تهيس؟وه ليزاجيسي

نکالا۔ نسی ثورسٹ کی طرح کیمرا اس کے تکلے میں اٹکا ہوا تھا۔اس نے وہ لیزا کو پکڑایا۔وہ بالکل سیح اندازے سکہ بکڑ کر کھڑا تھا۔اس کی پشت فاؤنٹین کی طرف ھی ہاتھ کندھے ہے اونجا تھا اور اس میں اس نے مضبوطی سے سکہ پکڑ رکھاتھا۔اس نے سکہ یاتی میں اجھالا ۔ لیزانے اس کی کئی تصاویر کی تھیں۔ تصاویر لینے کے بعدوہ اس کے پاس آئی۔

يه اللي مين ان كا آخرى دن نها-ان آغير ديول مين

بدر نوں نمپلز عمور کس Tivoli سب جگہ کئے تھے

سے تمام یادوں کو تازہ کررہے ہوں۔انہوں نے پہلے

ساتھ عنی کوئی جکسے نہیں چھوڑی تھی۔ تب روم میں جو

جًهين وه نهين ومكيميايا تقا-ليزاف ابات وكهاوي

وولیزاکے فلیٹ برہی تھرے ہوئے تھے 'جمال نینی

انس مزے مزے کے کھانے یکا یکا کر کھلایا کرتی

تھیں۔ روبر تونے ان دونوں کی اینے کھر پر دعوت کی

" بجھے تب ہی لگتا تھا محوثی چکرہے تم دونوں کے پیج

یہ لیزاجس طرح تمہارے ایکسیڈنٹ پر بریشان

ہوئی تھی ' تہمیں اپنے گھر لے گئی تھی میں تبہی

سمجھ کیا تھا'معاملہ کر برہے۔"وہ بنتے ہوئے ان دونوں

آج روم میں اس آخری دان وہ دونول ٹریوی

فاؤنثن آئے ہوئے تھے لیزا برے اہتمام سے

پیننگ کا سامان ساتھ لائی تھی۔ وہ آج ٹریوی کولیس

مظرم رکھتے ہوئے اس کی پیٹنگ بنانا جاہتی ھی۔

" بھریانی ؟ "اس نے مسکر اگر لیزاے یو جھا۔

"بال! مرياني سينور سكندر-"وه شرار لي اندازيس

المن مين بهول كيافها التهيس ياني اور جهه مين بهت

کچھ ایک جیسا لگتا ہے۔" وہ دونوں فاؤنٹین کے

زدیک کھڑیے تھے ہیشہ کی طرح وہاں سیاحوں کی بڑی

"میں سکہ احجمالوں؟" سکندرنے اس سے یوچھا۔

" تھیک ہے! میں سکہ اچھالتا ہوں۔ تم میری تصویر

لیزاایک طرف اپنابور نیمل این سیت کرری تھی۔

''اچھالو۔''وہ ہنس کر بولی۔ ''داچھالو۔''وہ ہنس کر بولی۔

تھی۔وہ ان دونوں کی شادی پر بہت خوش تھا۔

ہے بولااور جوابا ''وہ قبقہہ نگا کرمنس پڑا تھا۔

"تمنے کیا خواہش کی؟"

" تم بینٹنگ رومااور مجھے بھی بھی نہ چھوٹیو۔ بیر دعا ک ہے میں نے-"وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ اس کی آ تھول میں جاہتوں کے ہزار رتک بھلملارہے تق ليزا كملكملاكربى-

"جانی ہولیزا! تمهارا رواجھے کیوں پیارا ہے؟ اس نے کیزا کا ہاتھ تھا۔

"اس کیے کہ لیزا کواپنا رہا بہت پیارا ہے۔ میں تمهارے ساتھ میں لیاربار آناچاہتا ہوں کیزا!" ادرلیزااس کی آنھوں میں اپنے کیے حبین ہی محبتیں بارہی تھی۔

ادارہ خوا تین ڈا بجسٹ کی طرف سے بہنول کے لیے

| آرز وتمرآئی -/500 روپ        | تيت       | كتاب كانام             |
|------------------------------|-----------|------------------------|
| W .                          | ←» 600/-  | د و شکلی می د بوانی می |
| تحوژی دورساتھ چلو -/400 روپے | ₹» 500/-  | آرز وتمرآنی            |
| ¥                            | ÷11 400/- | تعوژی د درساتھ چلو     |

كتيدوهم ان دائجست: 37 - اددوبازاره كرايكا- فون نبر: 32735021 

و فوا تمن دا مجست 186 وبر 2012 ا

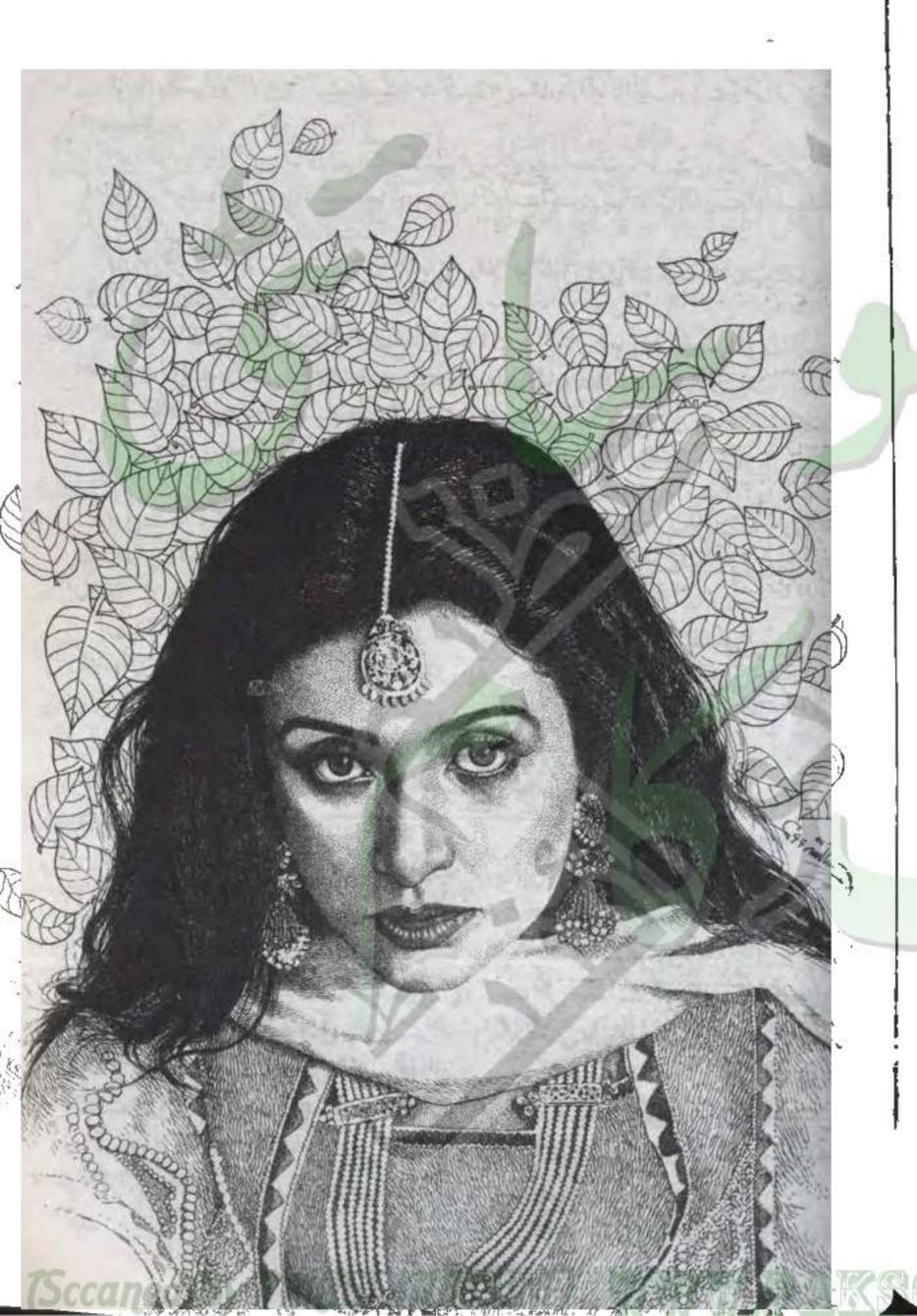



ا يبك فلك شاه كوخوابول مين اكثرا يك خوب صوريت إور نشلي آنكھون دالىلاكى ردتے ہوئے نظر آتى ہے۔اس نے اے فرضی نام "حور عین " دے رکھا ہے۔ وہ اس پر کچھ تحریر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ "الریان" کے سرپراہ عبد الرحمٰن شاہ ہیں۔ مصطفیٰ مرتضی 'عثان اور احسان (شانی) ان کے بیٹے ہیں۔ ممارہ (عمو) ادر

زاراان کی بٹیاں ہیں۔

"مراد پلس" کے سربراہ مراد شاہ کے بیٹے سلجوق عبدالر حلن کے گھرے دوست ہیں۔ سلجوق کے انقال کے بعد ان کے بیٹے فلک شاہ (مومی)''الریان'' آجاتے ہیں۔وہاں ان کی سب سے دوستی ہوجاتی ہے۔احسان سے ان کی دوستی زیادہ گمری ہوجاتی ہے اور ممارہ سے محبت کا تعلق قائم ہوجا آ ہے۔ فلک شاہ کالج میں سیاسی سرگر میوں میں بھی حصہ لینے لگتے ہیں۔ فلک شاہ کو سلجوت کے انتقال کے بعد اِن کی والدہ زریں جائیداد کے چکر میں لے جاتی ہیں مگروہاں اس کا شوہر فیروز فلک سے چڑنے لگتا ہے۔ سلجون کے انتقال کی وجہ سے جائیداد کے شرعی حق سے محروی کے بعدوہ فلک شاہ کوواپس مراد شاہ کے پاس چھوڑ جاتی ہے اور چھ ماہ بعد نوت ہو جاتی ہے۔

عبدالرحمٰن شاہ کی بین مردہ کی سسرالی رشیتے دار مائرہ ہے ملا قات میں احسان اے بیند کرنے لکتے ہیں۔عبدالرحمٰن ' فلک شاہ ہے اپنے بیٹوں کی طرح محبت کرنے لگتے ہیں اور اپنی بٹی عمارہ کی شادی کردیتے ہیں۔ ایک جھٹڑے میں فلک شاہ"



الریان "والوں سے ہیشہ کے لیے قطع تعلق کر تے بہادل پور صلے جاتے ہیں۔ بہت عرصے بعد ان کے بیٹے ایک کی " الریان " بیس آمد ہوتی ہے۔ احسان کی بیوی مائزہ اور بیٹی را تیل کے علاوہ سب ایک کی آمد پر خوش ہوتے ہیں جبکہ ء احسان ایک کافین ہے۔ "الریان " میں رہنے والی اریب فاطمہ جو کہ مروہ بھیچھو کے شوہر کی رشتے کی بھانجی ہے "ایک سے کافی متناثر ہے۔

ے من مارہ اور فلک شاہ ''الریان '' آنے کے لیے بہت تڑ ہے ہیں۔ عمارہ کوانجا ئناا نیک ہو تا ہے تو عبدالرحمٰن شاہ بھی بیار وجاتے ہیں۔

ہوجات ہیں۔ احمد رضااور سمبرا 'حسن رضااور زبیدہ بیٹم کے بچے ہیں۔احمد رضابہت خوب صورت اور ہینڈ سم ہے۔وہ خوب تتی، کامیا بی اور شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ رضا کا دوست ابراہیم اے ایک بزرگ اساعیل خان سے ملوا تا ہے۔ان سے مل کررضا کو حسن بن صباح کا گمان گزر تا ہے۔

عمارہ کی طبیعت بہتر ہوتے ہی ایک انہیں بابا جان عبد الرحمٰن شاہ کی بیاری کا بتا آیا ہے۔ عمارہ پیے سنتے ہی بابا جان سے ملنے کے لیے بے چین ہوجاتی ہں۔

احسان شاہ 'فلک شاہ کو مائزہ ہے اپنی محبت کا احوال سنا تا ہے تو دہ پریشان ہوجا تا ہے۔ کیونکہ مائزہ نے اس سے کھل اظہار محبت کردیا ہے جو کہ اس کارشتہ تمارہ سے طے ہو چکا ہے اور وہ عمارہ سے بے حد محبت کرتا ہے۔ احمد رضا کو پولیس گرفتار کرکے لے جاتی ہے۔ اس پر الزام ہے کہ ایک شخص اساعیل جو خود کو اللہ کا بھیجا ہوا خلیفہ کہتا ہے 'لوگوں کو برنکارہا ہے۔ احمد رضا 'اساعیل سے ملتا ہے۔ احمد رضا کو اس کے والد کھرلے آتے ہیں۔

الویناجوا سامیل کے ہاں احمد رضا کوئی تھی۔وہ اسے فون کرکے بلاتی ہے۔وہ دہاں جاتا ہے تواس کی ملا قات اسامیل سے ہوتی ہے۔اسامیل ہے۔احمد رضا محسور ہوجا یا ہے۔ احمد رضا محسور ہوجا یا ہے۔ احمد رضا محسور ہوجا یا ہے۔ ہمدان کو عمارہ بھو بھو کی بڑی انجی بہت بہند تھی 'کیکن گھروالوں کے شدید روعمل نے اسے مایوس کردیا۔ نئی نسل میں سے کوئی نہیں جانتا کہ عمارہ بھو بھو پر الریان کے وردا زے کیوں بٹر ہیں۔

اریب فاظمہ مردہ بھو بھو کی سسرالی رشتہ وار ہے 'جسے مردہ بھو بھو پر صنے کے لیے الریان لے آئی ہیں 'یہ بات ماڑہ بھا بھی کوپسند نہیں ہے۔ایک 'ممارہ کو لے کربایا جان کے باس آیا تواتنے عرصہ بعد انہیں دیکھ کربابا جان کی طبیعت بجرجاتی ہے

#### تنيس ي قيل

فلک شاہ نے اپنی وہیل چرکھڑی کے قریب
کرکے کھڑی کے دونوں بٹ کھول دیے۔ یک وم ہی
کرے کھڑی کے دونوں بٹ کھول دیے۔ یک وم ہی
کمرے میں ختلی کی اسری آئی اور محنڈی ہوا ان کے
چرے سے نگر ابی لیکن یہ ختلی اور محنڈ ک انہیں بری
شیں لگ رہی تھی۔ انہوں نے کھڑی سے سامنے نظر
آئے آسان کو دیکھا۔ آسان بالکل شفاف تھا اور
ستارے پوری آب و ثاب سے چمک رہے تھے۔ کچھ
ستارے پوری آب و ثاب سے چمک رہے تھے۔ کچھ
دیہ منظر انہیں بہت خسین اور خوب صورت لگ رہا
سیا۔
سیا منظر انہیں بہت خسین اور خوب صورت لگ رہا
تھا۔

سینکڑوں بار انہوں نے اس کھڑی سے آسان پر جگرگاتے باروں اور چاند کوریکھاتھا۔ لیکن آج آسان پر بہ جگرگاتے باروں اور چاند کوریکھاتھا۔ لیکن آج آسان پر جگرگاتے باروں اور چاند کوریکھاتھا۔ لیکن رہے تھے 'اس سے قبل اسے ایجھے بھی نہیں لگے تھے۔ آج ان کی عمو چھبیں سال بعد بابا جان سے ملی ہوگ ۔ وہ منظر کا حسین ہوگا۔ جب چھبیں سال بعد بابا جان نے اپنی عمو کو سینے سے لگایا ہوگا۔ کاش وہ بھی اس حسین منظر کا حصہ بن سکتے ۔ ایبک نے تو کہا بھی تھا۔ "بابا جان! آپ بھی چلیں۔"

ن! آپ بی جیں۔ کیکن وہ خور میں ان سب کا سامنا کرنے کی ہمت

نہیں بارے تھے۔ کمیں ان کی دجہ سے کوئی بد مزگی نہ ہوجائے۔ کمیں جھبیں سال بعد عمارہ کو محض ان کی رجہ سے مالی کو محض ان کی رجہ سے مالیوسی نہ ہو۔ وہ تو ان کی اپنی ہے۔ ابنا خون نمیں ابجھے نہیں جاتاجا ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا تنا

عمارہ حیران تھیں۔ ''یہ اجانک کیوں'بابا جان تو نمیک ہیں نا؟''عمارہ نے اپنے دل پہاتھ رکھ لیاتھا۔ ''وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ آپ پلیز ایسا کچھ مت سوچیں ببس وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ کیکن اس عمر میں ان کے لیے سفر کرنا آسان نہیں ہے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو لے آوں۔''

" منتم سیج کمه رہے ہونا ایک! بابا جان نے ایسا کما۔انہوں نے مجھ سے ملنے کی خواہش کی؟ معمارہ کو یقین ہی نہیں آرہاتھا۔ایک نے نظریں چرالیں۔

عمارہ کی خوشی ان کے چرے ان کی آنکھوں سے چھاک رہی تھی۔فلک شاہ کی آنکھوں ہم ہوگئیں۔ کننے سالوں بعد انہوں نے عمارہ کی آنکھوں میں خوشی کی رہے جبک دیکھی تھی۔ لیکن دوسرے ہی المحان کی آنکھوں کی رہے جبک دیکھی تھی۔ لیکن دوسرے ہی المحان کی آنکھوں کی چھاگئی۔

دولیکن آلی امیس و افریان او نهیس جاسکتی کیمر..."

دولیکن آلی امیل و الما جان از ایک نے بہت محبت سے ان
کے ہاتھ تھا ہے۔ '' اس ناچز کا بھی تو ایک ٹھکانا ہے
وہاں۔اباجان وہاں آجا تیں گے۔''

اور عمارہ کی آنگھوں کی جمک اوٹ آئی تھی۔ ایب کاخیال تھا کہ وہ راستے میں آرام سے انہیں باباجان کی بیاری کا بتائے گا۔ ابھی تو وہ خود آیک انیک بھگت چکی

سے ہے۔ ''آپ بھی ساتھ چلتے تو۔''عمارہ کے اٹھتے قدم رک سے گئے تھے۔

"تم جاؤ عمو! بابا جان ہے میری طرف سے معافی مانگنا۔ میری سفارش کرنا۔ تو میں پھر آجاؤں گا اور تمہارا جتنے دن دل جاہے دہاں رہنا' ایک کے پاس

روز بابا جان سے ملٹا بلکنہ بابا جان کو اشنے دلن وہاں ہی رکھ لیتا اور اگر وہ مان جائیں تو انہیں ساتھ لے آتا یہاں۔میری بالکل فکر نہ کرنا۔انجی ہے نا میرے یاس۔"

پاس۔"
ہمت سارے خواب عمارہ کے آلچل میں باندھ کر
انہوں نے انہیں روانہ کردیا تھا۔ باہر آسان پر نظر
جماتے ہوئے ایک بار پھران کی آنکھوں کے سامنے وہ
منظر آگیاتھا۔

عمارہ کے جائے کے بعد ہیتال کا وہ کمرا 'اریان'' کے باسیوں سے بھر گیا ہوگا۔ عمو باباجان سے جڑی بیٹھی ہوگی اور اس کی آنکھیں نیر بہا رہی ہوں گی۔اوروبال سب ہول کے۔ مصطفیٰ بھائی بٹنا بھابھی کان کے بچے۔ احسان شاہ ۔ائمہ

اور مائرہ کا تصور آتے ہی دہ چو تھے۔ کئی تلخ یا دول نے ان بریا خار کردی تھی۔

کیسی عورت تھی ہے مائرہ بھی۔ان کے اندر تلخی بھر پڑ

جے نہ اپنی عزت نفس عزیز تھی نہ دو مرول کی ہے۔ ہمارہ کے ساتھ ممثلی کے بعد وہ بابا جان کی ہرایت پر اسٹل نتقل ہوگئے تھے۔ لیکن ان کا دل تو مالیوں 'میں وھر کتا تھا اور وہ خود ''الریان ''کے سب باسیوں کے ولوں میں دھر کتے تھے۔ ہفتے میں تین بار وہاں جانے کے باوجود انہیں لگتا تھا جیسے ان میں اور ''الریان 'میں بڑی دوریاں ہوگئی ہیں۔ ان کا بس جان تو وہ بورے ''الریان ''کو اٹھا کر ہاشل کے کمرے میں نے آگر جاتے کہ بابا جان نے آگر مسلحت میں لے جاتے کہ بابا جان نے آگر مسلحت میں اسٹل میں رہنے کو کہا تھا تو بھیتا ''کوئی مسلحت ہوگی۔ احمان ان سے زیادہ ہے تاب رہتا تھا ان سے میں طبخے کو اور وہ نہ جاتے تو وہ آجا تا ہاشل اور اکثر تو وہ ان کیا سے کیاس بی سوجا تا تھا۔

''یار! میں مائرہ سے ملنا جاہتا ہوں۔''اس رات وہ

﴿ فُواتِينَ وَالْجُسِدُ 191 لُومِر 2012 ﴾

﴿ فَوَا ثِمِن وَالْجُسِتُ 190 وَبِر 2012 ﴾

اینا مئله وسکس گرسکتے ہو۔ تم مجھے اچھا دوست پاؤ وہ دل ہی دل میں شیردل کے خلوص کا قائل موتے تھے سین دوانی ۔۔ کم از کم بد بریشانی اس سے شیئر میں کرسکتے تھے۔ شیردل المیں پہلی ہی ملاقات میں بیند آیا تھا۔ اور دوسری ملاقات میں تووہ امیں اور بھی دل کے قریب محسوس ہوا تھا' یہ ان کی اس سے تیسری ملاقات تھی کیلن وہ شیردل کو شیں بتا كتے تھے كدوہ ايك لاكى كے الحول يريشان مور الله يك -"ميس اليي كوني بريشاني ميس ب شيرول!" اورشير ول نے ان سے بھرا صرار میں کیا تھا۔ "تمہارے پاس تو تہماری اپنی گاڑی بھی تھی۔"شیرول کواچانکہ بی خیال آیا تھا۔ "الالاوه"الريان الميس كعرى بادريس آج كل ہاسل میں رہ رہا ہوں۔ دراصل میں عام لڑکوں کی طرح ہاسٹی میں رہ کر زند کی انجوائے کرنا جاہتا ہوں۔ بس میں وندا بکر کروروازے میں دراسایادی انکا کر بوسی لئک كرجاني مين بھي اپنائي لطف تھا۔" حق نواز کے اباس کی ضانت کے سلسلے میں بھاگ دوژ کررے تھے اور امال کا حال برا تھا۔ دہ انہیں تسلی دے کر ہاشل آگئے۔دو دن بعد کمیں جاکر اس کی ادارہ خوا تین ڈائجسٹ کی طرف سے بہنوں کے کیے فائر ہافتار کے 4 خوبصورت ناول ناول منكوانے كے لئے فى كتاب ذاك فرج -/45 روب منكوائے كا يد كتبه وهمران (الجست: 37 - اردوبازار كرايى - نون كبر: 32735021

نے اس وقت چو تلے 'جب ایک گاڑی کے بریک ان ح قریب چرچرائے تصاور شیرول نے کھڑکی میں سے جما تکتے ہوئے ہو چھا۔ '''انی پر اہلم (کوئی مسئلہ) فلک شاہ!'' «منین - "شیرول کو د کھھ کرانہوں نے خود کو کمپوز " وتوکیا یمال خود کشی کے ارادے سے کھڑے ہو۔"شرول نے خوش گوار کہے میں کہتے ہوئے فرنث ذر کھولا۔وہ یونہی ہے وھیائی میں پہنچرسیٹ پر بیٹھ کئے کہ ایک ساتھ چھھے کئی گاڑیوں کے ہارن بجے تھے۔ ان کازین اس وقت کام مهیس کررباتھا۔ "اج کالج شیں گئے؟" شیرول نے گاڑی آھے برساتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ وكليالو تعاليكن رستے سے بى پلٹ آيا۔" «تم نے حق نواز کے متعلق سنا۔ "شیرول سنجیدہ ودنهين تو-كميا موا-" "حق نواز کاکل مخالف جماعت کے ایک گروہ ہے جھڑا ہوگیا تھا۔ جھکڑے میں آگرچہ حق نواز بھی زحمی ہوا ہے۔ سیکن ان لوگوں نے حق نواز کے خلاف برجا كواديا تقااور يوليس حق نواز كو پكر كركے كئے۔" "اوہ نو!" قلک شاہ پریشان ہوئے۔" آئی اور انکل توبهت اب سیٹ ہول کے۔" "بال!بهت زیاده کل ے صالت کے لیے بھاگ ور کررے ہیں الیکن ابھی تک پچھ تہیں ہوا۔خیر! مهيس كمال جاناتها-" "جانا تو مجھے ہاس ہی تھا' <sup>ری</sup>کن اب میں حق نواز کے کھر جاؤں گا انٹی اور انکل کے پاس ۔ آپ بجھے ميں نزديك ۋراپ كرديجي گا-" ومیں بھی مأمول جان کی طرف ہی جارہا مول-"خيردل فيتايا-"تم کھ بریشان لگ رہے تھے فلک شاہ؟"شیردل ن کھ آئے جاکر ہو تھا۔ " کھ حرج نہ ہوتو تم جھے

پھپھوکی نند کی بٹی نہ ہوتی اور آگر احسان شاہ جے میں موتے تووہ اس کو سبق سکھا کتے تھے ،لیکن اب دہ تکر آگئے تھے۔ تبایک روزانہوں نے اسے بدک لیار "سنے ارد اس ایساکوں کردی ہیں؟" دكياتم نهين جانة موي إكه من ايسا كيون كردي ہول؟ الرمان کے باسیوں کی طرح وہ بھی اسے موی كمه كريان في سي الاس میں آپ کی بی بدنامی ہے مارہ! میرا کچھ نہیں اسرائی۔" "تمهاداکسے کھے نہیں گڑے گا؟" وہ پراسرارانداز میں مسکرائی تھی۔ "جب "الریان" میں تسارے اور میرے دونیر "کی اطلاع پہنچ کی تو تمہاری وہ نام نماد تعلنی خود بخور نوٹ جائے گ۔" ووق آپ کیا مجھتی ہیں کہ پھرمیں آپ سے شادی كرلول گا-كعنت بھيجتاً ہوں ميں آپ پر اور آپ جيسي "مين مهيس ايماكرني مجبور كردول كي فلك شاه!" وہ زیر لب بردیرانی تھی۔انہوںنے بمشکل ایے عصے ير قابويايا تقااور تيز تيزقدمول سے چلتے ہوئے كا جے یا ہر نکل آئے۔ان کاجی تو نہی جاہ رہاتھا کہ اس کے منہ یرایک تھیٹرماریں اور اسے تھینتے ہوئے اس کے ہاں باب كم سامنے كے جائے كيكن انہوں نے مٹھیاں بھینچیں اور اینے غصے پر قابو یائے کی شعوری کوشش کی تھی۔ان کی انجھی بھلی زندگی میں برائی کمال سے آئی تھی فساد پھیلانے۔ اور کیا ہے احسان شاہ جیسے لڑکے کے لائق تھی۔ مراز سیں - چاہے احسان کچھ بھی کے وہ ایک بار تو احسان کو ضرور مشورہ دیں سے کہ وہ اینے ول کو معجمالے اور اس لڑکی کی محبت سے دستبردار ہوجائے۔ ایسے کھونے دل اور سازشی ذہن کی لڑکی الريان كے سے كھرے اور سادہ دل باسيوں ميں رہے کے قابل ہر کر سیں ہے۔ وہ یا تنبیل کب نے سواک کے بیجوں چے کھڑے

ہاسل میں ہی تھا اور ان کاروم میٹ جو گھر گیا ہوا تھا'
اس کے بیڈ پر آلتی پالتی ارے بیٹے تھا۔
"دنتو ال لونا کسی روز کالج آگر۔"انہوں نے لا پروائی
سے کہا۔
کہوں۔ کہیں با ہر ملنا چاہتا ہوں۔"
"دنگین کہاں؟" وہ پریٹان ہوئے ۔ "اور کیا یہ
مناسب ہے شانی اچھوہ مروہ چھچھو کی نند کی بٹی ہے۔"
"نتو پہنچاتو دوا تھا تمہارا حال دل اس تک۔"
"دنتو پہنچاتو دوا تھا تمہارا حال دل اس تک۔"
"دنیکن اس نے کوئی رسپائس بھی تو نہیں دیا۔"
"دنیکن اس نے کوئی رسپائس جی تو نہیں دیا۔"
جسنجلائے۔ "تمہاری خواہش اس نے جان کی۔اب
"دیکھو شانی اجم مصطفی بھائی اور عثمان بھائی
سیدھے سبھاؤ اسے رشتہ ہجوادد۔"

میں مومی یار آوہ پہلے مصطفی بھائی اور عثمان بھائی
سیدھے سبھاؤ اسے دشتہ ہجوادد۔"
"دیکھو شانی اتم المال جان سے بات کرد۔ مردہ
"دیکھو شانی اتم المال جان سے بات کرد۔ مردہ
پھھو کا ووٹ اسے حق میں کرداں فی الحال ہے قب

۔۔۔ ''دیکھو شانی اتم اہاں جان سے بات کر ۔ مروہ کچھو کاووٹ اپنے حق میں کرواور فی الحال صرف بات کے موجود کاووٹ اپنے حق میں کرواور فی الحال صرف بات کے موجائے۔ شادی وغیرہ عثمان بھائی اور مصطفیٰ بھائی کی شادی کے بعد سہی۔'' کی شادی کے بعد سہی۔'' ''ٹھیک ہے۔ میں اس ویک اینڈ پر رحیم یار خان جھی جاکر بھیھوے سے بات کر تاہوں۔ وہی اہاں جان سے بھی

بات کریں گی۔'' احسان مطمئن ہوا تھالیکن وہ مطمئن نہیں بھے اڑھ ان کے ڈیار ٹمنٹ میں آجاتی تھی۔انہیں مجبورا"بات کرنا پڑتی۔وہاں وہ تماشا نہیں بنانا جاہتے تھے۔ کھردرے انداز میں رسمی سی بات کرتے پھر بھی چہ

میگوئیاں شروع ہوگئی تھیں۔
ایم اے فائل ایر کی مائزہ اور تھرڈ ایر کافلک شاہ۔
نہیں ! یہ بہت غلط ہورہا تھا۔ یہ انواہیں کون پھیلارہا
تھا؟ یقیبتا "مائزہ ہی تھی جو جان ہو جھ کر ایسا کر رہی تھی
ان کے اوھر صرف چند ماہ رہ گئے تھے لیکن ان چند ماہ
س اس نے انہیں نہ ج کرکے رکھ دیا تھا۔ اگر وہ مر وہ

و فواتين دا بحست 192 وبر 2012 ع

Scaned By \$ 2012 أوبر 193

صابت موئی تھی۔ دوسری جماعت کا تعلق بر سرافتدار یارنی سے تھا۔ سوضانت میں مشکل ہوئی تھی۔وہ اسکلے حق نواز کی دجہ ہے انہیں سیاست سے دلچیں دو تین دن تک مسلسل حق نواز کے پاس جاتے رہے تھوڑی بہت تھی ہی الیکن آج جب وہ حق نواز کے اور وہاں اس کی پارٹی کے کئی کار کنوں سے ان کی ياس المحاتوان كى جيب مين اس كىلاملى كاركنيت ملاقات مونى تھي۔ وہ سب الميس محب وطن اور دل كافارم تقاب میں قوم کاوردر کھنے والے لوگ کے تھے۔ انہوں نے اور سے مملی بار ایسا ہوا تھا کہ آج چھ دنوں بعدوہ ول بى ول ميں إن كے جذبوں كو سراما تھا۔ الريان وارب تهـ الميسية ي لوك موتي بين شايد جو قومون اور ملكون الهيس ديكھتے ہی دا لريان ميس شور بچ كيا تھا۔ "كمال غائب موكئ تھے كدهر تھ" نه كالج حق نواز کے یاس آنے والوں میں سے سب سے جارب تصاور ندى باسل ميں ملتے تھے 'دودفعير شاني زیادہ وہ سرالطاف سے متاثر ہوئے تصوہ کی مقامی كيا تمهارے باش ايك بار مصطفیٰ -"مختلف كالج من يروفيسر تص- كفتكو كرتے توجي جابتا 'بنده سنتا آوازیں ایک ساتھ ان کے کانوں میں یوی تھیں۔ ای رہے۔وطن کے حوالے سے بات کرتے تو رفت ودمين كالج نهيس كيا محيونكه مود نهيس تفا- محانهون طارى موجاتى تھى "ئىياكستان يون بى تهيں بناتھا-نے لاؤے میں صوفے پر ہتھتے ہوئے اظمینان سے کہا۔ كا كھول انسانوں كالهوہاس كى بنيادوں ميں۔ تم واورباس مين اس كي منين مانا تفاكه من حق جيے جوان بی تھے جنہوں نے اے بنانے کے لیے سر نوازكياس جلاجا تاتها اسپتال-" وحركى بازى نگادى محى اوراب تم جيے جوانوں نے ہى "حق توازوی ناجوایک پارٹی کارکن ہے؟"مصطفیٰ نے پوچھا۔ وزجی الیکن وہ ایک جادثے میں زخمی ہوگیا تھا'سو مساس کی مزاج پری کے لیے جاتا رہا۔ پہلے مپتال ابھی تو ترانوے ہزار فوجیوں کے ہتھیار ڈالنے کاد کھ مجو کے لگا تا ہے ہمیں۔ لیکن ہم بھول کتے۔ہم نے انہوں نے عمارہ کو دیکھنے کے لیے اوھر اوھر نظر صرف ووسال مين سب بعلاديا ... اورايي رنگ ركيون دوڑائی۔اوراس کی خفکی محسوس کرے مسکراویے۔ وسوى إلى مصطفى في سنجيد كى سے كما- ورتم جانے بات مشرقی پاکتان کے حوالے سے شروع ہوئی ہونا میر سیاست وغیرہ میں پڑ کر آدمی کسی کام کا نہیں رمتا م این راهانی کی طرف توجه دو-وہ مبہوت سے ان کی گفتگوسے گئے۔مشرقی اکتان وليكن مصطفي بهائي مين تو محض اس كي مزاج پري وه ان دنول يو-ائي من تصاور "الريان" مين وہ مصطفیٰ کویہ نہیں کمہ سکے تھے کہ اگر 1947ء یکتنے ہی دن تک سوگ کی فضا طاری رہی میں نوجوانوں نے مسلم لیگ میں شامل ہو کر ترکیک تھی۔عبدالرحمٰن شاہ کو تو انہوں نے دِھاڑیں مار مارِ کر پاکستان کے لیے کام نہ کیا ہو تاتو آج ہم آزاو ملک کے آنسو وك سے روتے ديكھا تھا۔ ليكن آب زندگى المعمول برآيي تقى- صحح توكمه رب تتح سرالطاف كه بای نه هوتے۔ وجهارے بال مثبت سیاست نہیں ہے موی ایمال

کی ماری کبد گئے ہیں۔"

اس کے مصفیاکتان کو بچانا ہے۔

ابھی تو ہمارے زخم ہرے ہیں۔

ابھی توان سے خون رستاہے

هى اور سرالطاف جذباتي مو كئے تھے۔

ہم بری بھلکر قوم ہیں-بڑی جلدی بھول جانے کا مرض

کی علیحد کی کاد کھ کیے نہیں ہوا تھا۔

زجوانوں کو استعال کرتا ہے۔ "مصطفیٰ نے انہیں مجھانے کی کوشش کی اور انہوں نے سرملادیا تھا۔ اور پھر تھوڑی در بعد ہی بینا پی نے مردہ پھیھو کی مريي خوش خبري دي تھي اور عماره كوساتھ ليے كر كچن من کس سی اوردہاں بین ہی سے آوازدی می-"موی!تم بھاگ مت جانا۔کھانا کھاکرجانا۔ارے! بالهين بإسل من كيها كهانالما الوكا-" وکیا کھ خاص یک رہاہے بینا چی؟" کچھ در بعدوہ کی کے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے پوچھ رہے "نیلاؤ ' بروسٹ ' تمہاری بیندیدہ بادام کی کھیراور بت کھے ہے سین ... موی کم از کم فون تو کردیے کہیں ہے۔ بھائی جان تو ملبح کافی پریشان ہو گئے تھے۔ وہ توشانی نے انہیں سلی دی کہ تم خریت سے موورنہ والومران في اكوفون كرف دالے تھے" "اوہ !"انہوں نے کان کھائے۔"دراصل چی جان اوہ جوحق نوازہے تا' اس کا کوئی بھائی وغیرہ تو ہے نہیں اور اس کے والد بے جارے بہت اپ سیٹ تھے اکیلے بھاگ دوڑ کررہے تھے "انہوں نے کن اکھیوں ہے عمارہ کودیکھا۔ " خیراکسی کی مدر کرناا مجھی بات ہے۔" بینا پی نے انتیں سراہا۔ مبہرحال مہیں فون کردینا جاہیے ''سوری! بچی جان- ''انہوں نے کان پکڑے۔ نے ممارہ کو مخاطب کیا۔ وتاراض مو؟"

بینا پچی ہستی ہوئی کجن سے باہر نکلیں تو انہوں

"منيس تو..." وه بے حد سنجيده تھي-واور ناراض مونائجي مت - فلك شاه تهماري ناراضی برداشت نمیں کرسکے گا۔"وہ یکدم سنجیدہ بو محت انهیں مائرہ کا خیال آیا۔ اس کی دھمکیاں یاد آمي-اتے سارے دنوں سے دہ حق نواز کے معاملے میں الجھ کراہے بھولے ہوئے تھے۔ کیکن اب ایکایک البين خيال آيا تفاكه كسي

ادر بھی مجھ سے بر کمان بھی مت ہونا عمارہ اونیا کی کوئی لڑکی فلک مرادشاہ کے لیے عمیارہ عبدالرحمٰن مہیں موسكتى-اورىيديادر كهناعمو إكه أكر بهى اسے لكا كم عماره اس سے ناراض یا بر کمان ہے تو دہ دوسرا سائس بھی نہیں لے سکے گا'' عمارہ کی ناراضی کا خول کیدم چنخا

""آپ بھی مومی! ہم بس اداس تھے 'بریشان تھے كه آب ات ونول سے "الريان" كيول ميس آرہے۔"تبہی بینا پی جستی ہوئی اندر آمیں۔ وانتاشور محتابنكامه موا والريان بميس اوروه تمهارا ساید کھوڑے مگر سے پیچ کر سورہا ہے۔اب اٹھاکر آئی

اور تب احساس موا تقاائمیں کہ شائی تو ان سب میں تھاہی سیں۔ "كهال غائب تھے موی؟" آنگھیں ملیا ہوااحسان بینا چی کے سیجھے،ی چلا آرہاتھا۔ "مهين بتاتو إرافه حق توانس"

" إل إ تهمار ، وم ميث في بتايا تھا-ميس ووبار تهمارے ہاسل کیا۔ یار! یہ حق نواز جیسے بندوں سے ور بى رہا كرو-"

"بال!بسوه زخمي تفاتو جلا كميا تفا-ايكجو تبلي تجھے الفاقا "بىشىردل مل كمياتهاتواس فيتايا-" والحصاده اس كاكزن جو آرمي ميس ب-فلک نے احسان کواس کے متعلق بتار کھاتھا۔ آج سے سلے انہوں نے احسان سے بھی کوئی بات تہیں چھیائی تھی الیکن اب چھیارہے تھے۔مائرہ کی بات اور

ای حق نواز کیارتی میں شمولیت کی بات۔ وہ احسان کے ساتھ طلتے ہوئے بھرلاؤر کے میں آ محتے۔ جمال اب صرف زاراتھی جو تی وی دیلھ رہی تصىاور عثان تفاجوا بيك صوفي بينم درا زاخبار دمكير ربا تھا۔ عثمان ابنی بردھائی میں اس قدر مصوف رہتا تھا کہ شِيام كا وقت مو يا تقا عب وه في وي لاؤر ج مين في وي ويلصة يا جائے متے ہوئے اخبار يدهتا تھا۔ يدهتاكيا 'بلكه سرسری سادیکھاتھا۔وہ احسان کے ساتھ کونے والے

و فواتمن و الجست 195 وبر 2012 الله

مربارتی لیڈراپے مفاوے کیے کام کر نااور حق نواز جیے و خواتين دُا بُحست 194 نوبر 2012 ع

چند محول میں فلک شاہ کے سامنے سب کھھ واضح

ہو کیا تھا اور وہی جیتھے بیتھے انہوں نے فیصلہ کرلیا تھاکہ انہیں کیا کرنا ہے۔ فیصلہ کرکے وہ بے حد مطمئن ہے ہو کر سب کی باتوں میں دلچین لینے لکے تھے اور تر انہوں نے غور کیا تھا کہ باتیں کرتے کرتے مرد میسیمونے کی بار ان کی طرف بغور دیکھا تھا اور و سكرادي سف اور كرموقع ياكر بابرجات موك انہوں نے مروہ میں موسکیاں رک کر کہا۔ " چھپھو! جھے آپ سے بہت ضروری بات کرنا ہے۔ اچھا ہوا' آپ آ گئیں۔ ورندشایر میں خور آپ مروه بصيهوكم بالته سه وه شدى بمسر تركيا تقاجود اسے چھوٹے میٹے میٹے کو پکڑا رہی تھیں۔بیٹااینا ٹیڈی میٹر کے کر بھاک کیا تووہ بھی اٹھ کرلان میں آگئے۔ لان میں شملنااور بیٹیصنا فلک شاہ کو بست پسند تھااور سب ہی جانے تھے۔ سولسی نے ان کے باہرجانے کانوٹس مهيس ليا تھا-سب ہي آٹھ بجے والاؤراما شوق سے دمکھ رب تقامال جان سمیت ومومى بيثا إكميا بات ہے۔" وہ لان ميں آكر چيرر بنیشای تفاکه مروه چهبهو آنگی تحسی-تب اس نے ساری بات مروہ چھپھوے کمہ دی تھی۔احسان شاہ کی پیندید کی سے کے کرمائرہ کی حمالت ''دوہ ایس ہی ہے مومی اجنول سی۔ جس چیز کا اسے جنون ہوجائے بجب تک اسے حاصل نہ کرلے ہجین «دليلن ميں چيز نهيں ہول تيسيھو!انسان ہوں۔" اور تب مروہ مجھیجو نے انہیں وہ بتایا تھا جس کا "ججے اس کی بات کالیقین تو نہیں آیا تھاموی الیکن میں اب سیث ضرور ہو گئی تھی۔ اس کیے میں نے فکر تھی۔ کل شام وہ میرے یاس آئی تھی اور اس نے مجھے اینے اور تہمارے متعلق بتایا تھا اور کہا کہ

بهت متاثر كياتفا-الطاف كاخيال تقاب

زندگی ہے صدیمصروف ہو گئی تھی۔وہ کالج سے آکثر پارٹی کے کسی نہ کسی اجلاس میں شرکت کرنے چلے جاتے۔پارٹی کے ایجندے اور مقاصدنے اسین

''انسان براس کے وطن کا بھی حق ہو ہا ہے ' یہ کیا كه ده صرف اين كي جيم ادر مرحات "يد پروفيسر

له اب يارل كايك مركرم ركن تصل ميكن وه الريان حانا بھي ميں بھو لتے تھے۔ کانج میں دوباران کی ملاقات مارہ سے ہوئی تھی۔ سیلن وہ اس کے پاس ے کتراکر گزر گئے۔ مائ کے لیوں پر ایک پر غرور ی مسكرامث بكفر حتى تصيداس روز غالبا"ان كاكانج مين آخری دن تھا۔ وہ کیٹ کی طرف جارہے تھے کہ اس نے آواز دے کر انہیں روکا۔ وہ رکنا تو نہیں جائے تے 'لیکن آس پاس سے پچھ طلباً گزررہے تھے۔ وہ رک گئے۔ 'کیا بات ہے …؟" انہوں نے بے حد تاکواری

سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ تیز تیز چکتے ہوئے ان کے قریب آئی۔انہوں نے چلنا متروع کردیا۔اب وہ بھی ان کے ہم قدم ہو کر چلربی تھی۔ دمیں آج صرف تم نے ملنے آئی ہوں کالجے۔ کل هارا لاسث ببير تفااور آج جھے واپس رحيم يار خان جانا

اس نے مائرہ کی بات کاجواب شمیں دیا اور بوں ہی

و میں تمہارے قدموں کے ساتھ قدم ملاکر چلنا مائرہ حسن کی زندگی کی سب سے بردی خواہش ہے۔ "اور میں ..." ان کا غصہ عود کر آیا ۔ "میں تمہارے قدموں کے ساتھ قدم ملاکر چلنا تو در کنار مهيں ويلهنا 'بلكه تم پر أيكِ نظروالنا بھی پيند نہيں كريا-"وه براي تخويت سے مسلمراني تھي۔ ''ارُه حسن کو تبھی زندگی میں شکست نہیں ہوئی

مومی فلک شاہ اوروہ اب بھی تہیں ہارے کی -ایک روز تم اس کے قدم سے قدم الاکر چکتے ہوئے تخر محسوس کردگے۔"

وهِ ایک دم بی رخ مور کردائیس طرف چلی می اوروه حیران کھڑے سوچتے رہ گئے۔ ''پیہ کیسی لڑکی ہے۔اتن بے باک'اتن ڈھیٹ۔'' سیر اسی کی دہائی میں لڑکیاں اتنی ہے باک کب ہوتی ھیں۔ وہ اس کی جرات پر حیران اور ششدر تھے۔ اکلی سے وہ بہلول کو تجارے تھے۔

مروہ پھیچو سیجے کہتی تھیں اس مسئلے کا ایک ہی حل تھا'اس کی اور عمارہ کی شادی۔

بی اے کے انگیزام ہونے والے تھے۔ وہ بابا جان ہے تہیں کے کہ ان کے لیاے کے بعد ان کی شاوی كردى جائية - بإباجان في بهجي ان كي بات نهيس ثالي تنخمى اور پھراكر ضروري ہوا تو دہ سب پھھ بايا جان كو بتا

دیں کے۔ وونہیں! وہ اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔وہ وہ نہیں! دہ اس کو کامیاب نہیں ہوئے دیں گئے۔وہ اس کی آنکھوں کی چیک سے خوف زوہ ہو گئے تھے۔وہ

و فواتمن دا بحث 197 نوبر 2012

الم فواتين دا مجست 196 ور 2012 الم

صوفے ربیٹی گئے۔

''میں کا مج کیا تھا اور مائرہ سے ملاقھا۔''

تھا۔ وہ ہاسل جارہی تھی واپس۔

" پھر۔؟" فلک شاہ کا ول زور سے دھڑ کا " پھے

ایک ہفتے کی چھٹی لے کر تھر

سیں۔ وہ جلدی میں ص- اے رحیم یار خان جاتا

کم از کم بیر ہفتہ وہ سکون سے کالج جاسکتے تھے اور پھر

"میں نے اسے اسل تک جھوڑنے کی آفر کی تھی'

سین اس نے منع کردیا۔ میں نے سوچا تھا' راستے میں

بات كرلول كالملين بيا ميس كيون اس كامود آف تها-

م سے تو کولی بات مہیں ہوئی اس کی جمعسان اجھا

'''میں یار! مجھ سے تو کوئی بات شیں ہوئی۔ حمہیں

تب ہی مردہ مجھیجو کی آمد کاغلغلہ مجاتھا۔ زارانی وی

يه پهلی بار تفاکه ان کادل "الریان" میں بھی نہیں

لگ رہا تھا۔ عجیب سی کھبراہٹ طاری تھی۔ وہ سب

کے ورمیان بیتھے ہوئے بھی بار بار کھو جاتے تھے۔

کہیں کچھ غلط ہونے والا تھا ۔۔۔۔ اور وہ اس غلط

ہونے کو روک ممیں سکتے تھے یا آگر روک سکتے تو

مائرہ کیا کر علق تھی۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ اسمیں

بدنام كرستى تھى۔ جيساكہ اس نے كما تھاكہ وہ جاہتى

ہے کہ اس کے اور فلک شاہ کے اقبیر کے قصے الریان

مروه میسیمو کی منگامی آمد. ماره کا رحیم یار خان

"نهيس!"فلكشاه كادل دوبخ لگاتها-

الله جانا... جبكه بيه آخرى دن بهت الهم عصب كالج مين

الزكيال مردفت نونس بناتي اور كتابين رئتي د كھائي ديتي

بند کرکے یا ہر بھائی۔ مروہ مجھیھو کے بچوں سے اس کی

بتاتوہ میں کھودنوں سے کالج سیں جارہاتھا۔

جارى كلى-"فلك شاهف الممينان كاسالس ليا-

الحظے مہینے توفا سل والے فری ہوہی رہے تھے۔

"ربش..." انہوں نے عصبے سے ہاتھ کرس کے ستھے ہر مارا تھا۔ ورمیں اسے قبل کردوں گا جھوتی مروه نے الهیں سلی دی ھی۔ تک احسان شاہ کمرے میں آئے وہ کمری نیند سو چکے

فوراً" "الريان" آن كايروكرام بناليا- مجمع عماره كي

تهار ہے ساتھ شادی کی صورت میں عمارہ کی زند کی تباہ ہوجائے کی میونکہ تم اس سے محبت کرتے ہو۔"

"مم بالكل بھي پريشان نه هو اور بھول جاؤ۔ ميں بب ہنڈل کرلوں گ۔ فی الحال تو میں اے بسلائے ر کھتی ہوں اور اس کا بھتر حل تمہاری اور عمارہ کی فورا" شادی ہے۔ جستی جلد ہوسکے ۔"اور اتنے دنوں بعد وہ مملی رات می جب ده سکون سے سوئے عصر رات ور ہوجانے پر وہ الریان میں ہی رک کئے تھے۔ جب

چک جو فتح کرنے والے کی آعھوں میں ہوتی ہے۔" مين جائے كاكب ليے آئي۔ "باباجان!" الجي يجن كاكام كرواك كمرے ميں آئى "جائي پيس كے آپ؟" تو کمرائخ ہورہا تھا۔ کھڑئی سے محصنڈی اور خنک ہوا ایدر الم بال ب تو في لينا مول-"اس ن آرہی تھی اور فلک شاہ کھڑی کی چو کھٹ پر ہاتھ رکھے مسكراكر سميراكي طرف ويكها-بمیرا جائے کا کپ سائیڈ تیبل پر رکھ کراس کے "باباجان! كمراكتنا محندًا مورباب "انجم نائ سامنے کری پربیٹھ کئ۔ دكيارات كوكيث يرجزه كربا مركود عصركمال کے قریب آگران کے کندھے پرہاتھ رکھاتوانہوں نے چوتک کرسرافعایا۔ انجم کی طرف دیکھااور مسکرائے دىكيامطلب؟ ووچونكا-"بیا تهیں "کیول آج سے مصندی اور خنک ہوائیں "صبح تمهارے گھنوں پر رگڑ کے نشان تھے 'جبکہ ا چھی لگ رہی ہیں۔ جی جاہتا ہے کہ بیہ ٹھنڈی ہوا جسم رات جب آئے تھے تو جینز پر کوئی نشان نہیں تھا۔" '' لیکن بابا جان! مُصندُ کهیں نقصان نه پهنچا دے۔ "زیادہ جاسوس اعظم بننے کی ضرورت تہیں ہے۔" ابھی تو آپ کا چیسٹ انفیکش دور ہوا ہے۔ میں کھڑی اس نے اپنی گھبراہٹ کو عصے میں جھیایا۔ " بجھے کیٹ پرسے کوونے کی کیا ضرورت تھی؟" دولیکن مجھے ابھی سوتا نہیں ہے۔" وہ مسکرائے۔ "جھے کیامعلوم \_ بیاتو آپ کوپتاہوگا-"سمیرانے الجم نے کھڑی بند کرکے ان کی وہیل چیر کھڑی کے كندهادكائـ "سمولي إسان اس عاس محورا-پاس سے ہٹائی اور بیڈ پر بردی شال اٹھاکر ان کے "عمران سیریز کے نادل پڑھنا چھوڑ دو۔"اس کی نظر لندھوں پر ڈالی اور خود ان کے سامنے ہی کرسی ہر بیٹھ سامنے واش روم کے اوپر بنی دو پھتی پر کئی۔جہال فالتو مھیک ہے باباجان! آج ہم باتیں کریں کے جب سامان پردار ستانھا۔ 'منیں دو چھتی پر چڑھا تھا۔ اپنے پرانے جو گرز " تھیک ہے!" وہ بھر مسکران ہے تھے آج ہر سول بعد ان کے دل پر برا بوجھ کم ہوا تھا۔ آج عموات باباجان ''توالی کیاا بمرجنسی تھی ؟ نیچے سے سپڑھی لے آتے۔ اسے لاروائی سے کمااور کھڑی ہو گئے۔ سے مل رہی ہو کی۔ بیاحساس ہی برداخوش کن تھا۔ "باباجان! آب بجھ الريان كے متعلق بتائيں-نانا اب يا ميس من في اس كيات كالفين كيا بهي تقا جان کے متعلق اور ان سب کے متعلق جو وہاں رہتے یا نہیں الیکن اسے بروفت سوچھ کئی۔ بدیرانے جو کرز ہیں۔"وہ بے حدا تعلق سے بوچھ رہی تھی۔الرمان اس نے دو دان جملے ہی نکا کے تھے دو چھتی ہے۔ کوڑا اوراس کے باسیوں کے متعلق بات کرتے ہوئے تووہ المحانے والالز کا کئی دن ہے جوتے مانگ رہاتھا۔ «سنو! بيه جو کرز لے جاؤ اور جب کوڑا اٹھانے والا آن کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور انجی بے حد آئے تواسے دے دیا۔ کب سے جوتے مانگ رہا ہے۔

فظیاؤں آیاہے بے جارہ۔"اس نے سمبرای بدردی

''اور اب جو کر ز کا پوسٹ مار تم کرنے نہ بیٹھ جاتا۔

عمران ... کی جانشین-"سمیرانے براسامنہ بنایا اور پھر

بيدار كرنے كى كوئشش كى اور پھر پلاوجہ بنا۔

بوكر ذا شاكراس كي طرف ويكها-"رضی احمہیں بتاہے ابو بہت پریشان ہیں۔" "بلاوجه بى بريشان بير - مس فے كوئى چورى داكا تو نسى ۋالاپ °وه چرا – سے سے واقعی غلط ہے۔اس کے اراد سے۔" نفيحت نامه پلانا تجھے" كي خالى كرك اس كى طرف بردهايا-'یہ بھی کے جاؤے'' دونول ہاتھ جو روسیے۔ کررہی تھی۔ چھے ہی در بعدوہ کسری نیند سوکیا۔ ای اے کر کری ہونے لکی تھی۔ اس كياته كالس اس کے دجود سے انصفے والی مسحور کن خوشبو۔

وابونے وو میں لوگوں سے بتا کیا ہے۔ وہ مخص «بس کروسمو! معاف کردو تجھے۔ میں اس ونت نفیحت سننے کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں۔ ابونے دو مضنے جو لیکچردیا ہے "بہلے اسے مضم کرلول" پھرتم اپنا اس نے جائے کا کپ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں "رضى \_"سميرا کچھ کمنائي جائتي تھي کداس نے " بجھے سخت نیپند آرہی ہے اور پلیز! حمہیں جو کچھ بھی کمناہے شام کو کمہ لینا۔اس وقت بچھے سخت نیند آربی ہے۔" وہ بٹر پرلیٹ گیا۔ سمیرا بنا کچھ کے کمرے سے جلی وہ بٹر پرلیٹ گیا۔ سمیرا بنا کچھ کے کمرے سے جلی گئی تو اس نے چھوٹا تکیہ اٹھاکر آنکھوں پر رکھ لیا۔ مامنے شیشوں سے آنے والی روشنی اسے ڈسٹرب جباس کی آنکھ کھلی تو چھ بجرے تھے۔ تین کھنٹے كى نيىز نے اسے بہت فريش كرديا تھا۔وہ چھ وير تو يول ى بدر لينارات كى الين سوچار بالديناكانصور آتے " یہ کیما اسرار ہے ... وہ سرونٹ کوارٹر سے جاتا راست وه اس صراحی میں برا مشروب کیا واقعی وه تراب طهور تھی اور پتا جمیں اس کا ذا نقبہ کیسا تھا۔ جب ميں مقربين ميں شامل ہو تباؤں گاتو بچھے بھی وہ

بينے کو ملے کی۔"اس کے دل میں بروی شدت سے اس

مشروب کوینے کی جاہ بیدار ہوئی۔ ''اورے لی وہ کوئی اور مشروب ہو-اللہ کے نیک بندے اور مقرب تو وہ شرو مہیں کی سکتے۔ کیا پتا ہے تخص دافعی فراڈی و اور ابو سیج کہتے ہوں کہ بیہ مخص مسلمانوں کو کمراہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ شیطان کا چیلا کیکن ابھی تک تواس نے اسلام کے خلاف کوئی بات شیں کی اور میں کوئی بے وقوف ان راھ واہل ہیں ہوں کہ اس کے جنگل میں چینس جادیں گا۔ کیکن اس کی حقیقت تو معلوم ہونا چاہیے بجھے اور وہ لؤكيال...وه تو يج جيج جنت كي حورين بين-پتانميس بير اتنی خوب صورت الرکیال کمای سے آئی ہیں۔ایک،ی جیسے قد'بت ایک ہی جیسے جسم بنس نفوش مختلف تھے جنت کی حوریں کیاان سے زیادہ خوب صورت

ایک بار پھرالوینا کے ہاتھوں کالمس اس کے بازو پر

یتے سے چلنے بھرنے اور کھٹو پٹرکی آوازیں آرہی تھیں۔وہ اٹھ کھڑا ہوا۔جب باتھ لے کر فرکش ہو کروہ سیڑھیوں سے پنچے اتر رہا تھا تو اس وقت بھی اس کے تصور میں الویتا کا نازک سرایا تھا اور لبوں پر مدھم سی مسكراہ بید اس نے اب تك كى زندكى بہت مختاط کزاری تھی۔ بھی لڑکیوں کے ساتھ اس کا ربط صبط نہیں رہا تھا' حالا تکہ یونیورٹی میں اس کے ساتھ لركيال بهي روهتي تحيي- بلكيراس كي شان دار برسنالني اور خوب صورتی کی دجہ ہے گئی او کیوں نے اس سے دوستی کرنا جای بھی تھی، لیکن اس نے انہیں بھی کوئی لفٹ نہیں کروائی تھی' بلکہ ان کی بے جینیوں سے

بچین ہے ہی ابونے اس کے ذہن میں بیات بھا دی تھی کہ اسے اعلا تعلیم حاصل کرنا ہے اور پڑھ لکھ كرمعاشرے ميں اپنامقام بنانا ہے۔ ہم متوسط طبقے کے لوگوں کے پاس صرف تعلیم ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے سارے ہم معاشرے میں بسترمقام حاصل كركت بي-اس كي وه بميشه بردهائي ميس اويرربا-اس

و خواتين دُا جُستُ 198 وبر 2012 ١٥٠

بابراند هرے میں جانے کیاد مکھ رہے تھے۔

سے مطرانی رہاوراندر سکون ساائر اگر ہے۔

آب كاسونے كامود بناتو كھر بتاد يجئے گا۔"

شوق اورا شتیاق سے س رہی تھی۔

وه ابھی اپنے کمرے میں آگر بیٹھائی تھاکہ سمیراہاتھ

M بند کرنے کی ہوں۔"

کی دوستی بھی ایسے ہی لڑکوں سے تھی جو بہت بر ها کو دیااور مسکرایا۔ ہے تھے اور اس کی طرح ان کے سامنے صرف ایک ''تو پھر کب اسٹارٹ کردگی اپنا لیکچر؟ میں ہمہ تن شہوں۔'' ٹارکٹ تھا' پڑھائی۔ چند ماہ پہلے تک دہ اپنی اس رو تین كوش ہوں۔" ے بالکل مظمئن تھا۔ میکن چندماہ میلے جواس کے اندر "رضى -" وه زياده دير بھلا كب اس سے خفاره تبدیلی آئی تھی اس کی وجہ غالبا" جینید تھا۔ کسی برکر سكتى تھى۔اس كى آنگھول ميں بلكى سى مى نظر آئى۔ ودتم مم سنب كى آنكھوں كاخواب مورضى! بيا ہے قیملی کا بے حد دولت مند ارکا۔ عام می شکل وصورت اور در میانی ذہانت کا او کا الیکن لڑکے او کیاں اس کے ابو کل رات بھر مہیں سوئے۔" میں نے ابو کی یا تیں سن کی ہیں اور سمجھ جھی لی ِ کردیرِ دانوں کی طرح چکراتے تنصه اس نے احمد رضا کی طرف دوستی کا ہاتھ پرمھایا۔ جس طرح دہ بیبہ خرچ ال-"وه سجيده موا-"ميرك ليے بھى ميري تعليم سب اہم اور كر ما تقا بجس طرح وه فيمتي گاڙيول ميں ڪومتا تھا'ايس ہے اس کے دل میں دولت کی خواہش بیدا ہوئی تھی بافي باليس ثانوي-بيه تومو ميس سلساكه مماري آياجان تو اور دولت کے ساتھ شہرت کی بھی ملین اس کے پاس بن جائيں مشهور ومعروف ڈاکٹراور ہم انجینٹر بھی نہین صرف ایک ہی راستہ تھااور وہ تھی پڑھالی۔ چنانچہوہ سكيس-"ميراك لبول يرمسكرابث تمودار بوئي-''اچھا!اب اندرابو'ای کے ساتھ جاکر بیٹھو۔ میں باہربر آرے میں صرف سمیرا تھی جوڈا کمنگ تیبل جائے وہیں لے کر آئی ہوں۔ ابھی باہرتو بیش ہے۔ صاف کررہی تھی۔اس نے آہٹ پر مزکراہے دیکھا اس نے سخن کی طرف پیکھاجہان دھوپ ابھی سخن کی ديوارول سے ليشي كھڑى ھي-وميرے كيے ميرى تعليم ميرے والدين اورتم دنيا "لکتا ہے آیا جان ناراض ہیں سخت۔"اس کے ی ہرچیزے زیادہ اہم ہو۔"اس کے لیج میں محبت الرجه تميرااس تقريا" جارساره جارسال چھولی تھی کیلن دونوں میں دوستوں جیسی ہے . تطفی ھی اور بھی بھی شرارت ہے وہ اسے آیا جان کمہ دیتا تھا۔ جب بھی وہ اسے اپنے کمرے میں کپڑے ادھر تميران الحاس كي طرف سيس ديكها اور باتھ ميں بلزى صافى سميت بحن كارخ كياتواس في اس كاماته عن تمهارے سامنے بیٹھا ہوں سموا اب جو میلیم اینا ہے وے لو۔ میں ذرا جوہل جاؤں تو کان بکڑ کر کھڑا كردينا دهوب مين دو مين جين جينے كھنٹے كہوكى مهارے سامنے بیٹھا تہارے گولڈن ورڈز ول و وماغ میں

اور زیادہ محنت کرنے لگا تھا۔

اور چھررخ موڑ کرا پناکام کرنے لگی۔

قریب چھ کراس نے شرارت کا۔

اوھر پھیلانے پر ٹو گئی ھی۔

بھانے کی کوسٹش کر ہار ہوں گا۔"

"رضى! ہاتھ جھوڑو عمل نے جائے کا الى ركھا موا

ار وہ جو تم ير شهرت اور دولت حاصل كرنے كا بھوت سوارہے آج کل۔ تميراکي مسکرابث کري بو گئي۔ "وه ان سب کے بعد ۔۔ "وہ بھی مسکرایا ۔ ابو 'ای کے کمرے کی طرف برصتے ہوئے اس نے کجن کی طرف جاتی سمیرای طرف دیکھا۔ "تهماراياني تواب تك سوكه چكاموگاراب مزيديالي بوائل ہونے تک چھ کہاب اور پایز مل لینا۔ دن کو تھیک سے کھایا ہی تہیں گیا۔"

"بیٹ ابو کے لیکچرہے ہی جو بھر گیا تھا۔" میرا ہنتی ہوئی کچن کی طرف کی اوروہ کمرے کی طرف برمھ کیا۔ ابو کے ساتھ ملکی پھلکی باتیں کرتے ہوئے چائے کی گئی۔ حسن رضا کی عادت تھی کہ انہوں نے بات بھی دہرائی مہیں تھی۔اب بھی انہوں نے اس

یا تھا۔ سمیرا بخت پر جیھی سبزی کاٹ رہی تھی۔ وكيايك راب رات كے ليے۔"

"مکس سبزیوں والی جھجیا۔"سمبرائے چھلکوں والی نوكرى الفاتي اور كھڑى ہو گئے۔ وہ وہیں محت پر بیٹھ كيا۔ وهوب اب صحن کی دیوار کے آخری کناروں پر تھی اور ملکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ سمیرا تھللے ڈسٹ بن میں بھینک کر آئی اور سبزی والا باؤل اٹھانے ہی تھی کھ نون کی بیل ہوتی۔ فون تخت کے پاس ہی دیوار میں لئے فن اسٹینڈ پر بڑا تھا۔ سمبرانے فون اٹھالیا۔اس کادل یکبارکی زورے وھڑ کا اور وہ سمیرا کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ کیلن سمیراکی دمہیلو بہیلو" کے ریسیور کریڈل پر ڈال کر ہاؤل اٹھا کر کچن کی طرف چلی کئے۔ سمیرا ابھی آٹھویں جماعت میں ہی تھی تو اس نے کچن کے کامول میں امی کا ہاتھ بٹانا شروع کردیا تھا ادر اب او شام کی جائے اور رات کا کھانا روزانہ ہی یقریبا"وہ یکا لی تھی۔اس نے بے حد محبت ادریبارے

بالهيس ليسے نكال ليتى تھى سميرا-

اس نے کن اکھیوں سے قون کی طرف ریکھا۔ پتا میں کیوں اسے گان ہورہا تھا کہ کچھ در پہلے آنے والے فون کا تعلق کہیں اس سے تو نہیں تھا۔ سووہ اوپر جانے کا اراں ملتوی کرکے وہیں گنت پر بیٹھ کیا۔ اے خواتین کے ڈائجسٹوں سے کوئی دلچیسی نہ تھی۔ کیلن ك وقت وہ بهت اسماك سے أيك كماني يڑھ رہا تھا۔

سمیرانے کچن کے دردازے سے جھانگ کراہے دیکھا

''بھئ ! ہے کمانیاں اتن بھی بری نہیں ہو تیں۔'' ابھی اس نے چند صفحات ہی پڑھے تھے کہ فون کی بیل پھر ہوئی اسنے فوراسہی ریسیوراتھالیا۔

'مبيلو!'' دوسري طرف الوينا تھي'جو اس کي آواز بیجان کر کمه ربی هی-

''کل سبح تمهاری بونیور شی کے نزد کی پیٹرول پہپ کے سامنے والی بیکری کے پاس تمہارا انتظار کروں

ساتھ ہی فون بند ہو گیا۔ تھنٹی کی آواز پر کجن سے باہر آئی سمیرا کو دیلھ کراس نے دو مین بار قدرے بلند آدازمیں 'مہلو' ہیلو'' کیااور پھرریسپور رکھ کرڈانجسٹ المحاليا \_ ليكن اب وه دُا تَجْست حميس يرُهِ رباتها \_ وه الوينا کے متعلق سوچ رہا تھا۔ ای جان یا ہر لکلیں تو انہوں نے لائٹ جلا کراس کی طرف دیکھا۔

"بیٹا! مغرب کی ازان ہورای ہے۔ یہ رسالہ رکھ

''جی!''اس نے فورا''ہی ڈانجسٹ بند کرکے تخت ىر ركە ديا- 'مىس بىس بول ہى دىكھ رہاتھا۔ ''وہ كھڑا ہوگيا توانهول في بغورات ريكها-

"بیٹا! تمہارے ابو تمہارے بھلے کے لیے ہی

"جي اي إجانيا هول-"وه مسكرايا اور سيرهيول كي

وجمهی غلطی ہے نماز بھی بڑھ لیا کرد۔" سمیرا شرارت اے اے دملید رہی ھی۔

''منمازی پڑھنے جارہا ہوں آیا جان۔'' شرارت سے كتنابواده ميزهيان چرهياكا-

# # #

منبع خلاف معمول وہ سمیرا کے جگانے سے پہلے ہی تیار ہو کرنیچے اترا تو کچن کی طرف جاتی سمیرانے آنکھیں پھیلاتے ہوئے پہلے اسے اور پھر کلاک کو

الم فوا عن دا مجلت 2012 أوبر 2012 على 18 Sccaned By

-- زیادہ ایل جائے گا۔"اس نے سمبراکا ہاتھ چھوڑ و فواتمن دا مجست 200 فوبر 2012

موضوع پر کوئی بات شمیں کی تھی۔ بلکہ عنفتگو صرف ملی حالات اور ان کے آفس کے معاملات تک ہی مدودرای-سات بجنے والے تھے 'جب دواٹھ کرہا ہر

جواب میں دوسری طرف سے کوئی سیں بولا تھا۔ سمبرا پین کی طرف جانی سمیرا کی طرف دیکھا۔

''پیہ جنیں بھی لتنی پیاری شے ہوئی ہیں۔''اس کی ساری ذمہ واریاں نقریبا" سمیرانے اٹھا رکھی تھیں۔ اس کے کپڑے استری کرنا 'اس کے کمرے کی صفائی كوانا وغيره- سميرا لجن من جاجكي تهي وه وہيں كنت يربينه كروبال براايك والمجسب انهاكر ويكصنه لگا- كهركا الم كالج كى يرمهائى اور پھريه ميکزين پرمينے كاونت بھي

"رضی اکیا آج سورج مغرب سے طلوع ہواتھا۔"
اس نے بھی سمیراکی نظروں کے تعاقب میں بر آمدے
میں ڈاکٹنگ نیبل کے ساتھ والی دیوار بر لنکے کلاک کی
طرف ڈیکھا۔ ابھی سات بھی نہیں بنجے تھے۔ دل ہی
دل میں اپنی بے آبی پر شرمندہ ہوتے ہوئے وہ

العین نے سوچا آج ای بہناکو سیڑھیاں چڑھنے کی الکیف ہے بچالوں۔"
الکیف ہے بچالوں۔"
المہرانی بھیا! ورنہ کل تو محلے والے ڈر کر گھروں ہے باہرنگل آئے تھے کہ کمیں زلزلہ تو نہیں آگیا۔"
المین نور سے دروازہ دھڑدھڑایا تھا تم نے "اس نے آئیس کوریا تھ میں پکڑی فائل ٹیمل پر نے آئیس کوری فائل ٹیمل پر رکھتے ہوئے کری تھنچ کر بیٹھ گیا۔
درکھتے ہوئے کری تھنچ کر بیٹھ گیا۔
درکھتے ہوئے کری تھنچ کر بیٹھ گیا۔
درکھتے ہوئے کری تھنچ کر بیٹھ گیا۔

سمیرائے فریخ ہے ڈیل روٹی اور انڈے نکا کے۔ ''فرائی یا آملیٹ بی'' ''فرائی ۔۔'' اس نے ڈاکننگ ٹیبل پر پڑا اخبار اٹھالیا تھا اور اب سرسری نظروں سے ہیڈلائن دیکھ رہا تھاکہ اچانک کونے میں ایک چھوٹی سی خبریر ٹھٹک گیا۔

تھاکہ اچانک کونے میں ایک چھوٹی سی خبربر کھٹک کیا۔
''کل پولیس نے اساعیل خان کے تمین مختلف
شھکانوں پر چھانے مارے 'لیکن وہ شخص نہیں ملا۔ اس
کے متعلق کما جاتا ہے کہ پچھلے تین سال سے وہ لوگوں
میں گراہ کن عقا کہ پھیلا رہا ہے۔ خیال ہے کہ وہ ملک
سے با ہر چلا گیا ہے۔ "

''ربش ''اس نے اخبار ٹیمبل پر رکھ دیا۔''اس نے بھی دین کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ یہ صحافی بھی بس بوں ہی جھوڑتے رہتے ہیں۔'' الد بھی تاریمہ کے امراق گئی تھے اس نے ساندہ

ابو بھی تیار ہو کر باہر آگئے تنصہ اس نے سلام کرکے اخبار ان کی طرف برمھایا۔

ابواخبار پڑھنے نگے تھے۔ شمیرانے ناشتا نمیل پرلگا دیا تھا۔ وہ ناشتا کرکے ابو سے پہلے ہی گھرسے ہا ہر آگیا۔ ابونے بھی جرت سے اسے جاتے دیکھااور پھر مسکراکر ناشتا کرنے لگے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے بچوں پر فخر کیا

تفا۔انہوںنے بھی انہیں مایوس نہیں کیا تھا۔ چاہے تعلیمی میدان ہو 'جاہے غیرنصابی سرگر میاں۔ وہ دونوں ہمیشہ 'آب پر رہتے تھے۔ دو آگر کہ نہیں سٹن کے مصالہ کر سمالہ کر سمالہ کر سمالہ کر سمالہ

وہ آگے بونیور شی تک جانے کے بجائے پٹرول بہب کے پاس می اتر کیا۔ آج اس نے اسے اساب کھڑے ہوکرائی وین یابس کا انتظار نہیں کیا تھا' بلکہ ّ پہلے خالی ملنے وألے رہشے پر ببیٹھ کیا تھا۔ پیٹرول پہی کے پاس انز کروہ بیکری کی طرف برمھا تھا۔ اس تے بیکری سے باہر آئی الویٹا کو دیکھا۔اس کے ہاتھ میں شار تھا۔جس میں ڈیل رولی ایٹے اور تاشیخ کارد سرا سامان تھا۔اس نے آج شلوار میص پس رکھی تھی اور سریر دویتے کو اس نے جاور کی طرح لیا ہوا تھا۔ اس کا بوراچرہ نظر سیس آرہاتھا۔وہ اسے مرکزنہ بیجانا اگروہ قریب سے گزرتے ہوئے اس کا نام نہ کیتی۔ اینانام س كروه چونكااور پرمسكراكراس كے بیچھے جل يرا \_اس کے قریب پہنچ کراس نے غیرارادی طور پر شاپر لینے کے لیے ہاتھ آگے برسمایا عورت کے احرام کا ایک طریقہ تھا کہ مردساتھ ہو تووہ عورت کو کوئی بوجھ مہیں اٹھانے دیتا۔ کھ عادتیں انسان کے خون میں رہی ہوتی ہیں۔

الوینانے قدرے خرت ہے اسے دیکھا اور پھر مسکر اکر شاپر اسے پکڑا دیا۔ اب وہ دو نوں ساتھ ساتھ پل رہے خصے۔ پیٹرول پمپ کی پارکنگ میں اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ بلکہ بدایک چھوٹی اور خاصے پر انے اول گاڑی تھی۔ الوینانے گاڑی کا اک کھولا اور پھرڈ رائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کینچر الوینا خود گاڑی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کینچر الوینا خود گاڑی ڈرائیو کررہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی الوینا خود گاڑی ڈرائیو کررہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے چاور بیچھے کھرکاوی اور مسکر اکر اسے دکھر رہی تھی اور وہ اس کی دکش مسکر ایہ نے میں کھو ساگیا۔ اس کے ملبوس سے اٹھ رہی تھی بچھ ہوئی تھی بچو یقینا "گاڑی میں مسحور کن خوشبو پھیلی ہوئی تھی بچو یقینا" کاڑی میں مسحور کن خوشبو پھیلی ہوئی تھی بچو یقینا" اس کے ملبوس سے اٹھ رہی تھی بچھ ہی در یعد گاڑی اس کے ملبوس سے اٹھ رہی تھی بچھ ہی در یعد گاڑی

"جم كمال جاربي ؟"

جبوہ بانس بازار کے رش میں تھنے تھے تواس نے پوچھا۔الویٹااس کی طرف و کمھ کر مشکرائی۔ حضرت جی نے بلایا ہے تمہیں۔ آج ایک خاص اجتماع ہے۔"

اجتماع ہے۔" "لیکن آخبار میں لکھا تھا شاید وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں۔"

وقافباروالوں نے اپنا خبار کا پید بھی تو بھر تاہو تا ہے۔ وہ ہے ہیں اڑاتے ہیں۔ "وہ پھر مسکر ائی۔

باقی کا راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ کانی آگے جاکر اس نے گاڑی ایک جگہ کھڑی کی اور پھروہ پیدل ہی مختلف گلیوں سے ہوتے ہوئے ایک مکان میں داخل ہوئے ممال خوروہ سا محمارت باہر سے پوسیدہ نظر آتی تھی۔ سال خوروہ سا کٹڑی کا رنگ اڑا دروازہ دوبارہ ایک مخصوص انداز ہیں دستک دینے پر کھل گیا تھا۔ وہ الویتا کے پیچھے چلنا ہوا ایک کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں داخل ہونے ایک کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں داخل ہونے اس کی فائل اس سے لیا تھی۔

مرے میں دیواروں کے ساتھ کرسیاں ککی تھیں

اوران پر بیبس تمیں کے قریب لوگ بیٹھے تھے۔ وہ مرف ایک کری پر بیٹھ گیا۔ یہاں موجود لوگوں میں وہ مرف ایک فخص کو بیچانا تھا اور وہ تھا رہاب حیدر 'جے مقرب خاص کا درجہ حاصل تھا۔ باتی لوگوں میں سے ہوسکتا ہے کوئی پہلے بھی محفل میں موجود رہا ہو 'لیکن وہ اسمین نہیں رہا تھا۔ اس کا دھیان بھی ان لوگوں کی موجود رہا ہو 'لیکن ہوں کی طرف نہیں رہا تھا۔ اس کی توجہ بھٹ اسماعیل خان پر ہوتی کود کھے ہوتی تھی۔ آج اس کی کرسی اتنی شان وار نہ تھی 'لیکن برحال وہ ان کرسیوں سے قدر سے مختلف تھی ،جس پر برحال وہ ان کرسیوں سے قدر سے مختلف تھی ،جس پر برحال وہ ان کرسیوں سے قدر سے مختلف تھی ،جس پر برحال وہ ان کرسیوں سے قدر سے مختلف تھی ،جس پر برحال وہ ان کرسیوں سے قدر سے مختلف تھی ،جس پر برحال وہ ان کرسیوں سے قدر سے مختلف تھی ،جس پر برحال وہ ان کرسیاں بھی خالی بردی تھیں۔ یہ وہ نول بائیں دو اور کرسیاں بھی خالی بردی تھیں۔ یہ وہ نول بائیں ان کی بہت کرسیاں بھی قدر سے مختلف تھیں 'لیکن ان کی بہت

کی اونچائی درمیان والی کرس سے کم تھی۔ بیشہ کی طرح سفید میکسی والی کڑکیاں کچھ در بعد رُے میں مشروب کے محلاس اٹھائے سرو کررہی

تحمیں۔ مشروب ٹھنڈا اور خوش ذا کقیے تھا۔ اس میں سے الا یکی اور کیوڑے کی خوشبو آئی تھی۔ ہرمار سلے سے مختلف مشروب پیش کیاجا تا تھا۔ پچھیلی محفل میں صندل کا مشروب تھا اور گلاسوں میں نقرنی ذریے تیرتے تھے۔ ہولے ہولے سب کرسیاں بھر کئی ضیں۔ لڑکیاں خالی گلاس لے کرچلی کئیں تواساعیل خان کمرے میں واحل ہوا۔سب لوگ احتراما سکھڑے ہو گئے۔ آج دو ای دروازے سے اندر داخل ہوا تھا' جس سے باتی لوگ آئے تھے۔اس کے پیچھے وہ متنول تھیں "اسانی میکسی دالی او کیال ۔ آج بھی انہول انے آسانی میکسیال بین رکھی تھیں۔ ان کے کھلے سنہری اور بھورے بال ان کے شانوں اور پشت یر بھرے تھے۔خوب صورتی سے لگام کار ااور کاجل کی لكيرس ان كي آنگھول كوخمار آلوداور خوب صورت بناتی تھیں۔اساعیل خان کے بیضے کے بعد سب لوگ بیٹھ گئے۔ تیوں لڑکیاں اساعیل خان کی پشت رکھری تھیں ایوں کہ ہراؤی ایک کری کے پیچھے تھی۔ اساعیل خان کے سیاہ چنے کیے کناروں پر سلور ميبرائيڈري ھي اوران ميں سفيد نلينے ديکتے تھے۔ 'ڈشروع اس کے نام سے جوسب جہانوں کا آ قالور

ا پی ٔ بات کا آغاز کیا۔ لوگ اس کی طرف متوجہ

''آج اس در لئرسوسائی آف مسلم یونی کاید ایک خصوصی اجلاس ہے۔ اس میں صرف خاص لوگوں کو بلایا گیا ہے ہی جی اجلاس میں جھے چھے اہم اعلانات کرنے ہیں اور بیہ بھی بنانا مقصود ہے کہ چھے لوگ مسلسل ہمارے خلاف منفی پروپیگنڈہ کرنے میں مصوف ہیں۔ جو بھی ہماری محفلوں میں شامل ہوتے رہے ہیں۔ اللہ کے حکم سے بیہ سب لوگ بہت جلد منہ کے ہل گریں گے اور ان کاکیاان کے آگے آگے گئے گا۔ ہم اللہ کے ایک حقیریندے ہیں 'جو مسلمانوں کی ماران کرکے منظرعام پر آئے ہیں۔ اس ورلڈ اصلاح کا اران کرکے منظرعام پر آئے ہیں۔ اس ورلڈ موسائی کے قیام کا مقصد ہی مسلمانوں کو 'جو گمراہ سوسائی کے قیام کا مقصد ہی مسلمانوں کو 'جو گمراہ سوسائی کے قیام کا مقصد ہی مسلمانوں کو 'جو گمراہ

وَ فَواتِّن وَاجْسَتْ 2013 ، نوبر 2012 إ

و فرا تمن دُا جُستُ 2012 أوبر 2012 ا

ہو کیے ہں راہ راست پر لانا ہے۔ آپ سب حضرات البھی طرح جانے ہیں ، آج پوری دنیامیں مسلمان کیسے ذلیل وخوار ہورہے ہیں۔

اے اس کا کات کے خوش قسمت ترمین لوکو!اے الله تعالى سے محبت كرنے والو! اور نبي صلى الله عليه و آلہ وسلم کے دیوانو!ان پر تن من دھن قربان کرنے والے خوش نصیب انسانو!"

احد رضابت دھیان سے اساعیل خان کی طرف ومصيح موائاس كي تفتكوس رباتها-"اے نیک دل لوگو! آج ہم اینے مقربین خاص میں ایک نوجوان کا اضافہ کرنے والے ہیں اور بیر اعز از الله تعالی نے بعنے بحشا ہے۔ یہ نوجوان ہے محمد

رضا۔ جس کی بیشانی پر عروج کی داستان رقم ہے۔ تمام لوگوں کی نظریں احمد رضا کی طرف اٹھی تھیں۔وہ ایک وم پزل ہوا اور اس کی پیشانی پر نہینے کے قطرے

اساعیل خان اس کی طرف دیکی کرمسکرایا اور پھر واليس باتھ سے اس نے رباب حيدر كو اشاره كيا-رباب حیدراٹھ کراس کے قریب آیا اور اسے ایجنے کے لیے کہا۔وہ حیران ساکھ ااس کی معیت میں آگے برمعا۔ رباب حدر نے وائیں ہاتھ والی کرسی براسے بيضن كالشاره كيااور خود بالمي باته والى كرسي بينه كميا-اب بهج میں اساعیل خان تھا اور داعیں با میں وہ یونوں بینے تھے۔اس کی پشت پر الوینااس طرح کھڑی تھی کہ اس کی کرس کی بشت پر رکھاہاتھ اس کے کندھے کو جھو رہا تھا۔اس ہاتھ کاحرارت بھرامس بورے وجود ہیں سنسنی دوڑا یا تھا اور اس کے رہیمی بال جب ہوا کے جھو تکوں ہے اور کراس کے رخساروں سے مکراتے تو

اس کے اندر گد گدی پیدا کرتے تھے۔ وہ محرزدہ ساجیھا تھا اور اساعیل خان کمہ رہے تھے" آپ سب بھی امارے خاص مقرب ہیں ، ہمیں بیارے ہیں اللین ب وونوں جوان جو ہارے آس یاس بیتھے ہیں ان کا مرتبہ

آپ سے تھوڑااس کیے بلندہے کہ جس روز ہمیں نيامت صطفیٰ صلی الله عليه و آله وسلم نصيب ہوئی تھی

اس رات سے دونول نوجوان ہمارے نزویک ہمارے پاس تھے۔ سوانہیں میہ قرب حاصل ہوا۔ ہم اللہ کے پنجبر ہیں' آپ لوگوں کے کیے۔" حاضرین میں تھوڑی ہی ہے چینی پیدا ہوئی تھی اور تب ہی حاضرین من ایک محص نے ہاتھ کھڑاکیا۔

"جناب! آپ کی بات سمجھ میں تہیں آئی۔ نبوت ميرك آقاومولا حضرت محمصلي التدعليه وسلم يرختم · ہے۔ان کے بعد کوئی ٹی شیں آئے گا۔'' اس نے ہاتھ اونچا کرکے اے بیٹھنے کااشارہ کیا۔

''ہم نے خود کو نبی نہیں کما ہیعبر کما ہے۔'' "لین جناب...!"اب بینے بیٹے اس نے کہا۔ ''تمام نبیوں!ور پیمبروں کی آمد کاسلسلبہ نبی آخرالزمان صلی انتدعلیہ و آلہ و حکم کی آمدے بعد حتم ہو گیا۔''

"بجافرمایا آپ نے محترم!میری جان آقائے نارار آپ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم پر قربان ہو' آپ میری بات مجھے نہیں اس محفل کے اختام پر آپ جتے ول جاہے سوال میجئے گا۔ میں آپ کے سارے ابہام دور كردول كا- اب دوياره كفتكوس يملے ايك بار درود ياك صلى الله عليه وسلم كاورد كركيس-"

عقل میں موجود سب لوگوں نے درودیاک کا ورو کیا۔احدرضانے غورسے سوال کرنے والے جوان کو و مکھا۔ اس کے چرے پر چھوٹی سی سیاہ واڑھی خوب سنجی ہوئی تھی اور اس کی شخصیت کے حسن میں اضافہ کرتی تھی۔اس کے ماتھے پر سجدوں کا نشان دہکتا تھا۔ احد رضانوجوان کی طرف و ملیدر باتھا۔الویناکی انگلیوں کا دیاؤ اس کے کندھوں پر بردھ کیا۔اساعیل خان کہ رہا

"درتول سے اس آرزومیں جیتا تھا کیہ آقاسید ناصلی الله عليه و آله وسلم كاويدار نصيب هو 'ليكن بھرسوچٽا' كمال ميس كليول كي وهول اور خاك .... اور كمال دو جمال کے سردار مسلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی زیارت۔ آرزوتو صرف زيارت وويدار كي تھي ملين سجان الله ایساویدار الیم زیارت نصیب ہوئی که صرف اس جمال میں تهیں صرف آخرت میں تمین صرف

مكال بيس نهيس عثم الورئ ، ثم الوري عثم الوري وصل قائم رہے ہیں ایک دم نعمو تکبیر پلند ہوا تھا۔ لیکن سیاہ وروهي والاجوان الحد كربا مرجار بإنها- اس كى كشاده بیثانی پر مجس پر سجدون کا نشان دمکتا تھا۔ تاکوارسی

''اورانسے ہی لوک ہوتے ہیں کہ جن کے پاس حق بنجا ہے اور وہ حق کو مجھنے کی صلاحیت تہیں رکھتے۔ اسے بی لوگوں کو اللہ تعالی نے قرآن یاک میں اندھے گونے اور بسرے کماہے۔"

نوجوان دروازے کے اس جاکرر کا تھا۔ ونعوذ بالله! بيه شياطين كي تحفل ہے اور ايسے ہي لوگوں کے متعلق کما کیا ہے کہ یہ فتنہ بریا کرتے رہی ے اور آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی امت کو کمراہ

احد رضانے اس کی بوری بات مہیں سن ھی۔ الوينا كادباؤاس كے كندھوں يربره كيا تھااوراس فياينا جرو کھاس طرح آئے جھکایا تھاکہ اس کی تھوڑی اس کے سرکوچھورہی تھی۔وہ ایک دم مذہوش ساہوگیا۔ اس کے بعد اساعیل خان نے کیا کہا 'اس نے نہیں سنا الوینا کے وجود سے اٹھنے والی خوشبواس پر سحر طاری کررہی تھی۔ کب اساعیل خان نے اپنی بات

فتم کی اس نے کیا کیا کہا۔ احد رضانے تہیں ساتھا۔ وہ من بھی کیسے سکتا تھا۔ اس کا بورا وجود تو الویٹا کی طرف متوجه تھا۔ اساعیل خان نے بات ستم کردی مى اب ده سب لوگ ائد اثد کرجارے تھے۔ بارى باری سب اساعیل خان کے قریب آگر اس کا باتھ جومت اور جلے جاتے۔ احمد رضانے بھی اٹھنا جا ہا اللین الوينانے وونوں ما تھوں سے اس کے كندھے وباتے ہوئے اے اٹھنے سے روکا 'پھر تقریبا" اس کے کان کے قریب مندلگاتے ہوئے سر کوشی ک-

"آباہمی رکے احدرضا۔ حضرت جی نے آپ کو کھ عطاکرتاہے۔"

وہ اتھتے اتھتے بیٹھ کیا۔ کان کے قریب اس کار خسار

ایک انجالی حدّت سے تب اٹھا۔ کمرہ خالی ہو گیا تو اساعیل خان بھی دونوں خادماؤں کے ساتھ چلے گئے۔ المرے میں اب صرف الوینا اور احمد رضا تھے۔ الوینا اب سیجھے ہے ہث کراس کے سامنے بیٹھ کئی۔اس کے لبول پر برئی دلکش سی مسکراہٹ تھی۔ "بت مبارک ہو۔"اس نے اپنا نرم ونازک ماتھ آکے برمھایا۔ خواب کی سی کیفیت میں احمد رضانے اس کاہاتھ تھام کیا اور بھرہو لے سے دباکر جھوڑ دیا۔

''آپ کو بہت جلد برامقام ملا۔ انتی جلدی آج تک کوئی اس مقام پر مہیں پہنچا۔ "وہ اسے سراہ رہی تھی۔ "اس خوشی میں آپ سے ٹریٹ لیٹی ہے۔ "ضرور-"وه يوري طرح اس كي طرف متوجه موا-"کب اور کمال کاس کا فیصلہ آپ کریں گی-"وہ

تب ہی دو سری لڑکی نے آگر الویٹا کے کان میں کچھ كما - الوينا معذرت طلب تظرول سے اسے ويلفتى ہونی جلی گئے۔ اب دو سری لڑکی کرسی کی پشت پر ہاتھ رفے اسے و ملیر رہی تھی۔ سے لڑکی الوینا سے بھی زیادہ حسین اور ہوشرہا تھی۔اس کے کھڑے ہونے کا نداز ابیاتھاکہ احدرضاکے بورے وجوومیں سسنی سی دوڑلی تھی۔وہ مسحور سااے ویکھ رہاتھا کہ اچانک وہ سیدھی

العصرت جی اس وقت اینے رب کے حضور کھڑے بوری امت کے لیے دعا کو ہیں سواب وہ آپ سے نہیں مل علیں محے ، نیکن کچھ اور لوگ ہیں ،جو آب سے ملنے کے شائق ہیں اور حضرت جی نے مراقع میں جانے سے پہلے علم دیا تھا کہ آپ کوان ہے ملوادیں۔"

وہ کھڑا ہوگیا اور سحرزہ ساجلتا ہوا ایک دوسرے كرے مين آگيا۔ يه أيك چھوٹا ساكمرہ تھا،جس ميں ایک گول میزے کر دچارا فراد بیٹھے تھے۔ پانچویں کری خالی تھی۔ لڑکی نے اسے کری پر جیسے کا اشارہ کیا۔ چارون افرادنے باری باری اس سے ہاتھ ملایا۔

و خواتين دُاجَت 2014 وبر 2012



## WWPaksociety.Com

Library For Pakistan

جران ساتھا کہ وہ اس ہے اس قتم کے سوال کیں کررہے ہیں۔اگر وہ اسلام ہے متاثر ہوکر اس وی متحلق میں شامل ہوتا چاہتے ہیں تو انہیں دین کے متعلق سوالات کرنے چاہیے تھے 'نہ کہ اس کے متعلق ابھی وہ یہ بات او نیل رہی ہے کرنے ہی والا تھا کہ الویا ہولے ہے وروازہ کھول کراندر آئی۔اور پھر مسکراکر ان چاروں افراو ہے معذرت طلب انداز میں کہا۔ ان چاروں افراو ہے معذرت طلب انداز میں کہا۔ مضائے کچھ فاص گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔اس کے بعد رضائے کچھ فاص گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔اس کے بعد ان کے آرام کا وقت ہے۔ آپ حضرات پھر بھی تشریف لے آرام کا وقت ہے۔ آپ حضرات پھر بھی تشریف لے آرام کا وقت ہے۔ آپ حضرات پھر بھی میں ہوجائے گی اور آپ ہمارے دین کو سارے مذاہب بھرین یا ہیں گے۔ "

چاروں کھڑے ہو گئے تھے۔ ''ہم مطمئن ہیں میڈم! بہت حد تک ہماری تشفی 'گئی ہے۔''

اب کے بھی اونیل رہی نے ہی جواب دیا تھا۔
احمد رضا جران ہواکہ انہوں نے اس طرح کاتو کوئی
سوال کیا ہی نہیں تھا جو ''دین اسلام'' کے متعلق ان
کے اہمام دور کر ہا پھر تشفی لیسے ہوگئ۔ لیکن اس نے
الویتا ہے کچھ نہیں کہا۔ کیونکہ کمرے سے نکل کردہ
فورا'' ہی ایک اور کمرے میں داخل ہوگئی تھی۔ اس
کمرے میں ایک دروازہ تھا جو دو سرے کمرے میں
کمرے میں ایک دروازہ تھا جو دو سرے کمرے میں
کمرے میں ایک دروازہ تھا جو دو سرے کمرے میں
اندرہے ایسانہیں تھا۔

الویتانے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔
"اندر تشریف لے جائیں۔حضرت جی آپ کے
منتظریں۔مراقبے کے بعدوہ اکثر بہت کمزوری محسوں
کرتے ہیں۔ اس لیے زیادہ دری تفکی نہیں کریں
سے

اساعیل خان نے کھڑے ہوکراس کااستعبال کیا۔ "پہلے تو ہماری طرف سے مبارک باد قبول کرس کہ اللہ نے آپ کو یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے "پھرہماری ظرف سے یہ قبول کریں۔ یہ آج سے پہلے ہمارے صرف دد "معتقر فاص میں۔ "اڑی نے تعارف کروایا۔
"میہ چاروں افراد مختلف نداہب سے تعلق رکھتے
میں اور اسلام سے متاثر ہیں۔ ابھی یہ باقاعدہ طور پر
حلقہ اسلام میں داخل خیس ہوئے "تاہم ..."وہ
مسکرائی۔

" دمحضرت جی جاہتے ہیں کہ آپ ان کے سوالوں سے تعلی بخش جواب دیں۔"

دسیں... "احمد رضا گھرایا۔ "میراعلم توخود ناقص ہے۔ میں اسلام کے متعلق بہت زیادہ نہیں جانتا .... میں اتنا ہی جانتا ہوں جتنا کہ ایک عام مسلمان جانتا ہے۔ نماز 'روزہ' جج۔۔"

الوكي في اس كى بات كان وى

ود حفرت صاحب اس سلسلے میں خود بھی آپ کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔"

چاردں افراد نے ایک دو سرے کی طرف معنی خیز انداز میں دیکھااور پھر سرملایا۔لڑک دروازے کی طرف معہ گئی۔

روه لئ۔ "مجھے اونیل رچی کہتے ہیں۔"ایک نے تعارف کروایا۔ وہ بے حدصاف اردو کہتے میں بات کررہاتھا۔ " یہ جان ہے 'یہ کشن داس اور سے داؤوہے۔"

واروں نے اپنام پر ہلکا سامر خم کرے اس کی طرف مسکر اکردیکھا تھا۔

" "جم ابھی ہاں "مور نہ کے درمیان میں لٹک رہے ہیں اور اس کے لیے ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔

' ''میں بھلا آپ کی کیا مرد کرسکتا ہوں' میں تو طفل تبہوں۔''

مب ہوں۔ "چلیں! یہ بھی ہم بھی آپ کونتادیں گے۔"رپی سرایا۔

اس کا تعلیمی پس منظراس کا خاندان اس کے ابو کی کرد ابو کی ابو کی ابو کی کرد ابو کی کرد ابو کی ابو کرد ابو کی کرد ابو کر

اس کا تعلیمی تیس منظران کا خاندان اس کے ابو کی حاب 'غرض بے شار سوالات تھے۔ زیاوہ سوال رچی کررہا تھا۔ اجمہ رضا

وَ فَوا تَلِينَ وَالْكِسِدُ 2016 -نوم 2012 الله

''پیشیاطین کی محفلہے۔'' الویتانے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے دو تین باراس ے چرے کے اتار چرھاؤ کو دیکھا 'لیکن اسنے پھر ے مخاطب نہیں کیا تھا۔اس کے کھرکے قریب روڈ راس نے گاڑی روک کی۔ "اندر کم تک گاڑی جلی جائے گی؟". " چلی توجائے گی ملکن آپ ادھر ہی اتارویں مجھے۔"وہ گاڑی سے اتر اتوالوینانے کہا۔ "بيه عمامه آب ادهر بي چھوڑ دس -اس كي ضرورت آپ کو وہاں اجلاس میں ہی ہوگ۔ آج کے بعد آپ اجلاس میں میر عمامہ بین کر حضرت جی کے برابروالی کری پر بلیقیں کے۔ "وہ مسلراتی اور پھر جھک كر ببجرسيك كے سامنے برابريف كيس الھاكراس كى وہ کمنا جاہتا تھا کہ اسے بھی آپ لے جاتیں۔میں اے کماں لے کرجاؤں گا۔ سیس وہ گاڑی نے آھے بردھالے گئی۔ کچھ دریروہ یو نہی کھڑا رہا بھروہ بریف كيس المائ كمرى طرف چل يرا-آكر لسي في يوجها تو کمہ دوں گا' جیند کا ہے یا کوئی بھی بہانہ بنالوں گا۔ سین اتفاق ہے دروازہ صفائی والی نے کھولا تھا۔ سمیرا ابھی تک کالج سے میں آئی تھی اور ای کچن میں تھیں۔وہ سیدھاسیرھیوں کی طرف بردھ کیا۔ "کون ہے شمو؟" کی سے ای نے بوچھا۔ "بهانی آئے ہیں اوراوپر چلے گئے ہیں۔"شمونے کھڑی جھاڑتے ہوئے اطلاع دی۔ وہ مطمئن ساہو کرانیا کام کرنے لکیں۔ کمرے میں أكراس في ريف كيس بيرير يهينكا-" شکرے! وہ جاسوس اعظم عمران کی سکرٹری تھریہ اس نے بیڈیر بیٹھتے ہوئے جیب سے موبائل قون نكالااور کھورر تك جرت وخوشى سے اسے ديكھارہا-اس کے بونیورٹی فیلوز میں سے صرف جنید کے پاس اس طرح کاموبا ئل فون تھا'جواس نے حال ہی میں کیا

تھا۔اس سے پہلے اس کے پاس بھی عام ساتھا۔اس نے فون کے مختلف فنکشنز چیک کیے۔اور اے تلے کے بنچے رکھ کربریف کیس اٹھا کر گود میں رکھا م بریف لیس کے تمبرزسیث تصر جو تنی اس نے دبایا وہ کھٹاک سے کھل کیا۔ حرت سے اس کی آنکھیں مجھٹ کئیں۔ پریف کیس میں ہزار ہزار کے نوٹوں کی كريان يرى تھيں۔اس نے كالمين الكيون سے الليس كنا-وه بحياس كذيال تهين-" پیاس ہزار۔" اس نے خوف زدہ ہو کر برایف كيس بند كرديا-"مين بيريس ميس كے سكتا سيريس كل بى وايس كردول كالكيلن فى الحال اسے چھيانا ہے۔ كهال چھياول "سميرا كا پچھ پتا نہيں تھا كب مكس وقت ماں چھایا ماردے۔اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ کوئی بھی جگہ الی نہ تھی جو سمبراک دستری ہے باہر ہوتی۔ کیڑوں کی الماری میں وہ اکثر اس کے کیڑے سنبهال كرر كفتي تهي-"ایک بی دن کی توبات ہے۔"اس نے بالاً خراہے

اپنے بیڈ کے پنچے دھلیل دیا۔ موبائل کو ایک شرث میں لبیث کر کیڑوں میں سب سے سیجے رکھ دیا اور فدرے مطمئن سا ہو کربٹر پر بیٹھ کران جاروں کے

حسن رضائے کئ ون تک احمد رضا کی مصروفیات کو چیک کیا تھا۔وہ یو نیورشی سے سیدھا کھر آتا تھا۔عموما" وہ ان کے آس آنے سے پہلے آجکا ہو تا تھا۔ رات کا كهاناوه سب أتشمه بي كهاتے تھے كھانا كھاكرا حمد رضا مبھی تو سیدھا اینے کمرے میں چلا جاتا جمھی ٹی وی و ملحقے ہوئے سمبرا سے کچھ کپ شب لگالیتا۔ بے حد مظمئن ہو کرانہوں نے اللہ کاشکرادا کمیا تھا کہ احمد رضا نے ان کی بات سمجھ لی تھی اور اس جھوتے فراڈی انسان کے چنگل سے نیج کیا تھا الیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ مخص جو دو سروں کے لیے انڈر کر اؤنڈ ہو گیا تھا احمد رضا کی اس سے ہر دوسرے تیسرے دان ملاقات ہوجاتی تھی۔ کیکن اب بیہ ملاقاتیں مسیح مسیح ہوتی تھیں 'جبوہ یونیورشی جا آناتھا۔الوینااے بھی

ساتھ ایک چھوٹا ساجدید بریف کیس بھی اس کی طرن

اليديدكياب?"دودوقدم يحصي ما-" برجی نے آپ کو گفت دیا ہے۔ "الوینا کے لیول یر بردی دلفریب مسکراہث تھی۔ وہ اس کے ہونٹوں کے دلکش کٹاؤ میں لمحہ بھرکے لیے کھو ساگیا۔ '' یہ لے لواحد رضا! دوستوں کے محفے تھکرایا نہیں

"وليكن اس ميس كيا ہے؟"وہ جھجك رہاتھا۔ وصعلوم میں۔ "الویتا تھوڑاسا آگے برھی یوں کہ اس کابازواب اس کے بازوے مس کررہاتھا۔وہ بزل سااے دیکھ رہاتھا۔

"رجی کمہ رہا تھا' آپ کے اور اس کے ورمیان آج جس دوستی کا آغاز ہوا ہے ایداس دوستی کے نام حقیر

وہ خاموش اور الجھا ہوا تھا۔الویتائے داخلی دروازہ کھولا۔ دونوں آگے لیکھیے جلتے ہوئے باہر آیئے۔الویتا بحرشلوار قميص اور جاور نمادويي ميس ملبوس تهي-اس گاڑی میں واپسی کاسفر شروع ہوا۔ الكال جانات آب كو مونيورسي يا كفر؟"

"گھر-"احدرضا كاجواب مخضرتھا-''آپ کوانی خوش قسمتی پر یقین نهیس آرہااحمہ رضا۔"جب بائس بازار کے رش سے نکل کر وہ قدرے کم رش والے علاقے میں آئے تو الورتائے

" خوش قسمتى إ وه توايك عام سالركا تفا- كوني بهت زیادہ زہبی بھی نہ تھا بھر"اس نے کود میں بڑے عِمام كود يكها يُراساعيل شاه كون تها؟ كياوه وا فعي الله كا بر کزیدہ بندہ تھا اور مسلمانوں کی اصلاح کے لیے آیا تھا۔۔؟اوراللہ نے اسے بھی اس نیک مقصد میں اس كالم ته بنانے كے ليے منتخب كياتھا؟

مخلف او قات میں ہونے والی اساعیل شاہ کی تفتکو اس کے ذہن میں آرہی تھی۔ پھراس کے ذہن میں اس سیاه دا رهمی والے نوجوان کی آواز آئی۔ مقربین کے پاس ہے۔ آپ تیسرے خوش نصیب

اس نے ایک سبزاور سیاہ رنگ کا عمامہ اے عطا

ربیٹے جاؤاحد رضا! ہمیں ابھی ابھی علم ملاہے کہ ہم کھ دنوں کے لیے یردہ کرلیں۔اس کیے ہماری آپ کی ملاقاتیں کچھ عرصہ شاید نہ ہوسکیں گ-کیکن رابطہ بسرحال رہے گا۔ ہم نے سوچا تھا کہ کچھ دنوں تک ہمیں ایک غیرملک میں جاتا ہے اور آپ ہمارے ہمراہ

ومين؟ احدرضا كهرايا-

"میری بردهانی کاحرج ہوگااور پھرمیرے ابواس کی ہر کزاجازت میں دیں گے۔"

"جانتے ہیں 'جلنتے ہیں۔ ہم سے کون سی بات بھی ہے ای کے توہم نے آپ کوساتھ لے جانے كااراده موقوف كرديا ب- ليكن ايسه ون آف وال ہیں جب ہرسفر میں آی ہمارے ہمراہ ہول کے۔" پھراس نے آستہ سے آلی بجائی - الوینا جسے دروازے کے باہر بی کھڑی تھی۔دوسرے معے وہ اندر آئی۔اس کے ہاتھ میں ایک قیمتی موبائل تھا۔اساعیل خان کے اشارے پر اس نے وہ موبائل قون اس کی

ایہ آپ کی نذر۔اس سے رابطے میں آسانی رہے

اساعیل خان اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔وہ جھیک كيا- اس نے فون لينے كے ليے ہاتھ اسلے مليں

لے لیں احضرت جی کا دیا تحفہ ٹھکرانا نہیں چاہیے۔"الویتائے سرکوئی کی۔

اس نے موبائل فون لے لیا۔ اِساعیل خان نے ہاتھ اونچا کیا۔ مطلب کہ ملاقات حتم ۔وہ الویتا کے ساتھ باہر آگیا۔ اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا داخلی وروازے تک آیا۔الویانے اس کی کالج فائل کے

Sccaned By 18 2012 الوجر 2012 الوجر 2012

و خواتين و الجست 2018 نوبر 2012 الله

بیکری کے پاس سے اور بھی پیٹرول پہپ کے کرتی

"ورلله سوسائق آف اسلام" کے دو تین اجلاس مجى موئے تھے بجس میں اساعیل خان نے اے اپنے ساتھ والی کری پر بٹھایا تھا اور اس کے سرپروہ عمامہ بندها تھا'جو اساعیل خان نے اسے عطاکیا تھا۔ان مجالس میں زیادہ تراسلام کے بارے میں باتمیں کی گئی تھیں اور دنیائے اسلام میں جو مسلے ورپیش تھے انہیں زیر بحث لایا گیا تھا۔ احمد برضا کے ول میں جو شکوک بیدا ہوئے تھے 'خود بخود حتم ہوگئے تھے وہ اساعيل خان كے ليے اپ دل ميں بے حد عقيدت محسوس كرنے لگاتھا۔

رجی نے گفٹ والے پیے واپس کینے سے انکار

"جمیں تہاری پیند کاعلم نہیں تھا۔اس کیےاب تم این پیند سے گفٹ خرید لو۔ رحی دوستوں کو گفٹ دے کروایس نہیں لیتا۔" یہ گفتگو فون پر ہوئی تھی۔ اس کی دوبارہ ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ لیکن الوینانے اے مشورہ دیا تھاکہ سے رقم وہ اینے اکاؤنٹ میں جمع کردادے۔ اس نے الوینا کے کہنے پر اپنا اکاؤنٹ تھلوالیا تھا اور کم از کم اے اب یہ بریشاتی میں رہی تھی کہ کسی روز سمیرا پر اس کے کمرے کی صفائی کا بھوت سوار ہوا توکیا ہو گا۔وہ اے اتنی رقم کے متعلق کیا کے گا۔وہ اِس سارے معاملے میں کسی سے کوئی مشورہ نہیں کرسکتا تھا۔ سواینے آپ کو خود ہی دلیلیں دے کر مطمئن کرلیتا تھا۔وہ اب ان مجالس کو

اس روزوہ بونیورٹی ہے آگرالویتا ہے بات کرنے کی کو خشش کر نارہا۔ یہ چہلی بار تھی 'جب وہ خودالوینا کو فون کررہا تھا' ورنہ وہ بی فون کرتی تھی۔ تین دن سے اس نے فون مہیں کیا تھا اور نہ ہی وہ کسی اجلاس میں شرکت کے لیے گیا تھا۔ الویتانے فون ریسیو شیس کیا تقا-شاير مصروف موكى-اس كاخيال تفافارغ موكروه خود ہی رابطہ کرے گی۔اس نے کہاتھا کہ اگر بھی اس

کی بات نہ ہو سکے تو اسے پریشان ہونے کی ضرور<sub>ت</sub> نسي ہے۔وہ بميشداس فودرابط كرے كى۔ شام گودہ سوکراٹھاتو بہت فریش تھا۔ جائے کے بعد وه دير تك في بيفاسب كي ساته باتين كر تاربا\_ اس بات سے بے خرکہ آج آخری باران سے ہاتیں کررہا ہے۔ آج کے بعد وہ یوں ان کے درمیان بیٹھ کر بھی بات نہیں کرسکے گا۔

اور آج کے بعد بھر بھی سمبرا کے ہاتھ کی بن چائے ميں مل سکے گی۔

آج رات وہ سب کے ساتھ آخری بار بیٹھ کراکھا کھاناکھائے گا۔

" منبح سورے سب رحیم یا رخان جارہے تھے کسی شادی میں شرکت کے لیے۔ سمبرانے اصرار کیا تھا کہ وہ بھی پروکرام بنا کے وہ عین دن کی توبات ہے۔ کل يول بھي سنڌے ہے۔ "محسن رضائے بھي كما تھا۔ " حلے چکویار!بارات اٹینڈ کرکے آجانا۔سب رشتہ داروں سے مل ملا بھی لیتا۔"لیکن اس کاموڈ نہیں بن

"فليس بھئي إميرے آج كل بہت ضروري ليكجرز بن- من ایک بلیم بھی من سین کرسلتا۔" " تھیک ہیٹا! پڑھائی پہلے۔" رات کووہ ابو سے بائیک کے کر سمیرا کو آنس کریم كھلانے لے كيا تھا آج كتنے دن بعد وہ دونوں آئس كريم كهانے نظر تھے۔

و بھتا سمو! ایک دن میں مہیں ابو کی بائیک کے بجائے اپنی گاڑی میں آئس کریم کھلانے لے جاؤل

واس وقت خواب من ويكهيس خواب ويكهي ويكهي ويكهي عالم بالامیں ہی نہ چہنچ جائیں۔"سمیرا کے پاس حسب معمول اس کی بات کاجواب موجود تھا۔ "بيه خواب تهين سمو! بهت جلد واقعي مين حمهين این گاڑی میں بھا کرلایا کروں گا آئس کریم کھلانے۔ "چلوامساس وقت كالتظار كرول كي-" اوروہ وقت بھی نہیں آنا تھا۔ سمیراکو آج کے بعد

مبھی اس کے ساتھ آئس کریم کھانے نہیں آنا تھا۔نہ ایک پر بین کرنیه گاڑی میں۔ مبخ سب لوگ بہت سورے رحیم یار خان کے

بے نکل کئے اس نے سوتی جاگئی کیفیت میں سمبرای مایات سی تھیں۔وہ اسے بتارہی تھی کہ اس نے کیا کیابنا کر فرج میں رکھ دیا ہے اور اس کوبس کرم کرنا برونی تندور الی ب-ناشتا مجمع مونادے کی

"اجما! تُعكب-" وہ دروازہ لاک کر کے اپنے کمرے میں آیا اور پھر حمری نیند سو گیا تھا۔ انوار کو بول بھی وہ دیر تک سو آ تھا۔اس کی آنکھ شمو کے آنے پر کھلی تھی 'جو بیل بحانے کے ساتھ ساتھ دونوں ہاتھوں سے دروازہ بھی

بیدری هی-وه باتھ لے کرتیار ہو کرنیچ آیا تو شمونے باشتا میل برنگا دیا تھا اور خود مزے سے فرائی انڈے کے ساتھ براٹھا کھا رہی تھی۔اس کے لبول پر مسکراہث بگھر أى شمو كے كام كرنے تك وہ يتي بى كنت ير بعيمًا اخبار براهتارہا۔ شموے جانے کے بعدوہ اور آیا تواس كاموبا تل ج رباتها-دوسرى طرف الوينا تهي-ایک ایمرجنسی اجلاس ہے۔ تم ایخاشاپ پر

پہنچو۔لاراحمہیں یک کرلے گی۔" وہ فورا" ہی کھرلاک کرے نکل کھڑا ہوا۔ وہی اندرون شہروالا کھرتھا۔بڑے کمرے میں کرسیال دیوار

كے ساتھ كلى تھيں۔ اساعيل خان يہلے سے ہى اي كرى ير بعيها موا تھا۔ وہ اس كے دائيس طرف والى كرى يربيثه كيابائين طرف والى كرى يرجو فمخض ببيشا تھا'وہ اس کے لیے نیا تھا۔ اِس کی داڑھی خاصی کمی

تھی۔ سربر پکرٹری پنے تھااور تھیردار شلوار قیص پر رنگ کی افغانی جیک تھی۔

"بيرطيب خان إلى في سلم الذك لي بهت کام کیا ہے اور جہاد افغانستان کا ایک جری مجاہد ب-"اس في المن طرف والى كرى يربين فحص كا قعارف كروايات راء ما الموردان -

"جهادچونکه حتم موچکا ہے۔ آج سے بیدارے کیے کام کرے گا۔ عزیز دوستو! برے برے نبیول اور پغیبروں پر مشکل وقت آتے رہے ہیں۔ سو آج ہم پر بھی مشکل وقت آگیاہے۔جب تک ممکن ہوسکا 'ہم یماں رہے۔ آج کی وقت ہم یمال نے ہجرت کر جائیں گے۔کمال ... ؟ بدابھی بتانے کا حکم نہیں ہے۔ ہم نے احد رضا اور طیب خان کو اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے۔ یہ ہمارے تائب ہیں اور جم جاہتے ہیں کہ آپ سب بہلے کی طرح "ورلٹسوسائٹ آف اسلام کے مالانہ اجلاس میں شرکت کرتے رہیں۔ ہم نے احمد رضا کو

اساعیل خان نے ایک کمبی تقریر کی تھی۔ پھرلوگ اٹھ اٹھ کراس سے ملنے لئے۔اس سے دعاکرنے کے کے کمہ رہے تھاور جلدوالیسی کی درخواست کررہے تھے۔ آج افراد کی تعداد بچاس کے قریب تھی۔ یہ سے مریدان خاص تھے۔احمد رضا کوالویٹا اینے ساتھ لے کئی تھی۔ وہاں وہی جاروں اس طرح کول میزے كرد بينے تھے۔ رہی نے اٹھ كركرم جوشی ہے اس كا استقبال كيااور كفف قبول كركيني براس كالشكرية اداكيا-آج ان کے درمیان چند رسمی جملوں کا تبادلہ ہوا اور وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ مرتی نے کاغذوں کا ایک لیندہ الوینا

"يه يمفلك تقسيم كرواني " الوينانے بمفلث لے ليے اور وہ حضرت جي سے ملاقات کرنے ملے گئے۔الوینااس کے پاس ہی جیسی تھی۔الویتانے ہی اسے بتایا تھاکہ آج رات آگروہ تھمر جائے تو مقریبن خاص کو شراب طیمور بلائی جائے گی۔ اسے شراب طہور کے متعلق مجسس تھا۔ اس نے وہاں تھمرنے پر ہامی بھرلی تھی۔ آج کھرمیں کوئی تہیں

. باقی کاسارا دن اس نے الویٹا کے ساتھ گزارا تھا۔ ایک دوباراس نے لارااور مرینه کو بھی دیکھاتھا۔الویتا کا تمره چھوٹا ساتھا'کیکن صاف ستھرا تھا۔ فرنیچر قیمتی تھا اور كمرے من بهت مدهم بلكن سجرا تكيز فريشزكى

و فواتين دُاجُت 210 نوبر 2012 الله

خلافت عطا کردی ہے۔"

(Sceaned By 1 & 2012 (2) 211

دمیو ای تی میں صرف آیک ہی تو احمد رضا نہیں ے۔" انہوں نے سینکٹول بار دل کو سمجھایا تھا۔ «کئین پھراس رات ہولیس کی آمہ۔۔اساعیل خان کا ہم؟"انہول نے ایک ضروری کام کا بہانہ کیا اور ولیملہ كى دعوت چھوڑ كروائيں آئے تھے۔ سارا راستدوہ رعائيں مانكتے آئے تھے كەربە كوئى اور احمد رضا ہو-سارے راستہ انہوں نے اللہ سے التجانیس کی تھیں کہ یہ جھوٹ ہو۔ کیلن پیہ جھوٹ مہیں تھا۔احمہ رنباان کے سامنے سرچھکائے کھڑا تھا۔ "يا الله! مجهيمة عطاكر - من بهت كمزور انسان ہوں۔ ہرانسان کی طرح اولاد کی محبت کے معاملے میں مجبور اور بے بس - یا اللہ اچو فیصلہ میں نے رحیم یار خان کے بازار میں کھڑے کھڑے کیا تھا' بچھے اس پر قائم رہے کی ہمت عطافرہا۔" احدرضانے کھڑے کھڑے اپنی جیب کو ٹولا۔ جس میں نیو گارڈن ٹاؤن والے کھرکے میں گیٹ کی جاتی تھی ادراس کھرکے بورچ میں کھڑی زیرومیٹر گاڑی اس کی هی-وه حسن رضا کویه بتا کرخوش کرنا چاہتا تھا۔ سیکن بھراس نے اپناہاتھ جیب پر سے مثالیا۔ جس حسن رضا كووه جانيا تھا وہ اليمي باتوں سے خوش ہونے والا تهيں تھا۔اس نے ساری زندگی رزق حلال کمایا تھااور اسیس طلال رزق ہی کھلایا تھا۔ پھروہ ابو کو کیسے راضی رے ۔ ؟ لیے ان کا غصہ کم کرے؟ وہ سوچ ہی رہاتھاکہ حسن رضائے سرا تھایا۔ان کی آنکھوں میں ایک دم ہارے ہوئے سیابی کا حوصلہ تھا' وایی آخری یوجی بھی داؤیر لگا کرجیتنے کی سعی کرے۔ ''اویر تمهارے کمرے میں۔'' وہ بولے توان کے لهج مين تھهراؤتھا۔ ''میں نے تمہارا سارا سامان پیک کر دیا ہے۔ ایک

يى كىس مىسداوربىك مىس تىماري كتابين بىن جو بیر بر برا ہے۔اس کے علاوہ آگر کوئی تمہاری چیز ہو تو

اس نے حیرت سے حسن رضا کو دیکھا۔وہ ان کا مطلب تهين سمجها تقاب -- -- -- -- -- --

"اوپر جاؤاورا پناسامان کے کراس کھرہے ہمیشہ کے ليے نگل جاؤ۔"

ان کے مہم میں ایکا یک وہی پھروں کی سی سیمنی در

احد رضا سیرهیوں کی طرف بردھ کیا۔ انہوں نے آخری سیرهی سے اسے کم ہوتے دیکھااور پھر نظریں جھکالیں۔فیصلہ تووہ کرکے آئے تھے۔سمیرااور زبیدہ کے آنے سے مملے انہیں اس پر عمل کرنا تھا۔ وہ ان کے آنسووں اور اپنی کمزوری سے ڈرتے تھے کہ کہیں وہ اولاد کی محبت کے سامنے کمزور نہ پڑ جاتیں۔ بس ایک امید تھی'ایک آس تھی کہ شاید جس احد رضا کو اساعیل ملعون نے اینا خلیفہ بنایا ہے 'وہ بیراحمد رضانہ ہو کیکن احمد رضانے ہیے آس توڑوی ھی۔ وہ احمد رضا کو البیجی کیس اور بیک سیرهیوں سے

تحسیث کر لاتے ہوئے ویل رہے تھے۔ وہ کی

روبوث کی طرح چاتا ہواان کے اس آیا۔ "ابو!"اس نے پھر پھھ کہنے کی کوشش کی تھی۔ وہ کوئی بہت زیادہ نہ ہی نہیں تھے۔ کیکن وہ ایسے بھی نہیں تھے کہ ایک مرتد محض کوایک جھوٹے نبی کے کارندے کواینے کھر میں رہنے کی اجازت دیتے۔ أب صلى الله عليه و آله وسلم آخرى نبي بين .... كوني نبی ان کے بعد نہیں آئے گا۔ ہرمسلمان جاہے وہ بهت زیاده نه جی بویالهیں۔ایسے بی یفین رکھاتھاجیے اہے ہونے ر-احد رضاان کی نظروں میں مرتد ہوچکا تھا۔جس نے کسی اور کو نبی مان کیا تھا۔

وہ اٹھ کھڑے ہوئے "ابو!"احد رضانے بھر کہاتواں کی طرف دعھے بغیر انہوں نے کیٹ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ احمد رضانے ا یکی لیس وہیں بر آمدے میں رکھ دیا اور خود محت پر بیٹھ

"آپالياكولكررے بين؟"وه روبانسابوا-" ثم مرتد ہوگئے ہو۔" اس کی طرف دیکھے بغیر انہوں نے کما تھااور پھر جھک کرا بیجی کیس کا ہنڈل پکڑا اوراسے اٹھا کر صحن کی طرف بڑھے۔وہ جو سوچ رہاتھا صورت بھی نہیں آسکتے تھے۔ ہاں!شام تک ممکن تھا،

اس نے دروا زے کو دھکا دیا۔وہ کھلٹا چلا گیا۔وہ اندر داخل ہوا۔ سامنے بر آمہ عیں حسن رضا ہیتھے تھے "ابو آب آگئے ۔۔۔ اور۔۔ "اس نے سمبرا اورای کی تلاش میں نظریں ادھرادھردوڑا میں۔

حسن رضا کا چرہ سائ تھا۔جب وہ بولے اوان کے لہج میں بھروں کی سی سنگینی تھی۔وہ کب آئے تھے اور كب سے يمال بينے اس كا انظار كررہے تھے۔ ق اندازه سيس لكاسكاتها-

"بيسية" إنهول في دائمي طرف برااخبار الفاكر ایک خبررانگلی رکھی۔ "احدرضاتم بی ہو۔"

وہ ابوے ڈر آتھا عالاتک آج تک انہوں نے بھی اسے انگلی تک نہ لگائی تھی۔ وہ بچوں کو مارنے کے خلاف تتھے۔ وہ ابو سے ڈر کرا نکار کر دیتا' یہ ممکن تھا۔ لیکن اس وقت رات کے سرور کا اثر ابھی باقی تھا۔ أنكهول من بكا خمار تها اور دماغ بهت كراني تك سوينے سے قاصرتھا۔

خبرمين لكهاتها- دنبوت كاجهو ثادعوب داراساعيل كذاب فرار موكيا- ليكن اينا خليفه احد رضاناي لزك کو بتا گیا جو بو ای تی کا اسٹوونٹ ہے۔احمہ رضانے کہا كه مين كواني ديتا مول كسيد"

احدرضانے خبرراه لی تھی اور سرچھکائے کھڑا تھا۔

" ان کے سیج میں جواب دو۔"ان کے سیج میں پھرول کی سینین می-اس نے سرچھکالیا-لمحد بھروہ اے ویکھتے رہے۔ پھرانہوں نے کسی شکست خوردہ سخص کی طرح سرجھکالیا۔ان کے کندھے جھک گئے۔کل شام انهون نے رحیم یارخان کے بازار میں ایک و کاندار کے یاس کھڑے کھڑے اخبار دیکھاتھا۔

"تهين!" الهين تقين تهين آيا تقاييه ان كاحمه رضانہیں ہوسکتا۔ بچھلے کئی ہفتوں سے یونیورٹی سے آكروه كهيس نهيس كياتفات ... .

الوينانے اسے شراب طهور پيش كى تھى۔ يہ شراب تهیں تھی ہلین اس میں ہلکا سرور تھا۔الوینا آج اس پر بهت مهریان هی۔

وہ اس کے سرمانے جیٹھی اس کے بالوں میں انگلیاں چھیرر ہی تھی۔وہ آ تکھیں بند کیے جانے کن جہانوں کی سركريها تھا۔ ملكے سرورے اس كى آنگھيں بند ہوتى جانی تھیں۔ اس رات اس نے اپنے ایمان اسمیر كردارسب كاسودا كركيا تھا۔اس نے الویٹا کے ہاتھوں کوہا تھوں میں لے کراعتراف کیا تھا کیہ اساعیل شاہ سجا نى ہے۔ (تعوذ باللہ) اور اسے اللہ نے مراہ انسانوں كى اصلاح کے لیے بھیجا ہے۔اس مسج اسے ایک گاڑی اور نیو گارڈن ٹاؤن میں ایک کھر کی جانی عطالی گئے۔ " ہے گھر تمہارا ہے اور مستقبل میں تمہیں اس کی

اگلی رات بھی ایسے ہی گزری تھی۔وہ مرورطاری كر تامشروب بارباريني كوجي جابتا تقيا- ليكن الويناني تيسرے گلاس كے بعد صراحي اٹھالي تھي۔

دو سری رات گزار کر سبح وہ کھرجانے کے لیے تیار ہوا۔ الویٹا اس کے ساتھ ہی تھی۔ کیونکہ اس نے رحیم یارخان فون کرکے پٹاکیا تھا۔سمیرانے بتایا تھاکہ وہ مزید وو دن رئیں کے ہمج شادی آج ولیمہ کے فنكشن كے بعد حتم ہو جاتی تھی۔ کیلن وہ لوگ اتنے عرصہ بعد رحیم یار خان آئے تھے اور ای سب رشتہ وارول سے ملناجاتی تھی۔"

'جسے دن ول جاہے رہواور میری فلر مت کرو۔

میں مزے ہوں۔" سميرا كالفيحت نامه ہے بغيراس نے فون بند كرديا تھا اور اب الویتا کے ساتھ کھرہے کچھ کیڑے لینے آیا تھا۔الویٹاکو گاڑی میں ہی جھوڑ کروہ گھر آیا تھا۔ کھرلاکڈ تهيس تفا-وه تفيكا-

"كياوه آگئے ہيں؟"اس نے سوچا-ان كياس الم جابول كادوسراسيث تقاريه وسكتاب سميران نيراق كيامو- ليكن آج تووليمبه تها- آج اس وقت تووه كي



## WWY aksociety. Com



Library For Pakistan

يداس في كياكرويا تفا؟ اور کیا کرنے چلاتھا۔ اس کاول جیسے کسی نے متھی میں لے لیا۔ "ابو\_!"اس نے کیٹ پر دباؤڈ التے ہوئے آواز

اور بے تحاشا روتے ہوئے حسن رضاسوج رے تھے۔انہوں نے اس کا بے حد خوب صورت نام رکھا تھا۔ یہ ان کی پہلی اولاد تھا۔

"ابو ....!"موبائل كى بيل ہوئى تھى۔اس نے دیکھا'الویٹا تھی اور پوچھ رہی تھی کہ اس نے اتن در كيول كردى تھى .... بشيمانى كى جكم ايك وم غصے نے

"بہ ابو بھی بس "اس نے جمک کرا لیجی کیس اوربيك اٹھایا۔

"ای اور سمیرا آجائیں تو پھر آؤں گا اور منالوں گا ابو کو بھی۔"اس نے قدم آئے بردھائے۔وہ مہیں جانتا کہ اب اس کھرکے دروازے اس کے لیے بھی نہیں تھلیں گے۔اب وہ بھی اپنے باپ کا شفیق چرہ نہیں

وہ الیکی کیس اٹھائے الویٹا کی گاڑی کی طرف جارہا تھااور اندر گیٹ سے ٹیک لگائے حسن رضاوھاڑیں مار مار كررورے تھے - يول جيسے ابھى جوان بينے كى میت دفا کر آرہ ہول-دہ رورے تھاس بیٹے کی موت يرجوجون 1977ء من بيدا موا تفا اور آج اگست1999ء میں صرف بائیس سال کی عمر میں مر

ايبك الهيس مصنوعي سالس دينے كى كوشش كررہا تھا۔ جب ہدان مصطفے ڈاکٹرے ساتھ تقریبا" بھاگتا

کہ دہ ہر کزسامان کے کر شیس جائے گا کان کے یاؤں كرك كا معانى مانك لے كا ايك دم كھرا ہوا اور تيز تیز چلتے ہوئے ان کے قریب جا کرعاد یا"ان کے ہاتھ ے آئینی کیس لے لیا۔ انہوں نے مر کر بیک اٹھایا اور وہ بھی اے پڑاویا۔ابوہ اس کے آئے چل رہے تھے۔ گیٹ کے پاس بہتے کرانہوں نے گیٹ کھول دیا۔ احد رضامتذبذب سأكيث سے باہر نكلا اور كيث كے یاں ایکی کیس اور بیک رکھ کراس نے حسن رضا کو ويكهنا جاما "كيكن وه كيث بند كريك تتصاور اب كيث ے ٹیک لگائے رورے تھے۔ انہوں نے احررضا کو نہیں دیکھا تھا۔وہ اسے دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔مبادا اس کے چرے پر نظر پڑتے ہی وہ کمزور نہ پڑجا میں۔ اس چرے کو انہوں نے سینکٹوں بار چوا تھا۔ سينكرول بار أعمول بي أعمول مين اس كى بلا مين كى نھیں اور سینکڑوں بارِ نظر لگ جانے کے خوف سے انہوں نے جی بھر کر دیکھنے کی خواہش کے باوجوو اس خوب صورت چرے سے نظریں ہٹالی تھیں۔ اس بیٹے کے لیے انہوں نے بہت سے خواب ویلے تھے۔اس کے پیدا ہونے سے لے کراب تک اس کااتناخوب صورت تام رکھاتھا۔

"احمد!"ان كرونى كى أوازبلند مولى كلى-باہرگیٹ برہاتھ رکھ احمدرضااہے باپ کے رونے کی

وہ بات بجس نے اس سے مجھی اونچی آواز میں بات

جس نے بچین سے لیے کراب تک اپنی حثیبت ے برور کر آسائشیں دی تھیں۔جواسے اعلا تعلیم کے لیے باہر بھیجنا چاہتا تھا بجس کو اس نے بھی قیمتی كيرًا سنے تهيں ديكھا۔ سال ميں ايك جوڑا وہ مجھى معمولی ساوہ اپنے لیے بنوا تاتھا۔ لیکن جس نے اپنے

و فواتين دا مجست 214 روبر 2012 ك

کیاتھا۔ ایک اور مصطفے ساتھ ہی گئے تھے۔ پھرجب ایمرجنسی کے باہر کھڑے کھڑے ہدان مصطفے شاہ کو فون کرکے بابا جان کے متعلق بتا رہا تھا' تب ایبک کو عمارہ کا خیال آیا تھا۔ وہ تیزی سے واپس کمرے کی طرف لیکا تھا۔ جمال عمارہ بیڈ سے ٹیک لگائے ابھی تک حواس باختہ سی کھڑی تھیں۔ان کی خوب صورت آنکھوں میں وحشت سی تھی اور آنسو جینے ان کی آنکھوں میں وحشت سی تھی اور آنسو جینے ان کی

''آئی ۔۔!''اے دیکھتے ہی وہ تیرکی طرح اس کی طرف کیلیں اور ایبک فلک شاہ نے انہیں اپنے مضبوط ہازدوں کے حصار میں لے لیا۔
مضبوط ہازدوں کے حصار میں لے لیا۔
'' ریلیکس مما ۔۔ وہ بهتر ہیں۔ ٹھیک ہیں۔ ڈاکٹر دکھھ رہے ہیں۔''اس کے تسلی آمیز لفظوں نے جیسے آنسووک کو پکھلا دیا اور آنکھوں میں۔

کھرے آنسور خساروں پر بھسل آئے۔ ''بابا جان ٹھیک تو ہو جائیں گے تا؟''انہوں نے بچوں کے سے انداز میں پوچھا۔ایبک نے بھی انہیں ایسے ہی تسلی دی تھی جیسے بچوں کودیتے ہیں۔ دور '' ایس نہیں میں بیاں کا گئے ہیں۔

" ہاں ہاں آگوں نہیں۔ باباجان بالکل ٹھیک ہیں۔ ہم ابھی کچے دیر تک انہیں روم میں لے آتے ہیں۔ " پھراس نے اپنے ہاتھوں سے ان کے آنسو پو تخچے اور انہیں یوں ہی بازدؤں کے حلقے میں لیے لیے بیڈیر بیٹھ گیا۔ عمارہ کی وحشت ذرا کم ہوئی تو انہوں نے مائد کی طرف دیکھا 'جو عجیب می نظر اس سے انہیں دیکھ رہی تھیں اور یاد کرنے کی کوشش کی تھی کہ ابھی پچھ

در پہلے مارہ کیا کہ رہی تھیں۔
''عمارہ شاہ! تہمیں یہاں آتے ہوئے شرم نہ آئی
اوردہ تمہاراشو ہر۔ اس نے توکہا تھا کہ وہ بھی مرکز بھی
''الریان''میں قدم نہیں رکھے گا۔اگر رکھاتو۔''
''اس نے اور بھی تو بچھ کہا تھا۔'' انہوں نے یاد

"اس نے اور بھی تو پچھ کما تھا۔"انہوں نے یاد کرنے کی کوشش کی توانہیں یاد نہیں آیا۔ تب انہوں نے بے بسی سے ایبک کی طرف دیکھا۔ ایبک نے آہستہ سے ان کے ہاتھ تھیتھائے اور کھڑا ہوگیا۔

سنہ سے ان سے ہا تھ تھیں۔ اور ھراہو گیا۔ "مما! آپ ایزی ہو کے بیٹھ جائیں۔ ان شاء اللہ

کھ ہیں ہوگا۔اللہ اتانامہران ہیں ہے۔ دیکھیے گا!

کھ دیر بعد ابھی آب باباجان سے باتیں کررہی ہوں گی۔
میں ہمدان کے پاس جارہا ہوں۔ وہ دہاں اکیلا ہے۔
گھبرارہا ہوگا۔ ''

وہ ایک بار بھران کا بازد تھیتھیا کر آبا ہر چلا گیا۔ جائے جائے اس نے ایک سرسری نظررابیل احسان پر ڈالی ،
جو صوفے پر ٹانگ بر ٹانگ رکھے بیٹھی تھی۔ وہ اس جو صوفے پر ٹانگ بر ٹانگ رکھے بیٹھی تھی۔ وہ اس سارے عرصہ میں مسلسل اس پر اور عمارہ پر نظریں ہاے ہوئی تھی۔

عمارہ فلک شاہ نے ایک کو باہر جاتے دیکھا تو ایک لیے کو آوازدے کرروک لیں۔ انہیں مائرہ کی تطرول سے خوف آرہاتھا۔ مائرہ جو ان کی سب سے چھوٹی بھا بھی ادر خوف آرہاتھا۔ مائرہ جو ان کی سب سے چھوٹی بھا بھی ادر سخوں ان کے بے حد پیارے دوستوں جیسی بھائی کی ہوی تھیں۔ لیکن نہ جانے کیا بات تھی 'پہلے روز سے ہی انہوں نے مائرہ کی آئھوں میں اپنے لیے نفرت محسوس کی تھی 'حالا نکہ احسان شاہ کے جوالے ہے وہ انہیں بے حد عزیز تھی۔ انہیں اچھی طرح یا دتھا جب وہ انہیں بے حد عزیز تھی۔ انہیں اچھی طرح یا دتھا جب وہ انہیں ہے حد عزیز تھی۔ انہیں جھی طرح یا دتھا جب وہ انہیں جسک کراحیان نے اس بی احسان شاہ کے پہلومیں بینی تھیں اور فلک شاہ حد کراحیان کے کان میں بچھ کہ در ہے تھے تو انہوں جسک کراحیان کے کان میں بچھ کہ در ہے تھے تو انہوں ہے جسک کراحیان کے کان میں بچھ کہ در ہے جھے تو انہوں ہے جسک کراحیان کے کان میں بچھ کہ در ہے جھے تو انہوں ہے جسک کراحیان کے کان میں بچھ کہ در ہے جھے تو انہوں ہے جسک کراحیان کے کان میں بچھ کہ در ہے جھے تو انہوں ہے جسک کراحیان کے کان میں بچھ کہ در ہے جھے تو انہوں ہے جسک کراحیان کے کان میں بھی تھام کر مبار کہاد دی

" ای کوزندگی کانیاسفرمبارک ہو۔ "اور مائرہ بھالی آب کوزندگی کانیاسفرمبارک ہو۔ "اور مائرہ نے جس طرح نفرت سے ان کا ہاتھ جھٹکا تھا اور جن نظروں ہے انہیں ویکھا تھا 'وہ ششدری کھڑی وہ گئی تھیں۔ فلک شاہ نے سیدھا ہوتے ہوئے انتیار ان کا ہاتھ جھنکتے ہوئے ویکھ لیا تھا کہ بے اختیار ان کا ہاتھ بکڑتے ہوئے ہوئے ویکھ لیا تھا کہ بے اختیار ان کا ہاتھ بکڑتے ہوئے ہوئے ویکھ کی جو اس وقت ان کے دا کل کرنے کی کوشش کی تھی 'جو اس وقت ان کے دل کو اپنی لیب میں لیے ہوئے تھا اور پھر مسکر اکر ان کی طرف ویکھا تھا۔

''آئے عمو! باباجان ہمیں بلارہے ہیں۔''اوروہ جو اسٹیج پر تصویر بنوانے کے لیے آئی تھیں گلک شاہ کے

ساتھ اسٹیج سے نیچاتر آئیں۔احسان شاہ انہیں آواز ہی دیتے رہ گئے تھے۔ انہوں نے سراٹھا کرمائرہ اور رائیل کی طرف دیکھا۔

انہوں نے سراٹھا کہ ارکہ اور دائیل کی طرف دیکھا۔
مارہ وہی ہی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھیں اور
رائیل کی نظریں بھی ان پر تھیں۔ رائیل کی آنکھیں
اس کے ہونٹوں کی بناوٹ بالکل مارہ جیسی تھی۔
دنتو کیا ہے احسان شاہ اور مارہ کی بیٹی ہے۔ رائیل
احسان۔" انہوں نے بے حد اشتیاق سے اسے
دیکھا۔ غائبانہ طور پر ایک نے سب سے ہی ان کا
تعارف کروار کھاتھا۔

اوران کا تی در سے بغور جائزہ لیتی ہوئی را بیل نے وچا۔

"توب ہیں عمارہ چھیوں۔" وہ اسے بہت نرم اور دھیے مزاج کی لگرہی تھیں۔ جبکہ ممانے جس طرح ان کا تعارف کروا رکھا تھا'اس سے اس کے ذہن میں عمارہ بھیھو کا جو خاکہ بناتھا' وہ توایک انتہائی بدمزاج اور چالاک ہی عورت کا تھا' جبکہ عمارہ کے چرے پرجو نری اور جو شفقت تھی' وہ کی بدمزاج عورت کے چرے پر تو ہرگز نہیں ہو سکتی تھی۔ اور ممانے اسے بتایا تھا کہ عمارہ اور موی نے ان کی زندگی تلخ کر رکھی تھی۔ اگر موی الریان 'میں قدم نہ رکھنے کی تسم نہ کھاتے تو شاید موی الریان 'میں قدم نہ رکھنے کی تسم نہ کھاتے تو شاید ان کا کھرا جڑ جا اگا۔ ایسے ہی فتنہ باز تصورونوں۔ یہ بات انہوں نے اس روز رابیل سے کہی تھی جب ایک پہلی بار مدان مصطفے کے ساتھ "الریان"

" ''ویکھو!اب یہ فخص کیاگل کھلا تا ہے۔'' اور انہوں نے رابیل کو بختی ہے ایبک کے ساتھ بے تکلف ہونے ہے منع کیاتھا۔

اس نے اپی طرف دیکھتی عمارہ کی طرف دیکھا'جو کی اشتیاق ہے اسے دیکھ رہی تھیں اور ان کی آنکھوں میں وہی نرم سی کیفیت تھی ہجس سے محبت کا اظہار ہو رہا تھا اور پھرمائرہ کی طرف دیکھا۔وہ عمارہ کی طرف متوجہ تھیں۔

ووعماره المانهول في دانت مية موسة كما-

امال جان بھی تمہاری یادیس یوں نہ تر پتیں۔ اور
"الریان..."
مارہ نے رابیل کے چرے سے
نظری ہٹاکر ہے حد جرانی سے مارہ کود کھا۔
"میں نے توابیا کوئی فیملہ نہیں کیا۔"
"اچھاتو کیاموی نے تمہیں چھوڑ...."
"ناٹرہ بھابھی! میں "الریان" میں نہیں آئی ہوں
"نائرہ بھابھی! میں "الریان" میں نہیں آئی ہوں
سے یہاں ہاسپٹل میں آئی ہوں اور یہیں پر بابا جان

"معاره تمياري طلاق تو" الريان "ميں قدم رکھنے

سے مشروط تھی تو اگراشنے سالوں بعد تم نے موی سے

طلاق کینے کا فیصلہ کرتا ہی تھا تو بہت پہلے کر کیا ہو تا۔

"اوه! اچھا۔" مائرہ نے ہونٹ سکوڑے اور تبہی رائیل نے از حد تاگواری سے مائرہ کی طرف دیکھا۔ "مما! پلیز۔" اسے مائرہ کا اس وقت عمارہ سے اس طرح کی طنزیہ گفتگو کرنا قطعی پند نہیں آیا تھا۔ جبکہ عمارہ بابا جان کی حالت کی وجہ سے پہلے ہی پریشان جبھی تھس۔

ے ملاقات کرکے ایک کے ساتھ واپس جلی جاؤں کی "

"کیا ہے؟" مائرہ نے اس کی طرف دیکھا اور اس سے پہلے کہ رائیل کچھ کہتی ایک ایک بار پھر کمرے میں آیا مائرہ اور رائیل کی طرف دیکھے بغیروہ سیدھا عمارہ کے پاس آیا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں کھڑا کرتے

" آئے۔ باباحان کو آئی سی یومیں منتقل کردیا گیا ہے۔ آپ انہیں دیکھ لیں۔ آیک دو گھنٹے وہ انہیں آئی۔سی۔یومیں ہی رکھیں سے۔پھر کمرے میں منتقل کردیں کے۔ویسے وہ کافی بہترہیں۔"

کردیں کے ویسے وہ کائی بہتر ہیں۔"

''اور اگر پھران کی طبیعت خراب ہو گئی تو۔؟"

عمارہ نے خوفزوہ نظروں سے ایبک کی طرف دیکھا۔
'' نہیں ۔ وہ خود آپ کے لیے بہت بے قرار ہو

رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میں آپ کو لے

(Sccaned By

ور فوا عن دا جسيد 216 . نوجران 2012 ك

المان الحت 217 رير 2012

تسلی آمیزانداز میں ان کی طرف دیکھیا ایبک اس رابیل ٹھٹک کرایک لمحہ کے لیے رک کئی۔اس ونت الهيس بالكل مومي كي طريح لكا- مومي ان سب كو کتناپیاراتھا۔ کتناعزیز تھا۔ لیکن وفت نے کیسے اسے ان سے دور کردیا تھا۔ ایک کمری سالس لے کروہ ایک کے ساتھ پھر سرهان ازرے تھے۔ أيبك فينيح آكر واكثرك روم كي طرف چلاكيا تفا دوائیاں چیک کروانے۔ اور وہ روم تمبرتو کی طرف بے آبی ہے برھے تھے اور دروازہ کھو لتے ہی جومنظران کی آ تھوں نے دیکھا اس نے انہیں ایک کمے کے لیے وروازے میں بی ساکت کرویا تھا۔ وہ یقینا "عمارہ تھیں جو بایا جان کے بیڈیران کا ہاتھ تھاہے بیمی تھیں۔وفت نے اسیں بہتبدل دیا تھا۔ ان کی گلائی ر نکت میں زردیاں کھلی تھیں اور آ نکھوں مں ایک حزن کی سی کیفیت تھیری ہوتی ۔ لکتی تھی۔ دہ اسیں بے حد کمزور اور کھ بیارس کی تھیں بیان کی بے حدلاولی بمن تھیں اور وہ کتنے سالول بعد انہیں وه وروازے برہاتھ رکھے یو نہی ساکت کھڑے تھے جب عمارہ نے اسمیں دیکھا تھا۔عمارہ یکدم بایا جان کا اتھ چھوڑ کر کھری ہو گئی تھیں۔انہوںنے بےاختیار ایک قدم آگے بردھایا تھا۔ کیلن چروہاں ہی رک کئ میں۔ پائمیں مصطفے بھائی ان سے ماناپند بھی کرس کے یا سیں۔ یا سیں اسیں بھی مائرہ کی طرح میرایساں اورانسي تعنك كرركة ومكه كرجع مصطف شاه "عمو!"ان كے لبول سے فكلا تھا اور وہ تيزى سے ان کی طرف کیکے تھے اور دو سرے ہی کہتے وہ انہیں نیٹائے کھڑے شھے عمارہ کے آنسوان کے رخسارول پر بمدرے تھے۔ اوروہ بھرائی آواز میں کمدرے تھے۔ "كيسي مو عمو .... بهت كمزور لك ربي مو- بهدان نے بتایا تھا کہ تہیں انجائنا کا انیک ہوا ہے۔اب

تحيك مونا لكتاب صديول بعد حميس دمكير ربامول

نے ایک اچنتی می نظرایب بروالی۔ " وه البھی وس پندره منٹ میں بابا جان کو روم میں "مما! آپ بھی بس... بیہ کیاموقع تھا عمارہ تچھبھو "اچھا! اب تم مجھے بتاؤگی کہ مجھے کسی ہے کس لیکن رابیل اس کی بات کاجواب سیے بغیر آگے برمھ کئی تھی اوروہ حیران ساکھڑا مائد مامی کواس کے بچھے طرح بات لرائے ہے۔ بہت ہدردی ہورہی ہے مہیں سیڑھیاں اتر آومکھ رہاتھا۔ جنہوں نے اس کے پاس میچھوسنے کیابات ہے۔ آج سے پہلے جس کی نہ شکل سے گزرتے ہوئے بے حد عصیلی نظروں سے اسے ویکھاتھاایک نے کھینہ مجھنے کے سے اندازمیں سرکو "مما ....!"رائیل نے بے حد تاراضی سے مارہ کی ہولے سے جھٹکا تھا اور پھرسیڑھیاں چڑھنے لگا تھا۔ سیڑھیاں چڑھ کرجب وہ فرسٹ فکور پر آیا تواس نے " سن لو رانی اِتمهارے دل میں اگر ایبک کا کوئی کوریدور میں بریشانی سے اوھراوھرویکھتے مصطفے شاہ کو خیال ہے تو اسے ابھی اسی وقت دل سے نکال دو .... دیکھاتھاجواس پر نظر پڑتے ہی تیزی سے اس کی طرف لیے تھے اور بے مال سے یو چھاتھا۔ اوردوسری طرف بھی رابیل احسان شاہ تھی۔جس "باباجان كمال بين؟ كسيم بن؟ ايمرجنسي مين تو نے آج تک کسی کی نہیں سن تھی اور مائرہ کی ایس اتنی سیں ہیں۔ ہدان نے فون کیا تھا کہ باباجان۔ غلط بات بروہ احتجاجا" کمرے ہے باہر نکل کئی تھی اور 'بابا جان تھیک ہیں اب "ان کے بازو بر ہاتھ "سنويي سنورالي!ركو-اجهى باباجان آئى ى يوميس کھتے ہوئے ایک نے نری سے کما۔ 'م نہیں پہلے آئی سی بو میں متقل کر دیا گیا تھا کیکن پھرڈاکٹرنے اسیں 🥼 ہیں۔۔اور تمہارے بایا آتے ہوں کے جمیالہیں محودہ ک روم میں جانے کی اجازت دے دی ہے۔" المين ميں ہيں وہ روم ميں بھی۔و مي آيا ہول کیکن رابیل نے پیچھے مرکز نمیں دیکھا تھااور تیزی سے ہاسپٹل کے گوریڈورزاورلاؤ کے سے کزرنی کیٹ میں۔ ہم کھے چھپاتو نہیں رہے ہوا بیک بیٹا۔" '' ہمیں ماموں جان .... بابا جان بالکل تھیک ہیں۔ "ممانے یہ کتنی غلط بات کہی تھی۔میرے دل میں والشرف بهت سلی دی ہے کہ بریشانی کی کوئی بات تہیں ایب کاخیال - میں نے توایک بار بھی اسے دھیان ہے۔ ایک دم بیجان سے وقتی طور پر طبیعت خراب ہو سے دیکھا تک تہیں اور نہ ہی ڈھنگ سے بھی اس اوراس کی بات برغور کے بغیروہ آئی سی ہو کی طرف اس کی گلابی رنگت دمک رہی تھی اور نچلے ہونٹ کو برمھ کئے تھے۔ ایک بھی ان کے ساتھ تھا۔ سین وہ أني ى يوميس مهيس تق مصطفي شاه أيك بار بهريريشان وانتوں سلے کائتی تیزی سے سیرهیاں اتر رہی تھی اور ہو گئے۔ تب ایک نے پھرانہیں سلی دی۔ بیسمنٹ میں موجود اسٹورسے دوائیاں کے کر آتے "وه لفث سے محتے ہوں محمد"اور مصطفے شاہ نے ایک نے بے حد حرت سے اسے اور پھراس کے ہیچھے کی قدر حرت ہے اے دیکھا۔ وہ می سوچ رے تھے ا آتی مائرہ کو دیکھا .... اور بے اختیار ہی اس کے لبون کہ راہتے میں تو کسی مرے کی طرف بهدان اور بابا جاناے نظرنمیں آئے تھے

"مصطفع بهائي... آي- آيسب نجم جهور ریا .... یوں الگ کر کے بھینک دیا جیسے میں نے کوئی جرم کیا تھا۔ جیسے بہت بوی خطاکی تھی میں نے۔ سالوں میں نے انظار کیا کہ شاید آپ میں سے کسی کو میراخیال آئے .... اور کوئی نہیں تو آپ اور شابھا بھی تو ضرور آئیں کی مجھ سے ملنے۔ کیلن میری آنگھیں پھرا

وہ رو رہی تھیں اور ہولے ہولے گلہ بھی کررہی

ودعمو إلى مصطفي شاه كي سمجه مين نهيس آرباتفاكه وه کیا کہیں۔ عمارہ سیجے کمہ رہی تھیں۔وہ جاسکتے تھے۔ اليلے 'ٹاکولے کر 'لیکن ایسا کچھ تو تھا کہ وہ نہ جاسکے - کیازارانے اے کھے نہیں بتایا ہو گاکہ کس بات نے انهيس زنجير كرديا تفا-

انہیں مراد پیلس کے راہتے بھی بتا تھے اور بماول اور بھی بھی ان کے لیے اجبی سیس رہاتھا۔ پھر کیوں ان کے قدم مراد پیلس کی طرف شیں اٹھے تھے کیوں انہوں نے خود کو روے رکھااور اس رو کئے رو کئے میں اتنے سال گزر محتے۔ان کے بالوں میں سفید بال تظر آنے لکے روتے روتے عمارہ کی جیکیاں بندھ کئی تھیں۔ہدان نے انہیں آستہ سے الگ کیا۔ " پھپو جان بليزريلياس- آپ كي طبيعت خراب

وہ آنسو ہو تھے ہوئے چربٹریر بیٹھ کئیں۔ عبدالرحمن شاه كي آنكھول سے بھي آنسوبهه بهه كران کے رخساروں کو بھکورے تھے۔

" بابا جان پليز- رو مي حميس آب كي طبيعت خراب ہوجائے ک-"عمارہ نے بمشکل خود کو سنجا کتے ہوئے ان کے آنسوائے ہاتھوں سے بوٹھے تھے۔ تب عبدالرحمٰن شاہ نے ان کے ہاتھ ہاتھوں میں لے ک چومتے ہوئے نم آنکھوں سے انہیں دیکھاتھا۔ "عمواميراموي كيمام ع"ان كي آواز آنسوول میں بھیکی ہوئی تھی۔ "موی-"عماره کی سسکی نکل گئی-" تھیک ہیں-

Scaned By 26 2012 64 2.19

و فواتين والجديد 218 روجرال 2012

ایب اور عمارہ کے باہر نطقے ہی رائیل نے مائرہ کی

نفرت ہے بچھے مومی محمارہ اور اس کی اولاد ہے۔"

مائرہ بھی تیزی ہے اس کے پیچھے لیکیں۔

کی طرف جارہی تھی۔

سبات کی ہے چور۔"

ے نکلاتھا۔

"رائیل-"

ہے الی باش کرنے کا؟"

كراويا كمياتها-اس روز مومی ہاسل سے آیا تھا۔ کھر میں وُھولک رکھ وی گئی تھی۔ بینا چکی 'مروہ کھیچیو مرتصلٰی کی بیوی تنوں رات کے کھانے کے بعد ڈھولکی لے کرلاؤنج میں بیٹھ کئی تھیں۔ چھوٹی زاراسب سے زیادہ پُرجوش تھی۔احسان اور عثمان بھی یتھے کاربٹ پر جمیتھے سے کے ساتھ تالیاں بجاتے ہوئے گارہے تھے۔ اور وہ موی کے پاس بیٹھے ہوئے ان سب کو گاتے ہوئے س رہے تھے اور احسان بار بار کمہ رہا تھا کہ وہ دونوں بھی گانوں میں ان کاساتھ ویں ورنہ سے خواتین بازی لے جائیں گ۔ مرتضی پتا نہیں کہاں تھے۔ انہوں نے ادھر وهر کھوجتی نظروں سے دیکھا تھا اور بیہ سوچ کرا تھنے ہی لگے تھے کہ شایدوہ بابا حال کے پاس ہوں ستبہی موی نان کاماتھ پکر کر آہستی سے بوجھاتھا۔ "مصطفے بھائی اعمارہ کمال ہے؟" اور ابھی انہوں نے کچھ جواب بھی نہیں دیا تھاکہ مروہ پھیونے گانا گاتے گاتے میر کر پیچھے ویکھا تھا شاید انہوں نے مومی کی بات س کی تھی۔ "عماره كاتم سے يرده ب نكاح تك-" ودليكن كيول؟"وه از حد حيران موا تقا-اوراس کی جرانی کوبے حد انجوائے کرتے ہوئے دہ 一色とりに からり "موى إيس ذراباباجان كي طرف جاربابون انهول نے مہمانوں کی کسٹ بنانے اور پچھ مشورے وغیرہ کے کیے بلایا تھا۔ مرتضیٰ بھی شاید باباجان کے پاس ہیں۔ میرے آنے تک مم جاتا سیں۔ اورجبوه لاؤرنج سے نکل کربابا جان کے کمرے کی طرف جارے تھے تولائی میں پڑے فون کی بیل بچا تھی تھی۔انہوںنےرک کرفون ریبوکیاتھا۔ "میں ۔۔۔ "دوسری طرف کوئی نسوانی آواز تھی۔

"مجھے مرتضی یا مصطفے سے بات کرنا ہے۔"

"میں جو کوئی بھی ہوںاسے آپ رہنےویں۔ بھے

"جي ميس مصطفي بول رمامون"آب كون مين بليز-

ہے ہے کہ آپ جس مخص سے اپنی بمن كا كاح كرنے والے ہيں۔ وہ محص آپ كى بمن كے قال سیں ہے۔۔۔ حدور ہے کافلرث ہے۔ کالج میں تنی بی لڑکیوں کے ساتھ اس کی دوستی ہے اور کتنی ہی الركوں كے ساتھ اس نے شادى كے وعدت كرر كھے ہں۔ خود میرے ساتھ بھی دوسال سے افینیو چلار کھا ہے۔اوراب جبکہ میں۔"اڑی کی آداز بھرا گئی تھی۔ مصطفظ ہاتھ میں ریسیور تھامے ساکت کھڑے " بلیز اپی بین کی زندگی تباه مت کریں۔" لڑکی

نے روتے ہوئے کہاتھااور فون بند کردیا تھا۔وہ ہے جھی نہ بوچھ سکے تھے کہ وہ کون تھی ادراس نے ان کے کھر کا ون مبركهال الياتفا-

ريسبور ہاتھ ميں ليے وہ يو شي خالي خالي نظروں سے ريسور كوديلهة رب تقع اور پھرريسيور كريڈل ير ڈال كر ودوبال ہی لائی میں بڑی کرسی پر بیٹھ کئے تھے۔ اسمیس سے بھی خیال مہیں رہا تھا کہ وہ بابا جان کے یاس جانے کے

و نهیں .... یہ کیے ہو سکتا ہے۔ مومی ایسا نہیں ہو

الهيس الركي كي بات يريفين لهيس أرباتها-ليكن اس ک دہ روتی آواز۔ کیاموی نے اس کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے۔ کیکن پھرائی ہی سوچ پر وہ شرمندہ سے ہو گئے تھے۔ موی انہیں بے صدعزیز تھالیکن عمارہ ان کی بہن ھی اہیں اس کے متعلق تحقیق توکرنا جا ہے۔ ابھی تونكاح ميں چھ دن ہيں۔ كياوه دائريك موى سے بات کریں۔باباجان سے کمیں۔مرضی سےبات کریں۔ ان كى سمجھ ميں چھ تهيں آرہاتھا۔وه دونوں ہاتھوں ميں سرتھامےلالی میں بیٹھے تھے جب مردہ پھیجولاؤ کے سے ی کام کے لے باہر نکلی تھیں۔ اور انہیں بول کرسی بروونوں ہاتھوں میں سرتھاہے بیٹے وکھے کربریشان س ہوکران کے پاس آکران کے کندھے برہاتھ رکھتے ہوئے بوجھنے لکی تھیں۔ ورمضطف إلياموا طبعت تو تھك ،

اور انہوں نے سراٹھا کر مروہ بھیو کی طرف دیکھا تھا۔ابھی کھودمر پہلے تووہ ہے حد خوش خوش لاؤ بجے سے باہر آئے تھے اور پھراتی می در میں ایساکیا ہو کیا تھا۔ مرده بھيوب حد لھبرائن ھيں-ودمصطفے بولونا مخررتو ہے نا۔ایسے کیوں بیٹھے ہو۔ " مرده کھیچو ...!" انہول نے ایک دم ہی مروه پھیچوے سب کہنے کافیصلہ کیا تھااور کھڑے ہو کران كالم تق تفائة بوئے كما تھا۔

" پھیو پلیز- ذرا میرے ساتھ میرے کرے میں چلیں۔"اور پھرانہوں نے وہ سب مروہ پھیھو کو بتا دیا تھا۔جواس لڑکی نے فون پر کما تھااور مروہ پھیجونے ان کی ساری بات سننے کے بعد کہاتھا۔

"میرے خداوہ لڑکی اس حد تک آجائے گی۔ جھے اندازه سیس تھا۔" '' کون افر کی مجھبھو؟''وہ الجھ سے گئے تھے۔

"در ملی مصطفے! جو فون تم نے سامے اسے بھول جاؤ۔مومی ایسائیس ہے۔جیرت ہے ہم نے اس لولی کی بات پر تھین کیسے کر لیا۔ کیاتم مومی کو جمیں جانتے ؟

«ولقين تونهيس كياتها پهيهو!ليكن اپ سيث ضرور ہو گیاتھا۔"وہ شرمندہ سے ہوئے تھے۔ ووتم اطمینان رکھو مصطفے!ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں اس لڑکی کو بھی جانتی ہوں اور اس فون کے پس منظر کو

''کون ہے وہ کڑکی اور اسے مومی پر سے الزام لگانے کی جرات کیے ہوئی .... بتا میں جھے میں اسے زندہ شیں چھوڑول گا۔"وہ یک دم ہی عصے میں آگئے تھے۔ " بیہ جانا تمہارے کیے ضروری تہیں ہے مصطفے! کہ وہ کون ہے۔ وہ میرے مسرالی عزیزول میں سے ہادر مومی کے لیے اگل ہورہی ہے۔اس سلسلے میں مجھ پر بھی دباؤ تھا کہ میں اس کی شادی موی ہے کروا دوں تب ہی میں نے بھائی جان سے کما تھا کہ فی الحال موی اور عمارہ کے نکاح کے متعلق کسی کو نہ بتایا جابِ يَ لَيكِن بِعِلا مو عبد الله بِعالَى كا أوه شاوي كا كارو

"بھی اسنے ہمیں بھی یاد کیا؟"

اینٹ کویاد کرتے ہیں''

باغيل كررباتها-

" بابا جان ابیہ یو چھیں موی نے کب کس کو یاد

میں کیا۔وہ تو دن رات تڑتے ہیں 'روتے ہیں۔ آپ

سب بوان کے دل میں بستے ہیں۔وہ تو الریان کی اینٹ

" آه -" عبدالرحمٰن شاه کی آنگھیں پھربرس پڑی

تبہدان شاہ بیڈ کی دوسری طرف سے آگران

"باباجان پلیز- ﴿ صله کریں - نہیں تو پھر طبیعت

خراب ہو جائے گی ۔ جو گزر کیاسو گزر گیا۔اب اس

وقت عمارہ کھیھو آپ کے پاس ہیں۔ آپ ان سے

ایک ہاتھ ان کے گرد حمائل کے اور ایک ہاتھ سے

اليے میں مصطفے شاہ نے ہدان مصطفے کی طرف

تشكرے ديکھا۔ وہ خود ميں اس وقت بالكل بھي پچھ

کہنے کی ہمت مہیں یا رہے تھے بیتے ہوئے سالوں

کے سارے منظران کی آنکھوں کے سامنے آرہے

تھے۔موی انہیں بہت پیارا تھا بہت عزیز تھا۔ پھر بھی

جب عبدالرحمٰن شاہ نے بتایا تھا کہ مراد شاہ عمارہ کی

ر حقتی جائے ہیں توانہوں نے صاف منع کردیا تھا۔

ہادر موی بھی دوسال ضائع کرچکا ہے۔اب کم از کم

ونهيس بابا جان! ابھی نہيں .... ابھی تو وہ پڑھ رہی

كيكن مروه تجيجو كالجعي اصرار تفاكه مومي اوزعماره كي

شادی جلد کردی جائے۔اب پا میں اس میں ان کی

كيا مصلحت هي- ليكن عبدالرحمن شاه في مراديثاه

كى بات مان لى تھي اور في الحال نكاح كي مامي بھرلي تھي

ھی۔اور پھر عمارہ کے نکاح کے ساتھ ساتھ گھر میں

اور رحقتی عمارہ کے بی اے کرنے کے بعد طے پائی

ایک دم سے رونق اثر آئی۔ بھی۔ عمارہ کاموی سے بردہ

ان کے آنسو یو چھتے ہوئے وہ ہولے ہولے ان سے

باتیں کریں۔ بیتے برسوں کا حال احوال ہو چھیں۔"

کے پاس بیٹھ کیا تھااور اس نے اپناایک بازوان کے کرد

حمائل کرتے ہوئے نرمی سے کما تھا۔

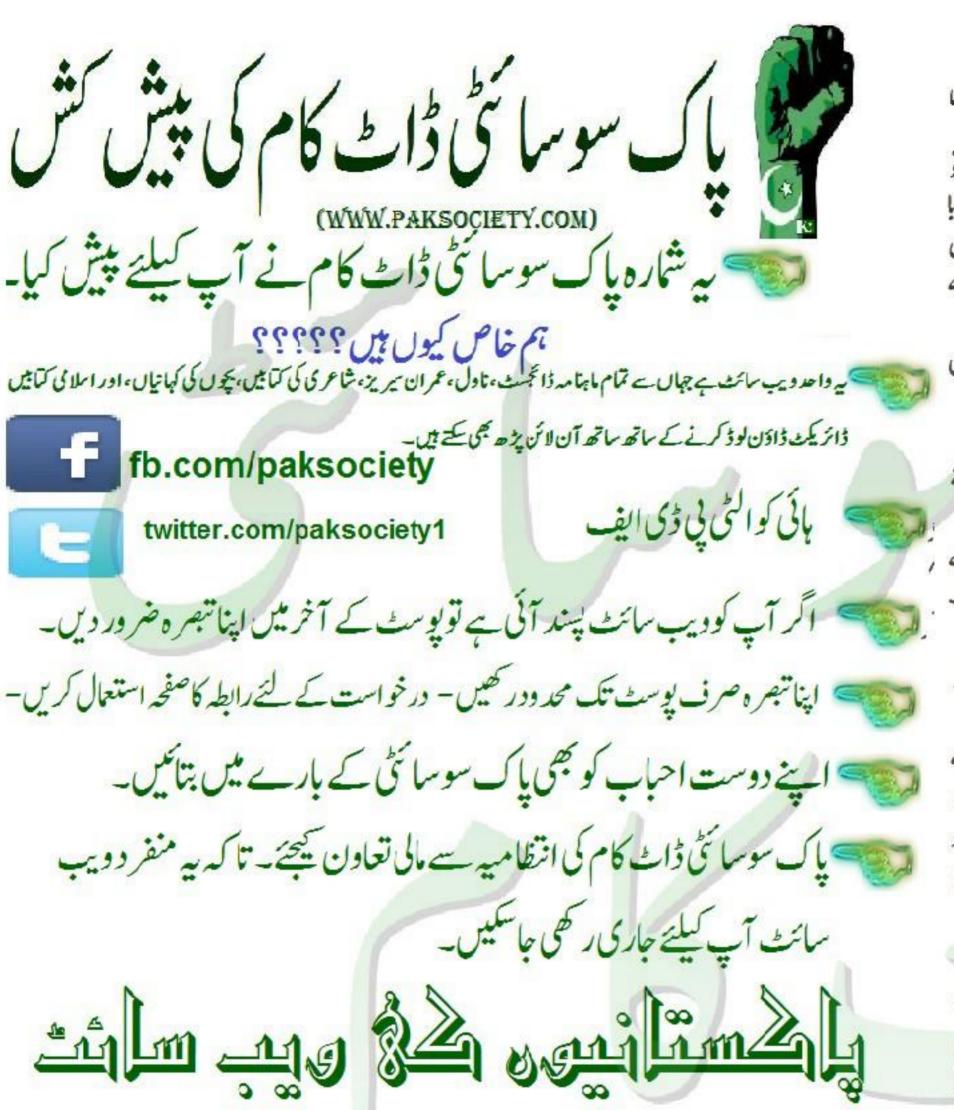

## WWPaksociety.Com



Library For Pakistan

سی ایکن تبوہ نمیں جائے تھے۔

رہاہے۔"

رہاہے۔"

ایبک نے کرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ہو انہوں نے چو نک کربا جان کے بٹد کی طرف دیکھا۔ ہا جان کے بٹد کی طرف دیکھا۔ ہا جان کے بٹد کی طرف دیکھا۔ ہا جان کے بٹد پر عمارہ نم آنکھوں کے ساتھ بٹیٹی تھیں اور موی ای طرح باباجان کے گئے میں بازو جمائل کے ہوئے ہوئے کہ کہ رہاتھا۔

"تم کمال چلے گئے تھے ایبک؟" باباجان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سے ایک گزاشا۔"

کی طرف دیکھتے ہوئے سے کیا تھا۔"

مران!" وہ ایک طرف صوفے پر بیٹھتے ہوئے سے ایک طرف صوفے پر بیٹھتے ہوئے سے ہدان سے مخاطب ہواتھا۔

"ہمدان!" وہ ایک طرف صوفے پر بیٹھتے ہوئے سے ہدان سے مخاطب ہواتھا۔

"ہمدان سے مخاطب ہواتھا۔"

مدان سے مخاطب ہواتھا۔

"ہمدان سے مخاطب ہواتھا۔"

"بیددوائیس تم دیکھ لیٹاکہ کب کب دی ہیں۔ویے توسسٹرخودہی آگردی ہیں۔"ہمدان نے سرملا دیا تھا۔ مصطفے نے اس کی طرف دیکھااور سوچا۔ "ایک بالکل موی جیسا ہے دیسا ہی کونگ اور

''ایبک بالکل موئی جیسا ہے دیسا ہی کونگ اور کیرنگ۔'' ''تم نے اتنی دیر کیوں کر دی ایبک؟''یاما جان اے

"تم نے اتن دیر کیوں کردی ایبک؟" باباجان اے ہی دیکھ رہے ہے۔ "بہلے عمارہ کو کیوں نہیں لے آئے آگر جھے کچھ ہوجا نامیں زندہ نہ رہتاتوا پی عمو کو دیکھنے کی حسرت لیے دنیا سے چلا جا آ اس کی ماں کی طمرح۔"

پھروہ ممارہ کی طرف دیکھنے لگے۔ "وہ تمہارے کیے بہت ترزی تھی عمو! بہت روتی تھی۔ بس ایک بار تمہیں دیکھنا جاہتی تھی۔ تمہیں سینے سے انگانا جاہتی تھی لیکن تم نے کیساول پھر کرلیا تھا۔"

بہت سارے دنوں سے دل پر رکھے شکوے کا بوجھ جیسے اب عبد الرحمٰن شاہ سے اٹھایا نہیں جارہاتھا۔ " میں نے بایا جان!"ممارہ نے بے حد شاکی نظروں سے دیکھا۔

"یا آپنے ۔ آپ سب نے اپ بل پھر کر لیے تھے۔ تھیک ہے "الریان" کے دروازے جھے ب دیے گئے تو عمارہ کے نکاح کا ذکر بھی کر آئے۔ خیرتم ریلیکس ہوجاؤ۔"

" آپ بخصے بتا کیں توسمی۔ میں اس کاپاگل بن دور کردوں گا۔ "وہ بصند ہوئے تھے۔

"رہے دو مصطفے! جب موی کا نکاح ہوجائے گاتو وہ خودہی مایوس ہوجائے گا۔ "اور انہوں نے شکر کیا تھا۔ کسی کہ انہوں نے مردہ بھیجو سے اس کا ذکر کیا تھا۔ کسی اور سے کر دہتے تو مومی کس قدر ہرث ہو تا ۔ وہ تو بول بھی بہت تھرڈ لا اور حساس تھا۔ اور پھر کتنے دن کر رگئے کوئی فون نہیں آیا تھا۔ جب بھی بیل ہوتی تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ فون اٹھا کیں۔ احسان اور عثمان نے ان کاریکارڈ بھی لگایا تھا۔

''کہیں سرال سے کسی خاص بندے کا فون تو نہیں آتا۔''کوردہ ہنس دیہے۔

"کیاخبرالیی باتیس بنائی تھوڑی جاتی ہیں۔ "اور پھر
نکاح کادن بھی آگیا تھا۔ اگرچہ پہلے یہ بروگرام تھاکہ
عمارہ کا نکاح سب ہے آخری فنکشن ہوگا۔ عثمان اور
مصطفے کے ولیمہ والے ون نکاح کا فنکشن بھی ہو
جائے گالیکن پھرموی نے شور مجایا تھا۔ "نہیں بھی
سب سے پہلا فنکشن نکاح کا ہوگا۔ یہ بخت ناانصافی
ہے کہ شادی کے سارے فنکشنز میں عمارہ بچھ سے
چھتی رہے۔ اور میں اور دہ دونوں شادی انجوائے بھی نہ
کر عیں۔"

تب مائرہ پھیچواور بینا چی نے پورا پوراموی کاساتھ ماتھا۔

"تواور کیا۔مومی صیح کہتاہے۔"

اور بول پہلا فنکشن موی اور عمارہ کے نکاح کا تھا۔ مرادشاہ بہاول پورے ایک دن پہلے ہی آگئے تھے اور ہو تل میں تھرے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ دو تین قربی عزیز تھے۔ ان کے دو گزن اور ایک بھو پھی زاد بہن ۔ اور نکاح والے دن عمارہ اور موی دونوں اسے بیارے لگ رہے تھے کہ انہوں نے دل ہی دل میں دعاما گی تھی۔

" یا الله انہیں نظرید ہے بچانا ؛ لیکن نظرتو لگ گئی

ع المن الحدث 222 (بر 2012)



### WWW.Paksociety.Com



Library For Pakistan



reading section LIBRARY FOR PAKISTAN

### WWW.Paksociety.Com



Library For Pahistan



READING SECTION LIBRARY FOR PAKISTAN

#### WWW.Paksociety.Com



Library For Pakistan

"باباجان!وهشايد كهي حلى كتين-" مصطفے شاہ نے آہستی سے کہا اور یک دم ان کے ل میں خیال آیا ہوں لڑکی جس نے اس رایت قون کر ہے موی کے متعلق النی سیدھی باتیں کی تھیں۔ مائدہ ز نهیں تھی کہیں۔مروہ چھپھو کی سسرالی عزیز- کیکن نہیں بھلا مائرہ کیسے وہ کڑکی ہو سکتی ہے۔اگر ایسا ہو باتو جلا مروہ تھیچھو احسان اور مائرہ کی شادی پر اتنا اصرار كيول كرتين إنهول في خود اي اي بات كوجه الاوا-اور عین اس کمح ہمدان مصطفے نے بھی سوچا۔ "كمال ہے یہ مائرہ یکی اور رابیل اس حالت میں بابا جان کوچھوڑ کر کھر چکی گئیں جب کہ اس نے توبابا جان کے مھنڈے پڑتے جسم کود کھے کرسوچ کیا تھاکہ شاید بابا

"باباجان بليزسنجاليے خود كوئيہ باتيں اجھي سوچنے اور کرنے کی سیس ہیں۔"

انہوں نے خود سے الگ کرتے ہوئے انہیں آہستی ہے لٹادیا اور پھرہدان کواشارا کیا کہ وہ عمارہ اور باباجان کویاتی پلائے۔ایب بھی عمارہ کو کیے صوفے بر

اور بدان کے ہاتھ سے انی کا گلاس کے کرعمارہ کی طرف برمهارہا تھا۔بابا جان نے الی کے دو کھونٹ بھر کر كلاس بهدان كو بكرا ديا تھا۔وہ پھراٹھ كربيٹھ كئے تھے۔ . "مو\_\_ادهرميرياس آؤ-ادهر آكر جيهو-" اور عمارہ ایک بار پھراٹھ کران کے پاس جا بیھی کھیں اور ایک ہار پھرانہوں نے بایا جان کا ہاتھ تھامتے ہوئے برے ول کیر کہے میں کما تھا۔ دوالریان توہمارے کے شجر ممنوعہ بن کیا تھا لیکن آپ نے مراد پیلس کو كيونات ليحرام كرلياتها-

تب عبدالرحمن شاہ نے بے بسی سے مصطفے شاہ کی طرف دیکھا۔وہ کیا کہتے عمارہ سے کہ زنجیریں توان کے یاؤں میں بھی پڑگئی تھیں 'وہ بھی اتنے ہی نے بس تھے جنی وہ - آکر موی نے اس رات غصے میں اتنی بری بات كه وي تقى كه وه "الريان" مين قدم نهيس رتهيس مے تواحسان شاہ نے بھی ان سب کے کیے مراد پیلس

سے کیہ مہیں اطلاع دے دیں۔ اپنی ماں کا آخری

" فنهيس مجھے كسى نے كوئى فون نهيں كيا تھا۔ نہ مارُه بھائی نے نہ کسی اور نے۔ مجھے یا جلنا میری مال بھار ے۔ بستر مرک برے تو میں اڑ کر آئی اور موی ۔۔ موی بھلا بھے کیوں روئے سوہ تو مجھ سے سلے اور المسيحة - وه توجه سے زياده "الريان" كے باسيول سے محبت کرتے ہیں۔

ان کے تا نسوول میں مزید روانی آئی اور پھروہ مجيس مار مار كرروني لكيس-جيسے اختيار كى لگاميس ان کے ہاتھ سے چھوٹ کئی تھیں۔ایک اور مصطفے ایک ساتھ ہی ان کی طرف برھے تھے اور بھرایک نے الهمیں اینے بازوؤں میں لے لیا تھا اور ہولے ہولے الهيس تعيك رباتها-

بليزمما إبس اب اور نهيل -اكر آب كو يجه موكمالة میں ایا سے کیا کہوں گا۔وہ تو .... ہیں پلیز-اینے آپ كوسنبهالي يح مصطفى عبدالرحمن شاه كواييخ ساته 一声テノイとりっとして色

"باباجان لبليزاي آب كوسنجاكي - كلي شكوك توہوتے رہیں کے۔ بیرسب توتقد مرمیں لکھاتھا۔ شاید ایسے ہی ہوتا تھا۔ پچھ ہاتیں انسان کے اختیار میں کہیں مونی میں ایاجان۔"

ووليكن بيرسب تو .... "انهول نے مصطفے شاہ كو ویکھا۔ '' سے سب تو انسانوں نے ہی کیا ہے۔ مارکھ نے آخراسا كيول كياماني ... ؟اس في عمو كوبتايا كيول سين .... تمهاري مال كي وه آخرى نظري يسدوه حسرت بحرى نظریں تو میرے ول میں کر کئی ہیں۔ مرتے دم تک کڑی رہیں کی اور عمو سے اس کے سینے میں دکھ کاجو پیر تیر پیوست ہے کہ وہ اپنی ماں سے نہ مل سکی نہ جیتے جی - نه مرنے کے بعد چرہ و کھے سکی .... کمال ہے مارکہ

ان چھوتواس ہے۔" انہوں نے کمرے میں دیکھنے کے لیے اوھراوھر نظرس دوڑا کیں۔ ابھی عمارہ کے آنے سے پہلے تو وہ يبين محى - بحركمال جلى كئي-

بند ہوئے تھے لیکن "مراوپیلس" کے دروازے تو آپ سب کے لیے کھلے تھے۔ لیکن آپ کے لیے تومیں اور موی مرکئے تھے بھران کھلے دروازوں کی طرف آپ كيون ديكھتے۔ جب الجي ہوئي تھي اور جب ۋاكٹرزنے میری زندگی خطرے میں بتائی تھی اور میرے بیجنے کے چانسز بہت کم تھے اتب بھی آپ کے ول نہ پسیج مومی نے کیسے رو رو کر "الریان" فون کیا تھا۔ صرف میرے کیے میری خاطر - میں اینے آخری محول میں اینے سب باروں کو دیکھنا جاہتی تھی کیلن میری نظریں منتظری رہیں۔ میں آپریشن تھیٹر تک جاتے جاتے بھی مرم کردیکھتی رہی کہ شاید ابھی کوئی آ تاہو۔ کوئی میرا ماں جایا ۔۔۔ اور کوئی شیس تو میرا باپ میری مال .... موی نے تو فون پر یمال تک کمه دیا تھا که وہ آب لوگوں کے سامنے شمیں آئیں کے۔اگر آپ کوان

"نبیں-"باباجان نے ترب کرانہیں دیکھا۔ اور ایک حرت ہے عمارہ کو پہلی بار اتنابولتے اور

شکوه کرتے دیکھ رہاتھا۔

"المال جان بمار ہو تیں تو مجھے کی نے اطلاع نہ وی - بچھے توان کی وفات کی خبر بھی زارا کے آنے ہران کی وفات کے تین دن بعد ملی .... اور میں اس کے لیے "الريان" كے لي جھي مخص كو بھي معاف مهيں كرول كي بھي تهيں۔"

آنسووک نے ان کا حلق بند کر دیا۔وہ بلک بلک کر المدون لكي تفيل-

« نہیں ..... "بابا جان کمزور آوا زمیں کمہ رہے تھے " نهیں عمو!ایسانہیں ہے بیٹا .... میں نے خود کہانھامائدہ سے کہ وہ مہیں اطلاع کردے کہ تمہاری ماں اسپتال میں ہے۔۔۔۔اور ڈاکٹراس کی زندگی سے متعلق پر امید میں ہیں۔ایک بار میں دو تین بارمائرہ نے مہیں فون ا کیا تھا۔ اس نے خود مجھے بتایا تھاکہ تم نے کہا ہے۔ مومی نے تہیں آنے کی اجازت نہیں وی پھر بھی .... پھر البھی میں نے تہماری مال کی وفات کے بعد ایک بار پھر كى سے كما تھا۔ ياد نہيں شايد مائرہ سے ثنا سے يا شانی

ا الحد 2012 الريد 2012

و فرا من دا بحث 224 وبرا 2012

خ شرمنده سامو کر سرجھکالیا۔ چیبیں برس پہلے عمارہ "وه اب آپ کی بنتی تهیں مومی کی بیوی ہے۔ م ے کہی اپنی بات پر وہ خود ہی شرمندہ ہو گئے تھے۔ عدالرحمن شاه في الهيس سرجهكات ويمحاتوان ك بہے سے نظریں ہٹالیں۔اور عمارہ کی طرف دیکھاجو ا مَن كَي طرف بي د مليه ربي هين-" کچھ سوالوں کے جواب نہیں ہوتے بیٹا! میرے ہے بھی تمہارے سوال کا کوئی جواب سیں ہے۔ "اور بب نے موضوع بدلنے کے لیے ہدان کو مخاطب کیا "سنوہمدان! ہم ارپورٹ ہے سیدھے اسپتال رہے ہیں اور تمہیں اتنی بھی توقیق تہیں ہوئی کہ كينين ہے ایک كب جائے ہى بلوادد-"اوه بال....!" بيشه كي طرح بهدان بو كهلا كيا تقااور تیزی سے دروازے کی طرف لیکا تھا اور پھر کچھ خیال آتے ہی واپس مزکراس نے فون کاریسیور اٹھا کر کمرہ نمرنومس جائ اورسيندوج بجوان كاآردرويا تها-"يهال بس سينڈوج ہي مليں تے-" "كافي بير-"ايب مسكرايا تقا-ده موضوع بدلنے میں کامیاب ہو گیاتھا۔ "الجی کو بھی ساتھ لے آتیں عمو۔"عبدالرحمٰن شاہ محبت ہے اس ویکھ رہے تھے" زارا بہت ذکر كرتى تھى الجي كا كيسى ہے وہ ؟ تمهار بے جيسى ؟" وہ بے حدا شتیاق سے پوچھ رہے تھے۔ "وشکل وصورت میں میرے جیسی سین مزاج میں مختلف میں اس کی عمر میں بہت شوخ اور باتونی تھی کین وہ بہت کم کواور سمجیدہ ہے۔اس نے شاید پیدا موتے بی ال باب کارکھ اسے اندر ا تارلیا تھا۔ تب بی تو وہ ایک محمری سائس لے کرجیب ہو تنفی توالیک ا من عبد الرحمٰن شاه كي طرف ويمها-"كى روزلاؤل گااسے آپ سے ملانے۔اسے خوو بھی بہت اشتیاق ہے آپ سے ملنے کا۔ "ابھی ہی ساتھ لے آتے 'پتا نہیں۔" عبدالرحمن شاه فيات اوهوري جموره ي-

" پھر مایا کے باس کون ہو تا۔ مما کے واپس جانے تكوه ربين كيابا كياس-انهين اكيلاتونهين چھوڑا جاسكتا-" " کیوں کیا ہوا موی کو ۔ کیا بیار ہے چھ؟" عبدالرحمٰن شاہ اور مصطفے شاہ کے لبول سے ایک ساتھ نکلاتھا۔ " ننیس ده .... "اور تب بی دروازه کو کھول کراحسان شاه اندردا حل ہوئے تھے بے حد کھرائے ہوئے سے -اندرقدم رکھتے بیان کی پہلی نظر مصطفار پردی تھی۔ وكراموا باجان كو؟ اور پھردوسری تظر عمارہ بریزی تو انہوں نے بات ادھوری چھو ڈری تھی ایک لحہ کے لیےان کی آنکھوں میں جرت نظر آئی تھی۔ووسرے،ی معےوہ جس تیزی ے اندر آئے تھے کئی تیزی سے والیں بلث پڑے۔ "احسان!شاني\_!"مصطفع ناسين بكاراتها-ہدان کافون ملنے کے بعد وہ شانی کی طرف، ی گئے وہ آفس میں سیں تھاتبوہ اس کے آفس میں اس کے لیے پیغام چھوڑ آئے تھے۔ احسان شاہ نے بیجھے مرکر شیں دیکھاتھا۔ تب وہ تیزی سے ان کے پیچھے لیکے تھے اور لالی میں تیز تیز چلتے احسان کے کندھوں برہاتھ رکھاتھا۔ "ركو\_\_\_ركواحان إليامواع؟"احسان شاهن مؤكرانتين ديكها-"يبلے ايب پھراب عمارہ اور كل كو- مو مى .... تو ....نبور-ناثایث آل-" وہ مصطفے شاہ کا ہاتھ اینے کندھے سے ہٹاتے ہوئے تیزی سے آگے براہ گئے اور مصطفے شاہ وہاں ہی لابی میں حران سے کھڑے اسے جاتے و مکھ رہے تھے۔ (باقی آئنده ماه این شاء الله)

نے کہاتھاای سے کہوہ "الریان" میں آجائے موی کو چھوڑ کر۔ لیکن اس نے انکار کر دیا۔"الریان" کے دروازے عمارہ کے لیے ہروقت کھلے ہیں کیلن وہ نہیں آئے گی اور آپ مجھیں کہ وہ مرکئی ہے آپ رب کے لیے۔ احسان شاہ بے مدسفاکی سے کہتا ہوا جا کیا تھا اور عبدالرحمٰن شاہ حیرت ہے اسے دیکھتے رہ کئے تھے۔ اسمیں یعین سیس آرہاتھاکہ وہ عمارہ کے لیے اتناسفاك بهي موسكتاب " تھیک ہے مومی نے غصے میں الٹاسیدھا کچھ کہ ویا ہے لیکن ہم عمارہ کوتو نہیں چھوڑ سکتے تا۔" مصطفے اور عثان نے پھر مرتضیٰ نے بھی سمجھایا تھا۔ لیکن احسان شاہ کو جائے کیا ہو گیا تھا۔وہ اور بھی سخت ہوا تھااور اس نے کما تھاوہ صرف خوو کو ہی تہیں مائرہ کو بھی کولی ماروے گا اور سے بات اس نے قسم کھا کر کہی محىاورتب سب ساكت ہو گئے تھے۔ "فسم کا کفارہ بھی ہو سکتا ہے۔"مصطفے شاہ نے عبدالرحمن شاہ كو متمجھايا تھا مجھى نہ جانے كيوں وہ عصمیں ہے۔ بعدمیں بھی آرام سے بات کی جاسکتی ہاں ہے۔" کیکن وہ بعد بھی میں آیا تھا۔ وه نه توقتم كا كفاره اداكرنے كوتيار ہوا تھااور نه اس فوه بتانی تھی۔ ہاں اس کا ایک ہی مطالبہ تھا۔ ' معماره مومی کو چھوڑ کرالریان آجائے۔'' کیکن عمارہ بیربات نننے کے لیے تیار ہی نہ تھیں۔ خود دوبار مصطفے نے احسان کے کہنے پر اے فون کیا "عمواجم سب تمهيل چھوڑ نميں سكتے۔ موی نے انہوں نے یہ بات بہت مشکل سے کہی تھی اور عماره رويزى تھيں۔ " نهین مصطفے بھائی! موی مرجائے گا۔ وہ توایک

کوئی راہ نہیں چھوڑی۔ تم موی کو چھوڑ کر آجاؤ " دن بھی میرے اور ایک کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ایا

كراسة بندكرسي تق عماره اور فلک شآه کوالریان سے گئے تب چھے دن ہو کئے تھے اور الریان کے در و دیوار پر دیرائی بسیرا کیے ہوئے تھے۔ امال جان ہروقت رولی رہتی سیں۔ عبدالرحمٰن شاه كوكسي بل چين نه تھا.... يَه كيا ہو كيا تھا اور کیول انہوں نے ایسا تونہ جایا تھا۔ وہ چیا جان کو کیا منہ دکھا نیں کے .... وہ روز تحشر سلجوق سے کیا کہیں اليے ميں زارا بہلى بارسسرال سے ميك آئى توعماره

🛚 کونہ پاکر جیران رہ گئی۔ "فعمو آیا کمال چکی گئیس انهول نے مجھے سے وعدہ کیا تھا وہ میرے آنے تک بماول بور نہیں جانمیں گ۔ زاراکی شادی کودن ہی گتنے ہوئے تھے۔ایک ہفتہ پہلے ہی تووہ رخصت ہو کر گئی تھی اور امال جان سے ساری حقیقت جان کروہ محل اتھی تھی بہاول پورجانے کے

کے۔اس نے عمارہ ہے بات بھی کی تھے۔ "عماره کی حالت تھیک شیں ہے۔"اس نے بابا جان كوبتايا تھا۔

اورجب عبدالرحمن شاه المال جان مصطفى اورزارا بماول بورجانے کے لیے تیار ہوئے تھے تواحسان شاہ

"اس کھرے کوئی بھی مراوبیلس میں جائے گااور میں قسم کھا آموں کہ اگریماں سے کوئی مراوبیس کیایا کسی نے عمارہ یا مومی کو فون کیا تو میں اسی وقت خود کو حولی اراوں گا۔ "تب مصطفے شاہ نے نری سے کما تھا۔ "الساكياب شاني اجوتم مومي اور عماره سے اتنے متنفر ہو گئے ہو۔ ہو سکتا ہے مہیں کوئی غلط قہمی ہوئی

نهيس مصطفط بهائي إمجھے كوئى غلط فتمى نهيس ہوئى۔ 🕕 جووباہےاہے دیاہی رہنے دیں۔

"عارہ بنی ہے ماری مہم کیے اسے اس طرح ال چھوڑ کتے ہیں .... وہ یمال نہیں آ سکتی لیکن ہم توجا

﴿ فُوا مِن دُا مِحْبَ 227 فوبر 2012 ﴾

و توامن دا جست 226 نوبر 2012 ا



دورکی بک بک من ۔ کر میرا دماغ خراب ہونے لگتا ہے۔ عارف نے قدرے خت لہج میں واصف سے پوچھا۔ عارف نے قدرے خت لہج میں واصف سے پوچھا۔ دورے کچھ نہیں وہ بس۔ "عبید نے شاید بات سنبھالنی جاہی۔

''آپ چپ رہیں بالکل۔'' عارف نے جھیجے کو پلیٹ میں زور سے رکھا' پھروہ واصف کی طرف متوجہ ہوا۔

" الما بولو 'بات كيا ہے 'ميں تمهمارا بنا ہوا منہ د مكھ رہا ہوں 'خوب المجھی طرح كان كھول كرس لو' آخرى وفعہ بنا رہا ہوں 'جو كيے گا گھر ميں وہی كھانا ہو گا 'س ليا۔"وہ دھاڑا۔

"جی!" واصف کاجواب دهیماساتھا۔ "اب اپنا کھانا ختم کرو جلدی۔" وہ اپنی پلیٹ کی طرف ہے۔ متوجہ ہوئے۔

میں دیکھ رہاتھا'عبید پہلوبدل رہی تھی'شاکلہ اور اربیہ دونوں اب بڑی بددلی سے کھا رہی تھیں'جبکہ واصف صرف جمجے اور کھانے سے کھیل رہاتھا۔

واصف صرف جمیح اور کھانے سے کھیل رہاتھا۔
مجھے لگنے لگا کہ میرا اس وقت وہاں ہونا بالکل
مناسب نہیں تھا' حالا نکہ یہ میرامعمول تھا'عبید میری
چھوٹی بہن ہے تو عارف میرا کزن ہی نہیں' بچپن کا
وست بھی ہے۔ میں اپنے دفتر سے آتے ساتھ ہی
کھانا کھالیتا ہوں' پھرلو نہی تھوڈی دیر شکنے نکل پڑیا
ہوں' عبید کا گھر میرے محلے میں ہی ہے' صرف دو
ہوں' عبید کا گھر میرے محلے میں ہی ہے' صرف دو
مول کا گھر میرے محلے میں ہی ہواتی ہوں ۔
مارف سے تھوڈی گی شب بھی ہوجاتی ہے' بھی ہی

لوگ کھانا کھا جیے ہوتے ہیں 'بھی کھارے ہوتے ہیں کوئی لکلف تو ہے ہیں 'میں ان لوگوں سے باتیں کر آ
رہتا ہوں 'قریب بیٹھ کر بھی بھی عبید یا عارف کے اصرار پر کوئی سویٹ ڈش چھے لیتا ہوں یا بھی موڈ ہو آ
ہے تو چائے پی ایتا ہوں اور اگر جی نہیں چاہتا تو منع بھی کردیتا ہوں 'یہ میرے مزاج آشنا ہیں 'اس لیے سمجھ جاتے ہیں۔

عارف مزاج کا شروع ہی ہے کچھ تیز ہے ویے
انسان بہت اچھا ہے گراس کا غصر 'چ ہو چیس تو مجھے
کبھی بھی اپنی چھوٹی بہن پر فخرسا ہونے لگتا ہے 'وہ
بری خوبصورتی ہے اپنا رشتہ نبھا رہی ہے 'اس کی
شادی کو اب تقریبا" چودہ سال ہورہ ہیں 'گر مجال
ہے جو اک حرف شکایت بھی کی نے اس کی زبان
سے سناہو ویسے یہ بات بھی ہے کہ عارف اس کا بہت
خیال رکھتا ہے 'اسے کسی چزکی کوئی کی نہیں ہوتی'
شاید اس لیے وہ اچھی ہویوں کی طرح صبرد سکون ہے
شاید اس لیے وہ اچھی ہویوں کی طرح صبرد سکون سے
مشکل اور بولنازندگی کو مشکل میں ڈال دیتا ہے۔
مشکل اور بولنازندگی کو مشکل میں ڈال دیتا ہے۔
مشکل اور بولنازندگی کو مشکل میں ڈال دیتا ہے۔
مشکل اور بولنازندگی کو مشکل میں ڈال دیتا ہے۔
مشکل اور بولنازندگی کو مشکل میں ڈال دیتا ہے۔
مشکل اور بولنازندگی کو مشکل میں ڈال دیتا ہے۔
مشکل اور بولنازندگی کو مشکل میں ڈال دیتا ہے۔

شایدای کے وہ انچی ہویوں کی طرح صبرہ سکون سے
ان سخت مقامات سے گزر جاتی ہے 'جمال چپ رہنا
مشکل اور بولنازندگی کو مشکل میں ڈال رہتا ہے۔
عارف بہت محتی ہے اور اپنی ہوی اور بچق کے
ایک وہ خود کو جسے بھلائے ہوئے ہے 'ایک برائیویٹ
اوارے میں کام کر آئے 'جمال کام 'کام اور صرف کام
ہی مقام بنا باہے 'وہ اوارے کے مالکان کی نظر میں ان
مراعات میں اضافہ ہو یا رہتا ہے اس کو ترقیاں ملتی
مراعات میں اضافہ ہو یا رہتا ہے اس کو ترقیاں ملتی
مراعات میں اضافہ ہو یا رہتا ہے اس کو ترقیاں ملتی
مراعات میں البتہ اس اعتبار اور اعتماد کو قائم رکھنے کے

کے وہ ناصرف صبح سے رات در تک کام کرتا ہے بلکہ

چینون میں بھی آرام نہیں کر آ۔
ہے بات تو یہ ہے کہ میں جب اوروں کا نقابل اس
ہے کر ہا ہوں اور اوروں کی کیا بات خود ہے بھی نقابل
کروں تو وہ الگ ہی دکھائی دیتا ہے 'اپنے گھر اور خاندان
سے لیے خود کو مثانے والا 'سب کا خیال رکھنے والا'
ہت محبت کرنے والا' مگر اس کا غصر ' وہ غصے میں جیسے
ہت محبت کرنے والا' مگر اس کا غصر ' وہ تت ' اپنا' رایا گھھ نیس بھی نہیں و کھی یا ' موقع محل ' وقت ' اپنا' رایا گھھ نہیں بادل گھر کر آتے ہیں اور کرج چیک کر گزر
ہیں 'بس بادل گھر کر آتے ہیں اور کرج چیک کر گزر

عبد اس کی کمزوری سے واقف ہے اور بیشہ بات
کو سنجھ لنے کی کوشش میں گلی رہتی ہے ، کمراب میں
د کھی رہا تھا کہ اولاد کے معلطے میں وہ جیسے بھنس کی
جاتی ہے 'ایک طرف تو وہ مال ہے دو سمری طرف اسے
ایک انجی بیوی کا کردار نبھانے کی عادت ہو گئی ہے 'گر
اولاد کی محبت اس کی اب تک کی صبرو سکون سے جیب
درنے اور برداشت کر لینے کی عادت کو توڑنے کے
درنے ہے 'وہ جانتی ہے کہ غصے میں عارف کچھ نہیں
درنے ہے 'وہ جانتی ہے کہ غصے میں عارف کچھ نہیں
سنتا تو وہ بریشان ہو جاتی ہے۔

وہ جو گہتے ہیں نال کہ ''باپ برپوت' تو واصف بھی
اپنا ہے باپ برہی بڑا ہے 'بول بھی آج کل کے بچے کھانا
گھانے میں کچھ زیاوہ ہی خرے کرنے لگے ہیں۔

یہ نہیں کھانا' وہ نہیں کھانا' سبزی نہیں کھائیں
گے 'کوشت اچھانہیں لگنا' کھائمیں کے تو بالکل صاف
وٹی ہونی جا ہے 'مرچیں اچھی نہیں لگتیں' پھیا کھانا
رالگنا ہے۔

عبیو بست اجھا کھانا کا آئی ہے 'عارف کو اکثر خاندان والوں اور دوست احباب کو کھانے پر بلانے کا شوق جرمارہ ہے۔ سب ہی عبیر کی تعریف کرتے ہیں 'مر جب دوجار مرتبہ میں نے یوں کھانا کھانے پر واصف کو ڈانٹ کھاتے سااور کھر کا ماحول مکدر ہوتے دیکھاتو میں اس وقت وہاں جانے سے احتیاط کرنا شروع کردی۔ دوجار دن بعد جب میں وہاں گیاتو عارف ابھی دفتر سے نہیں آیا تھا۔

" معالی حان! آب نے تو آنابی چھوڑویا۔ آب شاید



ہارے کھرکے ماحول کودیکھ کربریشان ہو گئے۔وہ۔۔

عارف تو بهت المجھے ہیں مگر آپ تو جائے ہیں ان کا

ے ہم فکرمت کرو میں اسے خوب جانتا ہوں۔"

"بس بھائی جان! بیدواصف بھی تو۔۔"

ودكوني بات مين سب كمول من ايسے بي جاتا

"تم واصف کو سمجھاؤ' پیارے سمجھاؤگی تو سمجھ

غصتسد"ده بعاري شرمنيه ي هي-

و فواتين دُا جَست 228 وبر 2012 الله

ہں۔ ہر کلاس میں میں ہمیشہ بوزیش کیتا رہا ہوں بائس لینا رہا ہوں تال المروہ مجھ سے بھی خوش نہیں حسرت بولا۔ ہوتے۔ "اس کے لیج میں گلیہ تھا۔ الایا نہیں ہے یار! وہ تم سے بہت محبت کرتے ب-"ميس فاس كى غلط قىمى دور كرنا جايى-"اجھا!" وہ طنزے بولا۔ "آپ اپنے بچوں ہے سامنے واصف کا چیرہ آجا آ۔ مبت نہیں کرتے، شہوار تو روز کھیلنے لکاتا ہے باہر الی وى بحى دياما إدار اور اور ..." "اور کیا بولو؟" مجھے تشویش تھی ممرایے ہونے محبت کرنے والے مخص کے بیٹے کایہ حسرت بھرالہجہ كيول آخر كيول؟ والے بھانج کے سامنے اپنی فکر ظاہر کرنا نہیں جاہتا میں اور نیکو بیہ اطلاع ملنے پر کہ عبید اسپتال میں ہے "وه جھے کلاس میں جی۔۔"وہ الجلجار ہاتھا۔ استال مہنچ تواسی وقت نرس نے آگر خوش خبری دی "ال بال- ميں جافتا ہول وہ تم سے آکے بھی چر لمبل میں لیٹے گاالی گاائی سے سمے متے بے کود مکھ نبیں رہتا۔ "میںنے اس کا حوصلہ برمھایا۔ كرعارف خوشى سے تأیف لگا چربولا۔ " پھر بھی اموں! آب اے کسی بات کے لیے منع نہیں کرتے۔"اباس کے کہج میں حرت ھی میں سب میری طرح ہیں۔"وہ اس کے ایک ایک نقش کو چوم رہا تھا' ہاتھ' پاؤلِ ایسے چھو رہا تھا جیسے اس کے اتے میں شرمارات کمرے سے باہر نکلا۔ '۲۶ب اس سے راحت کشید کررہا ہو۔ جلدی جلدی کردے ہو کل تو تم نے منع کردیا تھا کھیلنے " الله الوجي كمال خبر تھي كه آج جارے والد صاحب منج منج وفتر سدهارس کے 'ہوتے تو فرماتے۔ كرى بهت ہے ، كلى محلے كے ان آوارہ بچوں كے ساتھ سببس رے تھے۔ مت کھیاو۔"اس نے آواز مولی کرے عارف کی تقل اس کے اس انداز پر شہریا رہننے لگا۔ میرے کبوں پر بھی بےساختہ مسکراہٹ آئی۔ رجبوه لوگ جانے لکے توس نے ان سے کما۔ بھی دیوانہ بنرآ ہے۔ "مچوچھی کوغصہ آنے لگا تھا۔ 'واقعی کرمی بہت ہے' خوب انجھی طرح پائی ٹی کر جاؤ' اورہالِ ذراجلِدی آجاتا۔" تھی کہ استے سے محرے میں انہوں نے استے تھلو لاکر رکھ دیے ہیں کہ چلنا پھرتا مشکل ہورہا ہے'ان دِزں یہ ادا ہب مل جل کرایک ہی گھرمیں رہے نتھ۔

"کیا بات ہے' برخوردار! اتنے خوش خوش کیل "آج جم كر تھيليں کے مزا آئے گا۔ بياشهاركا كردبا ب اندر-" وه بحرشهار كو بكارف لكا- "أونا یں ہوت ''کہیک بات بتاؤ۔ تم اپنے بابا سے کتنی محبت کرتے ہو؟" بھے عبیر کی بات یاد آئی تو میں نے ایک دم ہی - "اس!"وه جو نكا-" يح بتاول!" "بالسال- سيج بتاؤيهم مم تودوست بين تا!"ميس نے ایناہاتھ آکے برسمایا۔ اس نے بنتے ہوئے میرا یاتھ تھام لیا۔ "بالکل نهيل بجھےوہ بالكل المجھے نهيں لكتے-" "ارے!" بچھے اس کے جواب نے حیران کردیا مجھےاس جواب کی توقع بسرحال مہیں تھے۔ "إلى تواور كيا مارے باباكونى آپ جيسے تھوڑى ہیں۔"وہ جیسے کھ کہتے ہوئے ہچکی رہاتھا۔ "مال بھئے۔جانتا ہول وہ مجھ سے اچھے ہیں۔"میں نے تواس سے اگلوانے کے لیے کما تھا۔ ''مکریہ میری دلی رائے بھی تھی اپنے بیوی بچوں کی خاطروہ مجھے زياوه تكليف الحا باتهائيه حقيقت مى-'جی سیں۔ برے ہیں بہت برے' مروقت ڈانٹ ڈیٹ ہر ہریات پر اعتراض اس سے مت ملواس کے ياس كيول كفرے تھے كھريس رہاكرو باہر مت جاؤ تحلے کے بچوں کے ساتھ مت اٹھا بیٹھا کرو سے کھاؤ وہ مت کھاؤ کی دی مت ویلھو۔"وہ توجیے طلق تک بھرا "بس بس بھائی!تم نے تواہے باپ کے خلاف پورا شكايت وفترتيار كيا مواجب" ميں نے اسے في الفور " ومیں ٹھیک کمہ رہاہوں ماموں! یقین کریں آج آئر وہ دفتر نہ گئے ہو " تو میں کھیلنے نکل سکتا بھلا۔ "وہ الجھا

"عارف چاہتے ہیں کہ رات کا کھانا سب ایک ساتھ کھائیں۔ وہ کہتے ہیں' دن بحرمیں کی توایک وقت ہو آ ہے جب بورا خاندان ایک ساتھ ہو آ ہے اسیں مزاہی سیں آیا بچوں کے بغیر کھے کھانے پینے میں مجھی آگر اسیں کھے در ہوجاتی ہے اور بچے کھانا كماليتي بين تووه بس رسم يوري كرتي بين كهاناسيس

وہ عارف کا ذکر بہت محبت اور احرام سے کردہی معی اور اس کے الفاظ اور انداز میں عارف کی اپنے کھر ے محبت کی قدر تمایاں تھی۔ "ہال سے تو ہے عارف بہت محتی ہے وہ این

فاندان سے بہت ایسیڈ ہے۔" ان بي بات من بيون كوسمجماتي مون ان بي لوكول كے ليے تو وہ اتنى محنت كرتے ہيں 'باقى دونوں تو

مجه جاتے ہیں عمرواصف..." واجهائم فكرمندنه مو- مين متمجهاؤن گاواصف كو سب تھیک ہوجائے گا۔" میں نے اے اظمینان

وہ چھٹی کادن تھا اسی کیے میں بہت آرام سے اپنی نیند بوری کرے اٹھا اظمینان سے تاشتے اور اخبار سے لطف اندوز ہورہا تھا کہ واصف مشہوار کو آوازیں دیتا إندر داخل موا مجع ديكها تو سلام كيا- شهرار اندر كمرے ميں تھائميں نے اسے اپنياس بلايا تووہ برے قریے سے آگرمیرے قریب بیٹھ کیا میں نے عارف کا روجعاتواس فيتايا-

"دفتر محيَّ بي-"وهِ بهت خوش نظر آريا تقا-''اس' آج بھی وفتر۔''اچھی خاصی کرمی پڑ رہی ہے۔اور موٹر سائیل پر روزانہ وفتر آناجانا تھکا دیتا ہے چرایک دن جی ہفتے میں آرام سیں۔

وه جيدادهم إدهرو كمارها ميرى بات بردهيان و بغیر کملی ی مشرابث اب بھی چرے پر تھلی ہوئی

و المين دُا بحث 230 نوبر 2012 الم

﴿ فُوا ثَمِن وُالْجُسِتُ 231 نوبر 2012 ﴾

عنا واصف ميرے پاس اگر لفرا ہو کيا اور عجيب

"میرے بیٹے ہی تو ہوتم۔"میںنے اے خودسے

وه حلے محصے تو میں سوچنے لگا 'اور سوچناہی رہا' باربار

"امول! كاش مِس آب كابيثا مو آ-"عارف جي

مجھےوہ دن یاد آنے لگا 'جبواصف دنیامیں آیا تھا'

"امى!ويكھيں ذرا "اس كى تاك "اس كى آئلھيں "بي

المجائب -ابات مجھود-"اس كامىن

مروہ اے اپنے کلیج سے لگائے ہوئے تھا۔ ہم

ایے میں وہ نتھامناساوجود کلبلانے لگااور پھررونے

عارف بو کھلا ساگیا۔ "اس کو کیا ہوائیہ رو کیوں رہا

"ارے یے روتے ہی ہیں ویکھو تو ذرا کوئی بول

بعرونت آعے برمها توعبير اکثر بنس کرشكايت كرتي

"مامون إكاش مين آپ كابينامو مكه"

ميرے زئن ميں اور ايك منظرا بھرا ايك دن جب میں ان کے کھر کیا توعبیر کین میں تھی اور واصف اس وقت تقريبا "دودُهاني سال كاتها وه اين كمرے ميں سو رہا تھا'عارف' واصف کے پاس ہی ببشااے و ملم رہا تھا محویت کا عالم یہ تھا کہ اسے میرے آنے تک کا احساس نہ ہوسکا وہ سوتے ہوئے بیٹے کے ہاتھوں کی الكليول يربائه مجير كرجيے اس كے لمس كوات اندر

"زبير! يه بح كيا موتے من عان اللي رہتي ہے یار!ان میں "ج عبید نے فون پر بتایا کہ واصف کر کیا " جالانکہ اس نے بار بار کہا کہ کوئی چوٹ نہیں آئی ہے' عر مراول وفتر من مين لكا-"يدرانه شفقت نے اس کے چرے پرالی روشنی ی بھیری ہوتی تھی اس وقت بجھے عارف بہت احیمالگا۔

أ تار رباتها عيس قريب كياتووه بولا-

وہ دن تو میں بھول ہی شیں سکتا' جب عبیر نے فون کیا کہ واصف کا بخار بہت تیز ہورہاہے۔

''ارے حد کرتے ہو تم دونوں میاں بیوی' بیج بیار ہوتے رہے ہیں۔"نیلونے اسے سمجھایا۔

" نہیں بھابھی! اس کا بخار ' مجھے ڈر لگ رہا ہے' ا عارف کو فون اس کیے شمیس کررہی کہ وہ تو بالکل ہاتھ یاوں چھوڑ بیضے ہیں۔ بھائی جان آگئے ہوں تواہے

ا سی استال کے چلیں میراول کھرارہاہے۔ ہم بنچ توعارف اے کودمیں کیے گھرے نکل رہا تھا۔ "میرا دل کھبرا رہا تھا'اس کیے جلدی آگیا۔"وہ سيسي ميں بينے ہوئے بولا اور پھردونون تک اے ایک یل کے لیے بھی قرار نہ تھا'نہ کچھ کھانے پر تیار نہ بینے ' کھر جانے کا کیا سوال' وہ تو بیٹھ بھی شیس رہا تھا'

"زبیر! میرے بیٹے کو کسی کی نظرنگ گئی ہے "کیا موگا؟"وہ مسلسل روہانساسام وکر کمہ رہاتھا۔

" کچھ نہیں ہو گا' دعا کرو' تھیک ہوجائے گا۔"سب

ہی سمجھارے تھے۔ آصف کو نمونیہ ہو گیا تھا'وہ دو دن آئی سی یو میں

مجھے تو اس دوران عارف کی طرف ہے خطرہ سا موكيا تفاكه خدانخواسة أكركوئي اليي وليي خبر آني تواس كا كيابوگا-

اسے مجھا بھاکر بٹھا آاتو کہتا۔ "نہ بچے کیا ہوتے ہیں ان توتوں میں ہماری جان ہوتی ہے۔" بھی کہتا۔"نیہ کیسی محبت ہے 'جی جاہتا

ہے این جان وار دول مکلیجہ نکال کردے دول۔ میں اس کا ہاتھ تھیتھانے لگا' وہ بولا۔ ''زبیر! ہم لوک جب بچے تھے تو ہر چیز بھین جھیٹ کر لے لیے تھے ماں'باپ سے اپنے تھتے کے لیے میدیں کرتے تھے' پھر بھائی' بہنول سے محبت کے باوجود کبھی ایناحق' ابی پند'ایخ حقے کی چیز نہیں چھوڑتے تھے مگریار! پی اولاد کیا ہوتی ہے 'ہم جو چیز ہمیشہ خود کھاتا' بینا' بہننا' رکھنا جاہتا ہوں خود بخود بغیر مانے اولاد کی طرف برمھا ویتے ہیں 'یہ خوش جمان خوش۔''

عارف کے ان الفاظ کے یاد آتے ہی لگا میرے ذہن نے کوئی البھی ہوئی ڈور سلجھالی ہو ابھی واصف مشکل ہے بارہ 'تیرہ سال کا ہے۔ ابھی بہت ور نہیں ہوئی ہے عارف کے سینے میں دھر کتے ہوئے ول میں خون کی جکہ بچوں کی خاص طور پر واصف کی محبت رواں ہے اور بیٹا 'باب سے تالاں ہے اس سے پہلے کہ شكايت ملي من اور كله بد كماني من وحل جائ اس ملیج کے بروھنے سے پہلے پاٹ ریٹا ہو گا۔

دوجار ون بعدجب سان كي طرف كياتوعارف کھانا کھا چکا تھا۔ "معلو کہیں باہر شکتے ہیں۔"میںنے

"ہاں چلو۔ کری مجی زیادہ ہے۔" اس نے رضامندی ظاہری۔ ہم دونوں ہونہی شملتے' باتیں کرتے کافی دور نکل مرضہ ع بحق کے مستقبل کا آئے 'بات چیت میں موضوع بچوں کے مستقبل کا

تين آج كل م كھ ۋيېرلين سارېخ لگا ١٠٠٠-

مارف نے خورہی بات شروع کی۔ «مغیریت-"میںنے بوجھا-''واصف کی طرف ہے پریشان ہوں' ایک ہی بیٹا ے میں جانے اس کے لیے کیا کیا کرنا چاہتا ہوں مگروہ

ن "وه دفعتا "حيب موكيا-وكياوه تو مهارا بيازين ب ابني كلاس ميس بميشه اچھی یوزیش کیتا ہے۔" میں نے اسے تجھاتے

"میں تو مشکل ہے وہ ذہین بھی ہے اور صدی مجمی-"اس نے مسئلہ بیان کیا۔

"بي توخيراس كي جينز كامسئله ب-"ميس في رشخ ےفائدہ اٹھایا۔

ودراق ميس كرويار! بيربت سنجيده مسكه ب وهون بدن عجیب سا ہو آ جارہا ہے اور مجھ سے تو اس کا روتیہ بھی غور کیائم نے؟"اس نے افسردی ہے

اس کے چربے پر جھائی افسردگی نے میری گردن کو لفي من منت ير مجبور كرديا-

"منیں غور کیانا تم نے۔ یہ میرے کھر کامسکلہ ے مرم کونے عربو۔"

"يار!ميري مجه من آج كل كي اولاد مين آتي مم یاد کرو بجب ہم لوگوں کے والد کرامی کھرمیں آتے تھے تو ہم لوگ سب شرارت ورارت بھول کر کھرکے كونے كهدرول من جھب جاتے تھے 'رعب مو ماتھا ان کا میال بحول کو کوئی احساس ہی مہیں 'وہ باپ کو اس کے مقام پر سمیں رکھتے 'اور تواور ڈانٹ ڈیٹ کروتو آنکھوں میں انکھیں ڈال کربات کرتے ہیں 'جواب دیے ہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں عدمو لئی باب كاباب بنے كى كوشش كرتے ہيں۔"وہ سالس لينے

م حیب چاپ اس کی باتیں بن رہاتھااور چاہتاتھا ووسب کھے کمہ لے اس کے ول کی بھڑاس بھی نظے گی ادر شاید مسئلے کا سرا سمجھ میں آنے کے بعد اس کاحل مجى مل جائے گا۔

المولو على المحل المحلى سوج سكتے تص كم كوئي جواب دیں مے انہیں 'وہ غلط کمیں یا صحیح 'مگرہم لوگ بس سر جھكائے سنتے رہتے اور بس جي 'جي ابا'جي كے علاوہ چھ منہ سے نکاتا تھا اور اب یار! بھی بھی تو ہیں جی جاہتا ہے سب کھے چھوڑ جھاڑووں عالی بہم میں۔"وہ حجفنجلار باتقاب

"چھوڑویار!اس طرح سیں سوچے ہم واصف کے بارے میں شروع ہی سے جذبالی ہو'اس کیے اتنی دور تک چلے جاتے ہو'وہ اچھا بچہ ہے' ذہین ہے اور ایک بات يه بھی ذہن میں رکھو کہ زمانہ بدل کیا ہے۔ وحمیازمانہ بدل کیا ہے جم کیا بابا آوم کے زمانے کے میں۔"وہ بھی جھنجلارہاتھا۔ "ارے اچھا یاد دلایا 'کل کسی صاحب نے ایک عجیب سی بات کھی وہ کہنے لگے کہ جم لوگ آوم کی اولاد من اس کیے فطرت بایا آدم کی ہی پائی ہے۔" جھے بات یاو کرے ہمی آنے لی۔

"كيامطلب؟"عارف\_فيسوال كبا-"بابا آدم کے والد تو تھے میں اس کیے ان کے ول مين دالدسے محبت كاخانه بالكل خالى تھا 'البته اولار تھى اوردل پدری محبت سے سرشار تھا'اب غور کرو' بوری ریانت داری سے دل کو شولو 'باپ کااوب واحرام این جگہ، مردعوی محبت کے باوجود ہم میں سے لینے ہیں جو اسے والد کے لیے خود کومٹانے برتیار ہیں اپنی ہستی کو فراموش کرے این آھے کا نوالہ باپ کی بلیث میں خوش ہو کروال رہے ہیں۔

وہ جرانی سے بچھے و ملیھ رہاتھا۔

"لوگ تو دین ایمان تک بھلائے ہوئے ہیں اولاو کے لیے 'جائز' ناجائز کی تمیزرواشیں رکھتے 'حق دار کا حق نہیں دے یاتے اور تو اور خود کو بھی اینے کمائے ہوئے بیروں کا حق دار نہیں مجھتے علا جائے یا ناچلا بائے کمایا جائے یا مرمر کر پیدلایا جائے پیے ہونے ب و وربسون سے غرکیاجائے اپنے ایک آگے رکھی ي مهجيز - كورو وكى بيث من دال دية بين بولو نيات كم نهين إلى في اى سے تقديق جاتى۔

﴿ فُواتِينَ وَالْجُسِتُ 233 نوبر 2012 ﴾

و فواتين دُاجَب 232 . نوبر 2012 ع



## WWPaksociety.Com

Library For Pakistan

بہر بیان کر گئے۔

''ابو ابھی داصف آگر کسی لڑکے تے ساتھ کھڑا ہوتا
ہے تو دہیں اس لڑکے کے سامنے ڈانٹ ڈپٹ کرنے
گئے ہیں'آگر گیٹ پر کوئی لڑکا آجائے تو بھگا دیے ہیں
اور اتنی کڑک وار آواز میں واصف سے بات کرتے ہیں
کہ بس' بعد میں سب دوست اس کا فراق بناتے

"دواصف فورا" گھرچلوئيمال كياكررہے ہو منع كيا تھا ناميں نے"اس نے عارف كے ليجے كى نقل اتارى ...

"بری بات ہے بیٹا! یوں بروں کی کوئی نفل آثار آ ہے۔ "میں نے سجیدگی سے ٹوکا۔
"ابو! ہے چارہ واصف جب کھیلنے آتا ہے تو سب
کتر بیں 'جاؤ بالا سے دوجھ کر آؤ'ائے نے 'بھی کوئی دو نمی

کتے ہیں 'جاؤ باباسے پوچھ کر آؤ'اپے 'مجھی کوئی یو نئی ٹوک دیتا ہے 'باباسے پوچھ کر کمہ رہے ہو'ابو!اب ہم لوگ بچے نمیں ہیں۔"

میں نے اپنے تیرہ سال کے میٹے کو چونک کر دیکھا' اگر چہ اس نے کافی قد نکال لیا تھا' گر تھانو ابھی بچہ ہی' گراہے اپنے بردے ہونے کااحساس تھا۔

مجھے کسی کی کہی ہوئی بات یاد آگئی کہ ہم اپنے بچپن کو جلدی سے الوداع کسنے میں لگ جاتے ہیں اور پھر ساری عمر بچپن کویاد کرتے رہتے ہیں۔

"مارف بهت الجها انسان ہے 'بہت ذمتہ دارباب ہے 'تم لوگ ابھی والدین کی ذمتہ داربوں کو نہیں بجھتے ہو جیٹا! ماں 'باپ سے زیادہ بچوں کی بہتری کوئی چاہ نہیں سکتا' یہ بات تم بھی سمجھ لو اور اپنے دوست کو بھی سمجھاما کرد۔"

بین روی ایپاتیانی ایپاتیا

تب بی دروازه کھول کر کمرے میں واصف داش بوا' اسے دیکھ کر شہریار تو خوش ہوا ہی ہیں۔ جبھی " ہے یارا کرکیایہ بری بات ہے باپ اپنی اولاد کے
لیے بھی ایمارنہ کرے تو پھروہ انسان تو نہ ہوا تا ہی تو
فرق ہے انسان اور جانور میں اور پھرا کر باب پی اولاد
کے لیے ایمار کرتا ہے تو کیا اولاد کو اس کا احساس نہیں
کرتا چاہیے 'یہ کیا بات ہوئی۔" وہ ایک مرتبہ پر الجھنے
لگا۔

"ارے بھی "سمجھایا توہ ابھی کہ ہمیشہ دواور دو چار نہیں ہوتے۔انسانی کیمسٹری الگ ہی۔ "

دنہاں پار! کہتے تو تم کچھ ٹھیک ہی ہو مگراولاد کی محبت بھی تو خالق ہی و خالق کے جانے کا بھلائے ہیں اگر سبق ہی اپنے خلق کے جانے کا بھلائے ہیں ہی سبق ہی اپنے خلق کے جانے کا بھلائے ہیں۔ "گھر قریب آجکا تھا' اس لیے ہم بحث کو تشنہ بھی ہے۔ چھوڑ کرا ہے گھر کی راہ ہولیے۔

اس دن کے بعد سے مسلسل میں سوچتارہا 'مجھی لگتا عارف تھیک کہتا ہے ؟ تی محبت 'اتنے ایٹار کی قدر 'ہوتو کے اچھا گئے گااور مجھی وہ بھولا بھالا ساچرہ' آنکھوں میں نمی لیے حسرت بھرے انداز میں کمہ رہا ہو تا تھا۔ قیاموں اکاش میں آپ کا بیٹا ہو آ۔'' کچھ تو تھا'جب ہی تووہ شاکی تھا۔

ایک دن میں اور شہرار ہونمی بیٹھے ہوئے گپ شپ کررے تھے ہم باپ بیٹا اکثر کسی موضوع بربات چیت کیا کرتے تھے 'بھی کرکٹ' بھی کوئی اچھی ڈاکیومنٹری' بھی ملکی حالات' بھی یوں ہی ماضی کے قصے تومیں نے اس سے باتوں باتوں میں پوچھا اور اس کا جواب بن کردنگ رہ گیا۔

''ابو!سبنداق اڑاتے ہیں واصف کا۔'' ''کیوں بھئی؟ اتنا اچھا تو وہ ہے۔'' میں نے تعجب ریستا

وہ تو اچھاہے 'مرعارف انگل۔۔۔"اس نے بات او هوری چھوڑ دی۔ ''ان میں کیا خرابی ہے؟''میں چونکا۔

"وہ بہت عجیب ہے ہیں۔"س کے لیج میں واضح

و فواتين والجسك 234 نوبر 2012 الله

خوشی سے کہا۔

رواو آوشزادے! ہم تمہارای ذکرکردہ ہے۔"
دوری آو آوشزادے! ہم تمہارای ذکرکردہ ہے۔"
دوری شہرار کو بتا رہا تھا'تمہارے والدکے بارے
میں'عارف بردھائی میں بحیثہ ہی بہت اچھا رہا تھا'سی
وجہ رہی کہ وہ تمہیس تعکاوٹ کے باوجود پڑھا تارہا تگر
میں وہ توجہ شہرار رسمیں وے پایا کیونکہ تج بات ہے۔
میں وہ توجہ شہرار رسمیں وے پایا کیونکہ تج بات ہے۔
میںا کہ دفترے آکر بچوں کو پڑھاتا بہت مشکل کام

۔'' یہ تو ہے ماموں! بابا شروع ہی سے چاہے وفتر سے
مجھی ہمی آئیں' میرا ہوم ورک بھی کردائے تھے اور
دو سرے دن کا سبق بھی' تب ہی میں کلاس میں اچھا
رہتا ہوں۔''وہ فخریہ بولا۔

" ایک اور بات پر غور کرو میں ہیشہ خاندان کی تقریبات ہوں یا دوستوں کی اپنے گھروالوں کے ساتھ ضرور جا آ ہوں مرعارف مجھی نمیں جا آ ، جانتے ہو کیوں؟"

دونوں نے تفی میں سم لایا۔
دونوں نے تفی میں سم لایا۔
دوس کے کہ رات ویر سمک ہونے والی تقریبات کی
وجہ سے تم لوگوں کی نینڈس پوری نہیں ہویا میں گی اور
اسکول میں تم اچھی کار کردگی نہیں دکھایاؤ کے۔وہ خود
جا آئے نہ تم لوگوں کو جانے دیتا ہے 'بے چاری عبد کو
ہی سب جھانا پڑتا ہے 'وہ یہ تمہارے کے ایمار کر آ
ہے 'ورنہ بیٹا! سب آئیں میں طبع ہیں تو مزاتو آ آ ہے

دونوں بچے سوچنے گئے 'مجھے خوشی ہوری تھی کہ
میں نے ان کی سوچوں کی مثبت سمت دے دی۔
پھر میں جب موقع ملاعارف کو سمجھا گا بختی ہے کام
بننے کے بجائے بگڑ رہا ہے ' آج کا دور جمال ذہانت کو
فروغ دینے کا ہے 'میڈیا کا بہت مضبوط کروار ہے 'اچھا
مجھوٹے ہے وائرے میں کمپیوٹر نے پوری ونیا کو ایک
چھوٹے ہے وائرے میں کمپیوٹر نے پوری ونیا کو ایک
جھوٹے ہے وائرے میں کمپیوٹر نے اب رعب اور
دید ہے کہ بجائے ایک عزم اور دوستانہ ماحول ہی
فخصیت کو بنانے میں مددگار ہے 'اس لیے اسے اب

اور جمی موقع کماتو واصف کواحساس دلا آکہ اے اپ باب کی محبت کی قدر کرنی چاہیے ' دنیا ہیں بہت سے ایسے والدین ہیں خاص طور پر باب جو بچوں کونہ توجہ دیتے ہیں نہ محبت اور عارف توانی محبت ہیں بالکل الگ ہی نظر آ باہے۔

عارف کی طبیعت کچھ خراب تھی میں گیاتو وہ لیٹا ہوا تھا'خلاف معمول 'مجھے عبیر نے بتایا کہ دو'تین ون سے طبیعت ٹھیک نہیں تھی' ڈاکٹر نے ٹیسٹ کردائے تو ہا چلاکہ شوگر بردھی ہوئی ہے۔

وہ افسردہ سااپنے بیڈ برلیٹا تھا۔ "انھو یار! یہ بیاری دل پر لینے دالی شین کیا بیاروں کی سورت بنائے بڑے ہو۔"

"زبر! من سوچ رہا ہوں میں نے ابو سے لی ہے یہ بیاری۔ ڈاکٹر میں کمہ رہا تھا کہ یہ عموا "نسل در نسل چلتی ہے 'اس معالمے میں تم بی نہیں ڈاکٹر بھی کتے ہیں کہ باب پر بوت ۔۔۔ "وہ جملہ ادھورا جھوڈ کر ہنا' جیب افسردہ ی ہمی۔

المرائ المرائي بيل تو ہردو سرا آدمي اليي بي كسى بيارى ميں مبتلا ہے واليے بيو بيا جان كو بھى سنا ہے بيارى ميں مبتلا ہے واليے بيو بيا جان كو بھى سنا ہے بيت جاندى يہ شكايت ہوگئ تھى مگرد مكي لو اشاء اللہ حيات ہيں الينے قوئ كو مضبوط ركھے ہوئے ہيں "تم حيات ہيں الينے قوئ كو مضبوط ركھے ہوئے ہيں "تم بھى مت بھيراؤ۔"

پو بھاجان بھو بھی جان کے بعد تہارہ گئے تھے وہ اپنے ای برانے گھر میں رہتے تھے 'جھوٹے بیٹے آصف کے ساتھ 'عارف ان کی کفالت سے عافل نہیں تھا اس کی تقدیق جھے آصف نے کی تھی کہ بھائی جان بہت خیال رکھتے ہیں دوا علاج ہی تہیں ان کے کھانے 'پینے کے اخراجات بھی بابندی سے اداکر آ تھا 'مگر جب ان کا ذکر چلا تو جھے خیال آیا کہ صرف الی اعانت کیا والدین کا حق او کر سکتی ہے 'ہم خود کو اچھا فران بردار ہی ہے کرنے کے لیے تار ہوجاتے ہیں ' مسایف برداشت رہے کے لیے تیار ہوجاتے ہیں ' مسایف برداشت رہے کے لیے تیار ہوجاتے ہیں '

لوگ جب ای جھاؤں کو کھود ہے ہیں اور دھوپ ہیں بیانے کے لیے تنا رہ جاتے ہیں 'تب ہمیں خیال آیا معلوم ہے منارے کا۔ انسان خسارے ہیں ہے 'تہ ہیں معدان معلوم ہے ہیں ہر جگہ متازاور نمایاں رہا تعلیم میدان ہیں بھی 'مرجے ہیں اپنی میدان میل جی 'بعد ہیں سروس ہیں بھی 'مرجے ہیں اپنی میلا حیت سجھاتھا 'وہ کچھ بھی نہیں تھی 'دراصل ہیں دعاوں کے حصار میں رہتا تھا 'ہیشہ اب جویہ حصار ٹوٹا ہے تو ہیں بھی ٹوٹ ساگیا ہوں۔ زہر! ہیں دھوپ ہیں جا بھی نہیں کیا 'ابو میراا نظار کرتے تھے 'میں دو ہفتے ہوگئی' ہیں نے اپنیا نہیں کیا 'ابو میراا نظار کرتے تھے 'میں دو ہفتے ہوگئی' ہیں ہے سامنے حا بھی نہیں بایا تھا' جی جا ہتا ہے کہیں سے سامنے حا بھی نہیں بایا تھا' جی جا ہتا ہے کہیں سے سامنے حا بھی نہیں بایا تھا' جی جا ہتا ہے کہیں سے سامنے حا بھی نہیں بایا تھا' جی جا ہتا ہے کہیں سے سامنے حا بھی نہیں بایا تھا' جی جا ہتا ہے کہیں سے سامنے آد ' نمیں اور پھر مجھے خوب ڈانٹیں' جیسے بچین میں آد ' نمیں اور پھر مجھے خوب ڈانٹیں' جیسے بچین میں آد ' نمیں اور پھر مجھے خوب ڈانٹیں' جیسے بچین میں آد ' نمیں اور پھر مجھے خوب ڈانٹیں' جیسے بچین میں آد ' نمیں اور پھر مجھے خوب ڈانٹیں' جیسے بچین میں آد ' نمیں اور پھر مجھے خوب ڈانٹیں' جیسے بچین میں آد ' نمیں اور پھر مجھے خوب ڈانٹیں' جیسے بچین میں آد ' نمیں اور پھر مجھے خوب ڈانٹیں' جیسے بچین میں میں اور پھر مجھے خوب ڈانٹیں' جیسے بچین میں میں بایا تھا ۔

اس کی کیفیت و مکھ کر جھے سے بھی پچھ بولا نہیں مارہاتھا۔

بعض او قات انسان اور کھے نہیں جاہتا ہم ایک ہاتھ باہتا ہے ، جسے پکڑسکے ایک دل جاہتا ہے جو سمجھ سکے یار اہم لوگ ہیں توشکوہ کرتے ہیں ناں اپنے بچوں سے کہ وہ ہمیں سمجھ نہیں یاتے ، مگرہم بھی تو بجھنے میں بہت دیر کردیتے ہیں ' سمجھتے عمر لگادیتے ہیں ' محصے عمر لگادیتے ہیں ' محصے عمر لگادیتے ہیں ' موٹ خسارے میں ہیں ہم توگ ' یار!بردے خسارے میں ہیں ہم توگ ' دورد نے لگا۔

میں دیر تک اسے تسلیاں وے کربردے ہو جھل ول کے ساتھ آپنے گھر کے لیے اٹھا۔ کمرے سے باہر آیا تو واصف وروازے کے ساتھ ہی کھڑا ملا۔ وہ میرے ساتھ وروازے تک آیا۔ جب میں باہر نکل رہا تھا تو اس ذکی ا

"اموں! کیا بابا بھے معاف کردیں کے؟ وہ بھے خفاہیں تا! آپ میری دو کریں۔ میری ان سے سفارش کردیں۔ میری ان سے سفارش کردیں۔ اموں! میں بہت ور نہیں کرنا چاہتا۔ میں خسارے سے بچناچاہتا ہوں۔"
اس کی ڈیڈ بائی ہوئی آنکھوں میں سجائی تھی۔
بجھے بے ساختہ اس بر پیار آگیا۔ واقعی نئ سل سمجھ وار ہے اور ذہیں بھی۔ ہے نا!

رو سرے دن صبح ہی صبح خبر آئی کہ پھو بھا جان کا انقال
ہوگیا۔
میں دو ڑا ہوا عارف کی طرف گیا وہ بری طرح رورہا
تھا میں جانیا تھا کہ وہ حساس ہے اور جوبیہ بھی بھی
چوک ہی ہوجاتی ہے یہ عمر بحر کا ملال بن جاتی ہے۔
تدفین وغیرہ سے فراغت کے بعد میں نے غور کیا '
عارف بمت کمزور بمت عد حمل سالگ دہاتھا۔
عارف بمت کمزور بمت عد حمل سالگ دہاتھا۔

بوی بج اور و فتراس دائرے سیا ہر تقیس تو مجراد هر

ا عارف اور من دير تك اس دن اين جين كوياد

كرتے رہے : مجھے بھی ندامت ى تھى كەمى كافى دن

ے اس طرف ہے تا جار کا تھا اور عارف بھی شرمسار

تھاکہ اتنے دن ہوئمی گزر کئے اے دہاں گئے ہوئے۔

ہم دونوں نے دوسرے ہی دین جانے کابر د کرام بتالیا ممر

توجه وسياعي-

ر کچھ دنوں بعد جب میں اس کے گھر گیا تو پا چلا کہ تین دن سے دفتر نہیں گیا ہے' طبیعت خراب ہے' عارف جیسے بندے کا دفتر نہ جانا غیر معمولی امرتفا۔ 'دکیوں' کیا بہت زیادہ طبیعت خراب ہے؟'' میں نہ مصادحها

وسعلوم نهیں جمائی جان ابس وہ خاموش ہوگئے ہیں بالکل عیب جاپ لینے رہتے ہیں میں تو پریشان ہوں ہی انہیں دیکھ دیکھ کرنے بھی بہت پریشان ہیں خاص طور رواصف ....."

میں عارف کے پاس گیا تو مجھے لگا 'جیسے دہ دِنوں میں نجر ساگیا ہو 'کمزور اور مایوس سا۔ نکر ساگیا ہو 'کمزور اور مایوس سا۔

"کیاہوگیاہے عارف!کوئی مسئلہ ہے کیا؟ بجھے تو بتاؤ یار!"میں نے اس کے ہاتھوں کو تھام کر کہا۔ "نہیں کوئی بات نہیں۔"

" برجمي- " من في اصرار كيا تو رنجيده ليج من

برات "زبیر! من سوچ رہا ہوں ہم لوگ اپنے تنیک خود کو کتا سمجھ وار مجھتے ہیں مگریار! بہت بدنصیب ہیں ہم

و فواتين دا بحث 237 وبر 2012 الله

و فواتمن دا بحسك 236 انوبر 2012 الله



اب کی بار تواتے زورے بیلی کڑی کہ بیلے نے بسترے چھلانگ لگائی اور تخت پر بیٹھی امال کے اوپر تقریبا "کودی پڑی۔ والمعيبت ہے۔ بحول كى طرح سے درتى

ے عور ماری! الکو محالو ژدیا میرات الی بیر کا تکو محا بکر كربيث كنيل اوربلوحسب معمول كهي كهي كرف لكا-"تواور كياكرول، بيل كي كرك توديهو "پھريه اندهيرا كرا اوربيه أكلى تمثماتي موم بني وبيه! اليي بهي كيا



غربت سيد ايك المربسي لائت بي خريد ليتين المال اور تو ۔ توکیا کھی کررہا ہے مکماکمیں کا۔"اس نے منت ہوئے بلو کو کھورا۔ بلونے دانت نکالتے ہوئے اے

"جب تمهارے جیسے کارٹون گھریس ہوں تو ہسی تو

"ال!اے سمجالیں۔"وہ چیخی۔ الرام! حیب رہو بھئ۔ مجھے تو بڑی لی کی فکر مورای مے جانے کمال رہ کیاان کانواسا بلو!جازرا و مجيم كرتو آكوني موم بني يالائث بوبال"امال كوبروي لي کی فکر کھائے جارہی تھی۔

والله توبه المال إلى توجهي نه جاول الك توديسي اوبر والا کمرا آسیبی مشہور ہے بورے محلے میں اور پھر اندهرا اکیلی بری بی- بجهل بیری تونمیں ہیں وہ-"بلو نے خوف ہے آنکھیں پھیلا کر کہا۔

"حب كرجا- كيول اول فول بك رباب . جاد كيم كر أ بے جاری کس حال میں ہے۔"امال نے اسے

وونهيس بهني! مين نهيس جاتا اسي كو جهيجيس تا خوامخواہ میں ڈرنے کی ایکٹنگ کررہی ہے اپنی مونی ساس سے تو مجھی ڈری نہیں 'بیلی سے ڈر رہی ہے۔ بلونے توپ کاوہانہ بھربے لی کی طرف موڑویا۔ ''ال اسے سمجھالو' بٹ جائے گا۔ توبرط طرم خان ہے' لڑکا ہوکر ڈر آئے ڈرپوک کمیں کا۔'' بے بی نے اسے غیرت دلاتا جاہی۔ ''ہاں! تو ٹھیک ہے تا! انسانوں کی بات الگ ہوتی



## WWW.Paksociety.Com



Library For Pakistan



READING SECTION LIBRARY FOR PAKISTAN

## WWW.Paksociety.Com



Library For Pakistan



READING SECTION LIBRARY FOR PAKISTAN

### WWW.Paksociety.Com



Library For Pakistan



reading section LIBRARY FOR PAKISTAN

## WWW. Paksociety. Lom



Library For Pakistan

اد کی تھی اور کھرنے ہے ہوئے تھے برسات میں وهلان سے یائی میسلتا کھروں میں آجا یا تھا۔ بری مفکل ہوئی تھی۔ بِری بری اینوں پر لکڑی کے تھے ركه كربائه روم اور بكن تك يل سابناليا جا يا تفا-امال یعنی صغرا برسات میں مٹی کے خیل کا چولہا کمرے ہی میں رکھ کیا کرنی تھیں اور چند ویکر ضروری کھانے یکانے کا سامان بھی۔ بیہ مسئلہ اگرچہ اس علاقے کے تمام کھروں میں تھا۔ کیکن سب کہتے تھے کہ صغرا کے کھری زمین تھیک تہیں ہے۔ تبہی ہرمشکل مر مئلہ سب سے ملے اس کے کھر کا رخ کر آ تھا۔وہ لاندهی میں رہتے تھے۔میاں نے وہ کھر بھے کریمال سے چھوٹاسادو کمروں کا کھر خرید اتھا۔ مربے جارے کورمنا نصیب نہ ہوا۔ صرف دو ماہ بعد ایک حادثے میں وہ دنیا سے رخصت ہوگیا۔ صغرا کو پیشن ملنے لکی عمر آدھی پیشن میں دو بچوں کے ساتھ خاک کزار اہو تا 'سوزندگی کی گاڑی تھیننے کی خاطرخاصی تک ودو کرنی پڑتی۔

صغرا کام چور اورست تھیں۔ بیاہ کر مسرال میں آئیں توایک ہفتے بھی ساس کے ساتھ خوش نہ رہ سكيس- مروفت لزائي جفكرا ورا وراسي بات ير حكرار معمول بن گئی۔قصور زیادہ صغرا کاہی ہو تا۔وہ اینے کسی کام میں را خلت پیند نہیں کریی ھیں۔

ماں کیا کی اکلونی اولاد تھیں۔ مربے حد تسمیری میں یلی ھیں۔ سرال میں ملے سے قدرے بہتر حالات تھے۔شوہر سرکاری تحکمے میں ہیڈ طرک تھے۔ اس کیے ہاتھ یاوں پھیلارہی تھیں۔مسرال میں تھاہی کون ایک بوڑھی ساس اور ایک کنواری نند بیدوه جى ان كے ليے وبال جان تھى۔ حالا تكداس كى منكنى ہو چکی تھی اور سال بھر میں اس کی شادی ہوجاتی تھی۔ اس کارویہ صغراکے ساتھ اجھاتھا۔ مگر صغراعادت سے مجبور تھیں۔ساس نے بیٹی کاساراجیزایی حیثیت کے مطابق جو ڈرکھاتھا۔ کچھ روبیہ بھی جمع کررکھاتھا۔ صغرا توخالی ہاتھ آئی تھیں۔یا مججوڑے اور جاندی کی بالیاں

الوا مغرب کے وقت تو دیسے بھی کھلی جگہ جانے ے منع کرتے ہیں۔اس میں انو کھی کیابات ہوئی؟" المال لسي طرح بھي مانے كوتيارند تھيں-" کھھ بھی ہو'الیلے خالی کمرے سے بھی کھٹیٹ کی آوازیں بہت سی ہیں ہم نے میں تو سیس جانے کا۔"بلونے صاف ہری جھنڈی دکھادی۔ "جمار میں جاد بردلو!میں ہی جاتی ہوں۔"امال نے

"المال!ميري چپل تو چھوڑیں۔یائی کتنا بھراہے باہر' ٹوٹ جائے گی۔ ڈھائی سو کی ہے۔ اپنی پہنیں بیہ ربرہ

والى-" بے تی نے فورا" چیل امال کے بیروں سے

المان عنوميري كمال بي انظر نهيس آربي-"امال نے موم بن کی مدھم روشنی میں آنکھیں پھاڑ بھاڑ

"بياليس!بيرربي-"بيان نے چیل ان کے بيروں کے قریب رکھتے ہوئے کما۔

''ہاں!سب کو اپنی اپنی پڑی ہے' ماں کی فکر نہیں' چیل کی فکر ہے۔ برے ہیرے مولی جڑے ہیں تیری چیل میں۔"مال نے اسے کتا رویا۔

''ہاں تو' ٹوٹ کئی تو کون دلائے گانٹی؟عید کی چیل ہے میری-معلوم توہے 'جھے بردی زہر لگتی ہیں موجی ے سلی ہوئی چیل-"وہذراجو شرمندہ ہوئی ہو-"ال المعلوم ب شنرادي راب مي جاوَل؟"المال نے بےزاری سے کہا۔

"المال! دیا ہے ... سیرهیوں کے باس مجسلن ہورہی ہے 'خودنہ کریٹا۔"بلونے لیٹے کیٹے بدایات

"مخودنه بلنا- برط آیا فکر کرنے والا۔" بے بی نے بلو

کوگھورا۔ امالِ سنبھل سنبھل کر دروازے کی جو کھٹ پر امالِ سنبھل سنبھل کر دروازے کی جو کھٹ کایا تھوڑا تھوڑا کرے میں بھی آرہاتھا۔مسئلہ یہ تھاکہ کلی

ہے۔ بھوت ریت سے توسب ہی ڈرتے ہیں۔ ہوائی مخلوق موتی ہے میں تود کھائی سیس دیتی پر خود ہمیں ولمحدرى مولى ب-"بلونے الثاات خوف زده كرويا-"الله كے واسطے مت ورا بلو! جان نكل جائے كى الميري- تيرے سر ہو كاميراخون كھرميرے مياں كوتو ای جواب دینا۔"وه واقعی مسمی مونی تھی۔ "كبجواب دول كالأتت كبين وه؟" بلونے

الأكمي كيدايك دن تو آكس كي ي-"وه جزيز

مین مہینے سے بڑی روٹیاں تو ڈر ہی ہو۔ بتا مہیں کب آمیں کے تمہارے میاں اپنی بلا کو لینے۔" ''تیری زبان بهت چل رہی ہے' تیری روٹیاں توڑ ربی ہے؟ کدھا!سدھر ماہی تہیں ہے۔جابے کی توجا برسی کی کر کے جاکر۔ بے جاری پیا نہیں کس حال میں ہوگ۔"امال سے بے تی کی شرمندگی ویکھی نہ كئ\_انهول\_فيلوكودانث كرفيلى كويجكارا-

ڈر لگ رہا ہے جھے۔ بین سے ڈر لی ہوں میں جلی کی کڑک سے-اویر سے وہ مرا ...نہ بھی۔"اس نے کانوں کوہاتھے لگائے

"توبہ ہے المال میں اتن در سے کیا کمہ رہی

المال الميب كاشك - "امال نے اس کی بات کوذر اجھی اہمیت نہ دی۔ ''شک کی کیابات ہے' سارا محلہ جانتا ہے۔جب كمرا خالى مو ما ب توخود تم دن كوفت بھى وہاں سيں جائیں-ہیشہ سے ہی دیاہ رہے ہیں ہم ... اور ہمیں أس وقت بهيج ربي مو -"وه اجمي تك اين بات يرولي

نوه! محلے والوں کی جھوٹی سچی باتوں پر یقین کرلیا اور میں جو کہ رہی ہوں وہاں کھے نہیں ہے تو۔۔۔ المال نے اس کا خوف کم کرنا جاہا۔

"یو پھرمغرب کے وقت ہمیں جانے کیوں نہیں ویتی تھیں چھت پر؟ "بلو کو بچپن کی روک ٹوک یاد

و فواتين دُامِيت 241 نوبر 2012 الله

و خواتين دُانجست 240 نوبر 2012 الله

جن پر سونے کا پائی بھرا تھا۔ برتن بھانڈے کچھ بھی میں۔ شکل وصورت استھی ہونے کی وجہ سے برال کیا القا-ورنداب تك كرمين جيهي بوتين-ان كى عادت ے ان کا بورا خاندان واقف تھا کون اینے بیٹے بھائی اسع بيابتان برشته تورشته كراف والى في يكايا تعا-نند کی شادی ہوتے ہی صغرامزید تھیل کئیں۔ بے لی کی پیدائش کے بعد انہوں نے ساس کی زندگی دو بھر كردى-وه بيار رہنے لكيس- مربيدان كي كوني خدمت نہ کرتیں۔ دوسال کی بے بی کو خوامخواہ گور میں لیے مجرتیں کہ کام نہ کرنار ہے۔ صرف اپنے کام کرتیں اور کھانا یکائیں۔ ڈِاکٹرنے ساس کو پر ہیزی کھانے کی البدايت كي هي- مرجال بجومغران ايك وقت بهي ساس کو چھے بناکر کھلایا ہو۔ بنی آتی تو ماں کے گیڑے وهوتي بالول مِن قيل دُالتي منهلاتي منتهما چوتي كرتي-میاں وسیم چوں چوں کا مربیہ تھے۔ بیوی کے آگے کچھ نہ بول یائے۔ مال کی فلر تو تھی مگر ہوی کی فطرت کے

بھرایک روز بنی واماد آئے اور ساس کولے کئے ہمیشہ کے لیے۔ دونوں نے اس کی بہت خدمت کی۔ واماد اچھا تھا۔اس کے مال 'باب لاہور میں اپنے براے بیئے کے ساتھ رہتے تھے۔ صغرا کی ساس کا بردھایا بھی والمدك ياس احيها كثا- وہ تين سال زندہ رہيں- اينا اسرجانی ٹاؤن والا پلاٹ نواہے کے نام کر کئیں۔وسیم اور صغرا کولانڈھی کابیہ ساٹھ کزیر بنا کھر ہی ملاجسے پیچ کر وہ کیافت آباد کے اس اسی کڑے کھر میں شفث ہو گئے۔ انہیں بیجنے کا کوئی خاص فائدہ حاصل سیں ہوا۔ دونوں کھروں کی قیمتوں میں انیس ہیں کا فرق ہی تھا۔ مریمال سے وسیم کا وفتر نزدیک تھاجولیافت آباد کی سپروارکیٹ کی اوپری منزل پر تھا۔ موزانہ کا کراہے بھی بخخ لگا تھا۔ ملکہ جے پیارے وسیم اور مغرابی کہتے النفح كى بيدائش كے بعد أيك لؤكا بال عرف بلو بھي دنيا

میں آگیا۔ اس کھرکی گاڑی مغراکی عاقبت نااندیشی کے باوجود ٹھیک سام کھرکی گاڑی مغراکی عاقبت نااندیشی کے باوجود ٹھیک ای چل رای محی که وسیم روز پار کرتے ہوئے گاڑی کی

ندم آمے وہ دنیا سے کیا کئے صغراکی تو دنیا ہی اند جرا ہوگئے۔ دو بچوں کا ساتھ اور وہ اکملی۔ وسیم کے ہوتے انہیں کسی شے کی فکرنہ ہوتی تھی۔ مکراب آئے وال

مغرانے اے کرائے ہر دیتا شروع کردیا۔ کوئی کرائے دارسال بحرے زیادہ وہال نہ ملکا۔ کوئی کوئی توجھماہ بھی نه کزاریا آ- کوئی خاص وجہ نہ بتا آ 'بس بمانہ کرکے

آس یاس کے گھروالے کہتے کہ رات کو دہاں سے کون بن کی آوازیں آئی ہیں۔ بھی یوں لکتا ہے جسے کوئی رونی یکا رہا ہو' چینے کی آوازیں آئی ہیں اور کرم رونی کی خوشبوصاف محسوس ہوئی ہے۔ صغراسب کو جھٹلاتی رہتیں کہ ایسا کچھ بھی نمیں ہے۔ مکروہ خود بھی رات کے وقت اور جاتے ہوئے ڈرلی تھیں اور بچوں کوتودن کے وقت بھی اوپر نہ جانے دیتی تھیں۔

أيك مفتة يهلي أيك تمين بيس ساله نوجوان باسط ایک ضعیف خاتون جو کہ بول مہیں سلتی تھیں کے ساتھ میربورخاص سے ٹرانسفر ہوکر کراجی آیا اور اسٹیٹ ایجنسی کے ذریعے صغراکا کھر کرایہ پرلیا۔ بڑی نی کواس نے اپنی نائی بنایا۔ صغراغریت کی دجہ ہے کراپیہ وارون کی زیادہ چھان بین سیس کرتی تھیں۔ کھر کراہیر اٹھ جائے' میں ان کے کیے عثیمت تھا۔ دونوں کا سامان بهت مختصر سانقا- دو جاربائيان أيك جهوناسا تين كا نُرنك وو بالنيال بيند برتن اور جاريا نيول پر بچھانے کے لیے دوا فراد کے بستر۔باسط خودہی کھانا لیا گا صفائی کر تا۔ بردی بی صعیفی کے باعث بھلا کمال گھرکے کام کرسکتی تھیں۔اس عمر میں ہو تل کا کھانا بھی ان کے لیے مناسب نہ تھااور نہ ہی باسط کی اتن حیثیت تھی کہ روز 'روز ہو تل سے کھانالا سکے۔ كرمين شفث موت يانجوان روز تفاكه باسط

كابعياؤ معلوم بورباتها کھر کی چھت پر ایک کمرا اور بیت الخلابتا ہوا تھا۔

مغرا کو بتایا کہ وہ چند گھنٹول کے لیے حیدر آباد جارہاہے

شام تک لوث آئے گا۔ پھروہ سبح سات بجے بڑی کی کو ناشتا کرا کے حیدر آباد کے لیے روانہ ہو گیا۔ صغرانے نهایت رحم دلی کامظا ہرہ کرتے ہوئے کرما كرم روني اور ار بركى وال برى بى كو دوبسرك كھانے مِين دي اور پھرشام کي جائے بھي پلائي۔ غنيمت تھا کہ برسی بی ضروریات زندگی سے خود ہی فراغت یالیا کرتی

شام کو محکمہ موسمیات کی پیش کوئی کے عین مطابق ملينے كے اواخر كے باول كھر آئے اور مغرب کے وقت سے جوہارش شروع ہوئی تورات کے دس بج محتے ممہارش تھی کہ رہنے کانام سیں لے رہی تھی۔ مغرانے چو کھٹ رکھڑے کھڑے باہر کاجائزہ لیا۔ "اف! کس قدر اندهرا مورما ہے۔" بارش کی تیزی نے باہر کا سارا منظرد صندلادیا تھا۔ تھیک سے پھھ سجھانی سیس دے رہاتھا۔

"یا اللہ! رحم کر کیسے آتے جاول؟" صغرا

ہمت کرکے انہوں نے یاؤں یابی میں ڈال ہی دیا۔ ایک ایک قدم سنجال سنجال کرریجے ہوئے وہ آئے ررهیں۔ بمشکل زینے تک چیجی تھیں کہ زور کی بجلی جیگی۔ کمتے بھر کو ہر طرف بدوشنی کوندی۔ صغرا کی تظرين اوپر کي سمت ہي جي تھيں 'انہيں يوں محسوس ہوا جیسے کوئی سامیہ سا کھڑاہے۔ان کادل انھیل کر حلق میں اٹکا محسوس ہوا اور وہ الٹے بیروں واپس کمرے کی طرف اوث آهي-

والني خبر إجل توجلال توبية" وكيا موالمال؟ كيا بحوت وليه ليا؟ "بلودو وكر آيا-دواس؟ وه... وه... ده... همین تو ... بهوت ووت تو همین ويكها-"انهول فيات سنبهالي-

" چراتی جلدی واپس کیوں چلی آئیں اورب جل توجلال توكاورد؟ وه بهي أيكسيانا تها-ومجلی کیسی کڑک رہی ہے ، بھئ المجھے توہول اٹھ رہا ے'-رات کث جائے جلدی ہے۔ یہ باسط پانمیں کمال رہ کیا۔معیبت ہارے سروال کیا۔ برصیا زندہ

جی ہے یا سیں۔ با سیں اپنے ساتھ نانی کو کیوں۔ لیے پھرتا ہے۔ کوئی اور رشتہ دار تہیں ہے کیا؟" صغرا کو باسط پرشديد غصه آرباتقاب "خچھوڑیں امال! اندر آجائیں۔ بارش کا زور ذرا ٹوٹ کے تومیں اور بلوجا کرد مکھ آئیں سے بڑی لی کو۔" بے لی نے مال کو تسلی دی۔

صغراچيل آاركرچاريائي برچره بينيس-"ب لي عن تو كهتا مول علي بنالو مزا آجائ

"ال بيل! جائي بلادے بجھے بھی سردی س لگ ربی ہے۔ "امال نے بھی خواہش کا ظہار کیا۔ "ميراجي ول جاه رباب جائے بينے كو-" بيل نے اتحقة موئے كها-

كمرے ميں ديوار كے ساتھ كلى درميانے سائزكى لکڑی کی میزر مٹی کے تیل کاچولهار کھاتھا۔ بی نے بیملی میں بلاسک کے کین میں سے پانی انڈیلا اور چو لیے کی بتیاں اور کرکے چولما جلادیا۔

"يانے نكال لوامال! باسى مورے میں-كل ايك نكال كر كھايا تھا۔ سچى سلے سلے لگ رہے تھے۔ "بلونے

"إلى الكال لون من عصر كل كالكواون المنت من عصر كل الكلاون کی ؟ کلیج اوریائے؟ "مال نے کھور کر کہا۔ "ارے! صبح مازے منگالیمایا موٹی سے کمنا 'راٹھے الكالے ابھى تو ياہے كھانے ديں۔ بھوك لگ ربى

" نكال ليس امال! السي بهي كيا تنجوس بهوك لك رہی ہے بے جارے کو۔"بے لی نے خلاف توقع بلو کی حمايت كي-ايسا اتفاق سال مجه تمهيني ميس أيك بار مو ما

"تیرے میاں نے گھریس راشن ولوایا ہے تا۔ تھی کے کنستر بھرے بڑے ہیں۔ جا بھائی کو پکا دے 'تر ہتر براتھے" صغرا بردبراتی ہوئی انھیں اور دیوار میں نصب لكرى كي دوييث كى المارى كالبالا كھولنے لكيس-ود کاش! بھی میرے میاں کوراش کانہ سمی میرای

و فواتين دُاجُست 242 نوبر 2012 الله



# WW.Paksociety.Com



Library For Pakistan

"جاؤ! چائے پی لی۔ اب جاکر برئی بی کی خراو۔"
مغرائے قصہ ختم کیا۔
"خیاو بے بی!"بلو کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔
"منجم ہی چلے جاؤنا۔" بے بی بچنا چاہ رہی تھی۔
"اور میڈم! چلوشرافت سے ورنہ میں نہیں جا آ۔
مجھے بہت ڈر لگتا ہے ایسی جگہول سے۔وہ بھی اندھیری
رات اور یہ بارش۔"بلودوبارہ بیٹھ گیا۔
"خیل بھائی ڈر بوک! چئتی ہوں۔" بے بی نے صغرا
کی ربرد کی چیل باوس میں ڈالی۔
دونوں سنبھل سنبھل کر صحن تک ہنچے ہے بی

رونوں سنبھل سنبھل کر صحن تک ہنچے ہے ہی اے سربر تولیہ تانا ہوا تھا اور بلوبلاسٹک کی تھیلی ہے سر بچارہاتھا۔ بارش کی شدت میں قدرے کی ہوئی تھی۔ محر بخلی اب بھی چیک رہی تھی۔ سیر ھیوں کے ہاں محر بخلی اب بھی چیک رہی تھی۔ سیر ھیوں کے ہاں بہنچ کردونوں نے رک کرایک دوسرے کودیکھا۔ پھر بلو نے اس نے سنبھل کر سیر ھی ہر پاؤل رکھا۔ ہے بی نے اس کے پچھے قدم بردھایا۔

اوپر گھٹاٹوپ اندھیرا تھا۔ بہلی کی چمک میں صحن کا منظرصاف دے رہاتھا۔ خوب پائی کھڑاتھا۔ پر نالے میں شاید کچرا پھنسا ہوا تھا۔ بانی بہت تھوڑا' تھوڑا نکل رہا تھا۔ سامنے کمرا تھا اور تمرے میں بڑی بی۔ بلونے ڈرتے ڈرتے دوقدم اور آئے بردھائے۔

"چل نا!رک کیوں گیا؟" بے بی کوبارش کے شور کی وجہ سے زور سے بولنا برا۔ جاروں طرف سے برنالوں کایانی کر رہاتھا۔

بہتو آتے برما اور کمرے کے دروازے تک جا پہنچا۔ بے لی بالکل اس کے پیچھے تھی۔ بلونے ڈرتے ڈرتے کمرے میں جھانکا۔ مکمل اندھیرا تھا۔ پھر بجلی کوندی اور کھے بھرکو ہرچیز صاف د کھائی دے گئی۔ اور پھربلو تھیلی چھوڑ کر الٹے پیروں واپس بھاگا۔

بے بی بھی گھبراگراس کے پیچھے بھاگ۔ دونوں گرتے پڑتے دد' دوسپڑھیاں پھلانگتے نیچے پنچے۔ سانسیں بے قابو ہورہی تھیں۔ مغرا دونوں کی ہونق شکلیں دیکھ کر گھبرا گئیں۔ دسک محما ہوا؟ ہڑی بلی تھک ہیں۔" خیال آجا آ۔ اب تو تم بھی طعنے دیئے لگیں۔ "ب بی اواس ہوکر ہولی۔ صغران کو فورا "غلطی کا حساس ہوا۔ ''مرے تو! اس میں طعنے والی کون سی بات ہے۔ تجھ میں کیا کی ہے۔ رنگ ذراسانولا ہے تو کیا ہوا۔ دکھتی تو انجھی ہے۔ بہن اوڑھ کر تو اور بھی بیاری لگتی ہے۔ " صغرابا نے کی تھیلی نکالتے ہوئے ہوئیں۔ مغرابا نے کی تھیلی نکالتے ہوئے ہوئیں۔

بلونے بایا جائے میں ڈیو کرمنہ کی طرف برمھایا ہی تھا کہ بجلی زورے کڑی۔

" الله خیر ایس کرالله معافی دے دے گناہوں کی۔ ارے ابری بی کی خبر کسے لوں ' زندہ ہیں کہ مر گئیں۔ "مغراکو پھر پڑی بیاد آگئیں۔ "کہانو ہے ' بھی جائے بی کرجا تیں گے ہم دونوں۔ بے فکر رہی 'لیں! جائے بیٹیں 'شھنڈی ہورہی ہے ' یہ یا ہے بھی لیں۔ " بلو نے ان کی فکر دور کرنے کی

"بلواس وقت او جھ میں بالکل میرے دیور زبیر کی شاہت آرہی ہے۔ پورے گھر میں وہی ہمدرد ہے میرارال کی میرارال کی میرارال کی میرارال کی سرال کی سوچوں میں کم بولی۔

سوچوں میں کم ہولی۔ ''توبہ کرد! وہ خبطی؟ شکل سے ہی کھسکا ہوا لگتا ہے۔''بلونے سخت براماتا۔

''کوئی نہیں!اچھابھلاہے۔شکل میں تواپے برے بھائی سے بھی اچھا ہے۔'' بے بی نے دیور کی طرف داری کی۔

ا المار شکل کے اسم میں ہے کہ آپ کے شوہر نارار شکل کے اسم میں ہے ہالہا۔" بلونے زراق اڑایا۔

"کیامطلب؟ تیراهاغ خراب ہے کیا' اجھے بھلے تو ہیں۔" بے لی چیخی۔ " موجھے بھلے؟ بقول امال کے ہیں انسان کا بچہ ہیں۔"

بلواجی تک میے جارہا تھا۔ "ماں! سمجھالیں اسے ۔ پٹ جائے گا۔" بے بی زاحترا تک ا

و فواش دا مسك 244 قور 2012

''کل دوپر کو حمیرا کے ساتھ صرافہ کئی تھی وې غربت ؛ د که اور هرمار کوئی نه کوئی مسئله-"به بی بھی اِنْکُونِھی ﷺ کریہ فون خرید لیا۔ اور یمیے بھی ہیں۔ کیا كرتى المال!طارق بي بات توكرني تفي-''جائے بناوں تیرے کیے؟''امال کالہجہ محبت سے دونوں اندر جلی آئیں۔ بے لی اینے بسترر لیث کئی مغران ابن جاريائي كارخ كيا- بلو تخت ير ليثاخواب "رہے دیں! اب سبح ہونے والی ہے۔ تب ہی بناليس ك-"بيل فبدارى سے تليے برسر خرکوش کے مزے لوٹ رہاتھا۔ والله المس اكر سانولي بول الشيكي نين تعش بهي ے، وہے ہاں ''بتالیں اماں! ایک کپ میرے لیے۔'' بلو بند نهیں ہیں تواس میں میرا کیا قصور؟اوروہ کون سا**گ**لفام أنكهول سے جیسے سب دملید رہاتھا۔ ہے وہ بھی توسانولا ہے معمولی شکل کاعام ساانسان <sup>29</sup> کو۔ اٹھ گیامفت خورہ مطلب کی بات ہے ہے۔ جھے سے کہتا ہے اساری عمرمال کے کھر بیھی رہو۔ میں لینے تہیں آنے کا میری مال نے شادی کان میں انٹینالگ جا آ ہے۔"مغرانے حسب توفیق كردى ورنه مي توتم جيسي سے بھی شادی نه كرما-بلوگی خبرلی۔ وسو جائمیں امال! میری وجہ سے اٹھ کئیں مال نے تعریف کی تھی۔ برد کھوے پر تو تم نے خوب كريميس لكاكر رنگ كورا كرليا تقا- مكر بعد ميس ساري بول کھل کئے۔"بلی کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ وونول پھر آ تکھیں بند کرکے سونے کی کوسش "صبركراالله سب ومليه رما ب-"صغراف اس كرف لكيس-بابرخاموش فضابس ايك بار پرمارش کی بوندیں بلچل مجانے لکیں اور شپ شپ کی آوازے "يا تہيں الل جم سے كون سے كناہ ہوئے كه سنانااور كمرامعلوم بونے لگا۔ ہماری سزاحتم ہونے کانام ہی جمیں لے رہی ہے۔ بیلو ہے 'نہ بردهائی 'نہ لکھائی 'نہ نوکری۔ اور میں شادی مغرا کی آنکھ کھلی تو باہر خوب روشن تھیل چی شدہ ہو کر بھی میلے میں بڑی ہوں۔" بے بی چررونے ھی۔ چیکیلی دھوپ نئی تازی کا احساس دلا رہی تھی۔ چبوتره سو کھ چکا تھا۔ مرسحن میں کھڑایانی بیش آنےوالی "رو كيول ربى ب- فكرنه كر ويكها جائے گا-آكر مشكل كالحساس ولاربا تفاسي بي اور بلوب خرسورب مجھے جھوڑنا جاہتا ہے تو چھوڑ دیے۔ خدا کی میں مرضى-"مغراكے ليج ميں بے ہي تھی-ده بابرنكل أئيل- بمشكل اينون برر كه تخة برقدم والله نه كرے كيسى باتيں كرتى مو امال! بروى جماجما كرر كھتے ہوئے وہ صحن میں لگے تلكے تك پہنچ ہی مشکلوں سے تومیری شادی ہوئی ہے۔ کوئی پسند تو کر ما كئيں۔ ناكا چبوترے ير لگا تھا۔ وہ اس ير چڑھ كرمنہ تهیں تھا بچھے۔ تم بات کروناطارق ہے۔"بے لی دہل دھوتے لکیں۔فارغ ہو کرانہوں نے دوبارہ عارضی بل لے ذریعے صحن عبور کیا اور باور چی خانے میں چلی و و کتنی بار تو کرچکی ہوں۔ ہمیشہ ایک ہی جواب دیتا ہے۔ میراول نہیں ملا آپ کی بٹی ہے۔ کیایاگل بن ہے۔ فلمیں دملیھ دیکھ کرسب کوہیرد تنیں جاہیں۔ ول من بولیں اور ڈے ہے آٹا نکالنے لگیں۔ یکبارگی مغرانے تاسف سے کما۔ بڑی لی کے خیال نے انہیں ہولادیا۔ 

خرائے تھوڑی ہی در میں کمرے کی خاموشی کو توڑنے لك- صغرااورب بي بھي نيند کے جھکولے لينے لگيں۔ آدهی رات کو مغراکی آنکھ کھلی توبارش کھم چکی تھی اور بالوں کا شور بھی ختم ہوچکا تھا۔ بہتِ گری خاموشی تھی۔ مر پھر صغرا کے کانوں میں اچاتک کسی کی سر کوشیوں کی آواز صاف سنائی دینے لگی۔ پھر۔ "نيركياب؟" انهول في خووس سوال كيا-صغرانے لیك كرديكھا ہے في بيترير نہيں تھی۔ موم بن جھولی اور اس کی لو کمبی ہو گئی تھی۔ ضغرااٹھ بمیتھیں اور اس سمت بردھیں 'جمال سے ہے تی کی آواز آرہی تھی۔ مغرا کا دل کھبرا رہا تھا۔ انہیں لگائیہ بھیانک رات جیسے ڈھلنے کے لیے تھی ہی سیں۔ جب باہرویلھو'اندھیرا۔ مغرانے دروازے ى چو كھٹىر كھڑے ہوكر جھاتكا۔ ہے لی موبائل فون پر بات کرتے ہوئے رو رہی تھی وہ خوشار بھرے انداز میں بول رہی تھی۔ وميس كسي كوشكايت كاموقع نهيس دول كي عليس تو بالكل ميں \_\_ كب تك يمال رمون مميس الله كا واسطه بجھے لینے آجاؤ۔ تین مہینے ہو گئے... کیا؟ ساری عمر لینے نہیں آؤ کے جہیلوں ہیلو۔" ووسرى طرف سے قون بند ہوجا تھا اور اب بےلی کی سسکیاں خاموش فضا میں ارتعاش پیدا کررہی ميں-مغرانے اسف ہے لی کوریکھا۔ البيل اليه فون كمال سے آيا؟" بي نے چونك كريال كو كھوئى كھوئى آئكھول سے ديكها-منغراكواس كى آنكھوں ميں وكھ اور ملال صاف والمحد كيول كين اسوجاكين-"بي في ال کے سوال کو نظرانداز کرتے ہوئے کہا۔ "أَنْكُمْ كُولُ مِنْ تَقِي تِيرِي آوازے۔پربيہ فون؟"

الاس سے بوچھو۔"بے بی نے بلو کی طرف اشارہ بلو دونوں محینوں کو پکڑ کر جھکا سانس لے رہا تھا۔ صغرااور بھی کھبرا کئیں۔ وارے! کچھ تو بولو بردھیا مرکئی کیا؟ دم نکلاجارہاہے المال الحجى كه رمامول وه برهيا انسان نهيس كوتي ور مخلوق ہے۔" بلو کی آواز خوف کے مارے کانپ ) ہیں۔ ''یا اللہ خیرا کیا دیکھ لیا تونے؟'' صغرا مل پکڑ کر

تتنول اینے اینے بستروں پر کیٹ گئے۔ بلو کے

وہ برھیا گھیاند هرے میں بہے کمرے میں بسترر بیٹھی کتاب کھولے کھیردھ رہی تھی۔" دكيا\_اندهرےمن براه راى تھى؟"مغرالكى أنكهول مين جهي خوف تفا-"بال!اورسفيد دويثا او ژهانجي مواتها\_اف!بهت خوف ناک منظر تھا۔"بلونے خوف سے جھر جھری لی۔ د کمیایا اینا ڈردور کرنے کے بے قرآنی آیات براھ رہی ہو؟ معغرانے ان سے زیادہ شاید خود کو تسلی دی۔ ' توپتانہیں کیاد مکھ کر آیا ہے۔ بے بی تو آئے نہیں م 'توبہ کروامالِ!اس کی تو حالت غیر تھی۔ مجھ سے ملے توبہ بھاک تھی تھی۔"اس عالم میں بھی بلواس کا مذاق الراف سياز ميس آيا تقا "الله!برات جلدی سے کث جائے۔بربارش هم جائے۔ جمغرانے ہاتھ دعاکے کیے اٹھادیے۔ ''لائث آجائے' بیر دعا بھی تو کریں۔'' بے بی نے وسوفی وربوك "بلونے تخت پر لیٹتے ہوئے

كدونول كودانا-

و فواتين دا گيت 246 ، يومر 2012 ع

(Sccaned By P \$ 2012)

من ركا اللي كيس بريزي-اس من الاسس لكاتعا-

وال السيامي الي كي زبان بول ري بي- كب ے تو کام دھویڈ رہا ہوں۔ رفت دی گیاہے 'بلانے کا کہ کر کیا تھا۔ شاید بلائ کے اور اٹنے لوگوں سے کہا مواہے۔بس!میرے بی چھے راے رہو مم لوگ۔" بلورد ته كربا برجبورك يرجابيها-"بال! تيرك دوست "تيرك جيس جھوتے وقت كيا ابھى كاكياہے؟ دوسال ہوئے اسے كئے ہوئے تیرے اسپورٹ کونے ہوئے بھی ایک سال ہو کیاایا لك رما تعاجيے جاتے ى بلالے كا-"مغراكوياسيورث کی قیس یاد آئی'جو انہوں نے بڑی مشکل سے دی المال الس بھی کرو۔ ایک ہی تو بیٹا ہے۔ میں جی یا کل ہوں عوامخواہ اس کے پیچھے را جاتی ہوں۔ بیالو منے کوشت منگالو۔ آلو کوشت ایکانا۔" بے لی نے ودیے کے باوے میے کھول کرمال کی طرف بردھائے۔ درنہیں! یہ بینے سنجال کر رکھ ہے ہے حتم ہوجا میں "ك ليس المل! ويكما جائ كلـ" بي في زردی ال کیاتھ میں سے پاڑادیے۔ دوسر کو بلی بری لی کے لیے مجری کے کراویر کئی تو گھرائی ہوئی دالیں آئی۔ وعلى على إلى الميس اوبر عليس علدي-" والى خراكيا موا -كول دول رى بي بجهي؟ مغرا كوشت يحون ربى تعيل-"بری کی کی تو حالیت بهت خراب ہے۔ بخار میں ت ربی بن بسر بی کیا ہے۔ مغرات جواميا بند كرك ومكن وهكااوراو برجان کے لیے کمڑی ہو گئیں۔ بڑی بی کو واقعی تیز بخار تھا اور وہ نیم ہے ہوشی کی كيفيت من تقيل-مغراي سمجه من فوري طور يركه نہ آیا۔وہ می صم کمری رہیں۔ یکبارگ ان کی نظر کونے

مغراکے کھولنے سے فورا" کھل کیا۔ اندر برسى في كاليك جو زا اور بسترى جوخانے والى دو چادریں بردی تھیں۔ مغراکی عقل کام کرنے لگی۔ انہوں نے جوڑا اور ایک جادر نکال کربلس بند کردیا۔ یانی کی علی پر بڑی پلاٹک اتارکر انہوں نے دہری كرك ركمي كجربرى في كو بمشكل كلسكاكر بنهايا- جادر الاركرانهول نے بلاستك بچھائى اوراس برصاف جادر بچھادی۔ بروی کی کی صفائی کرے اسمیں دو سراجو ڑا پہنایا اور بسترے صاف صے ير بھاكردوسرى جانب كى جادر برابركروى

كندب كرا ل كروه ينج آئيس اور انسيس ايك طرف وال كرمائه وهونے لكيس-"بيركيا الل ااب مم بيرسب بھي كريں تعي ارے!ان کے نواے کاکوئی فون مبرجی سیں ہے کیا؟ ہارے متھے ارکر کمال دفعان ہو کیا؟ بھی والیس آئے گامجھی یا شیں؟ بلاوجہ کی مصیبت ہمارے سروال

"حیب کرجا ہے کی! ایسے نہ کمہ-انسان ہے وہ-بے چاری کوشاید رات بارش کی دجہ سے معیند لگ کئی ے۔ دروانہ اور کھری بھی تو کھلا ہوا تھا۔ لا کولی دے بخارى اوروه جوبراتا كمبل ركھاہے تا وہ بھى لادے۔ بری بی کو کوئی کھلا کر صغرانے ممبل او راحادیا اور خود باسطى خالى جاريائى يربينه كئيس-ان كى سوچول كادائرة مسلنے لگا۔اس طرح کی کیفیت وسیم کی ال یعنی ان کی ساس کی ہواکرتی تھی۔

تب مغراجوان تحيس ببت كمن كيماتي تحيي-ان کی ساس اس حالت میں بڑی رہتی تھیں۔ عرودان کے قریب تک نہ کھٹکیتی ۔ بہت در ہوجاتی تو برابر ہے این ساس کی ملیلی رقبہ کوبلالاتیں۔وہ بے جاری

اب مغرابھی اپنی واپسی کاسٹر شروع کر چکی تھیں۔ برمعابے کے مہیب سائے انہیں نگلنے کے لیے آگے

"الجها بهي إتم جانو برتمهار انواساكهال ره كيا؟" برى بى نے اس بات كاكوئى جواب سيس ديا اور ناشتا ارنے لکیں۔ مغرانے اٹھ کریا ہر چھتے کے کناروں يرجمع إلى جها ثوب سوتا شروع كيا- سوكھے يے كاغر أور تنظيم سميث كرايك تعميلي مين بحر \_ باني كي نظي کے وصکن کا معائنہ کیا اور واپس کمرے میں چلی

بری بی نامنے سے فارغ ہو کر تولیہ سے منبہ صاف کردہی تھیں۔ مغرا برتن اٹھانے کے لیے جھیس تو انہوں نے ان کے سربر ہاتھ رکھا اور پھردعا کے کیے ہاتھ بلند کردیے۔مغرانے تشکرے بڑی لی کود کھا۔ سيرهيال ايرت وقت مغرا خود كوبيت بشاش محيوس كرربي تحس فداجان كيابات تهي ليكن الا واقعی خوش تھیں اس انسلط میں وہ بڑی لی کے لاروا نواے کو گالیاں دینا بھی بھول کئیں۔

یجے آگرانہوں نے بالٹی میں ملے کپڑے بھلوئے اور بردی کی کا میلا سوٹ بھی ساتھ ہی ڈال دیا۔ کمرے میں بے نی اور بلوناشتا کررہے تھے بے لی کی آئیسیں رات کی کرید زاری کی وجہے سوجی ہوئی تھیں۔ وال أترج كيانيا مي كى؟ "بلوچائے كاكب ركھتے

' انجی ناشتا ہضم ہوا نہیں اور کھانے کی فکر پڑگئی' پیٹو کمیں کا۔ پورے جیبیں کا ہو گیا ہے 'نہ کام' نہ يراهاني \_ ناكاره عما\_" يلي بي نقط ساري على وحمال! بيه بلا كب دفعان موكى؟ شادى كاكوني فائده میں ہوا' زروہ 'بریانی اور تمبو کا خرچہ سب بریاد کیا۔ بیہ يسي كى يسي بعدال إتج كوشت يكائي أرسول آلو کی قتلیان کل اربری وال سب بست کھالیا۔ لا مين يسيدي الوشت لادول-"

"دواغ چل گیاہے تیرار کوشت کے دام معلوم ہیں مجھے ' تین سوے اوپر ہے۔ مہینے کا آخر ہے ' پنش بھی فتم اور کرایہ بھی۔ بھی کے بل کے رویے رکھے ہیں۔ آج سبری پر بی گزارہ کرو 'نوانی کھانے مے لیے ماکر لاؤ۔ "مغراکو طیش آگیا۔۔

"يا الله! سب خيريت مو ورنه مار عياس تو لفن وفن کے بیے بھی سیں ہیں۔"انہوں نے دعائی۔ يرافها اور جائے رہے ميں ركھ كروہ مرے مرے ترموں سے اور جانے کے لیے سرمیاں چڑھنے للیں۔ ہر قدم پر دعاؤں کا ورد کررہی تھیں۔ اوپر چھت پر سنری دھوپ اور مھنڈی ہوا نے ان کا

اندر كمرے ميں جھانكتے ہى جيے ان كے سينے پر ر تھی منوں وزنی سِل کو کسی نے ہٹادیا۔ بردی بی منہ ہاتھ وهوكربسترير بيهي بال بناري تهيس- بلاسك كامراكتكها اور سرسوں کے تیل کی سیشی چھوٹی سی میز پر رطی تھی۔ صغراکو ویکھ کروہ مسکرائیں۔ صغرانے ہاتھ کے اشارے ہے سلام کیااور ناشتابستربر رکھ دیا۔خود بھی

رات كيسي كزري خاله إمعاف كرنا إياني بهت برس رباتها- مهيس ديلهن كوني اويرنه آسكا-" بری بی نے جواب میں مسکر اکرادیر کی سمت اشارہ

كياجيے "الله كاكرم ب"كمه راى مول-"ایک بات بتاؤ خالی! رات اندهیرے میں کتاب کھوکے کیا پڑھ رہی تھیں؟ بچے آئے تھے کر ڈر محك بمعفرات برداشت نه مواتو يوجه ي ليا-

برسی لی کی مسکراہٹ اس بار کمری تھی۔ اس بار انہوں نے منہ کھول کربولنے کی کو سشش کی اور بمشکل ان کے منہ سے لکلا۔

"ق—قرآسان"

الاعرے من؟ مغرا كامنہ حرت سے كھلاره

جواب میں بروی لی نے سینے پر ہاتھ رکھااور چر سربر جیے دماغ یا عقل کا شارہ ویتے ہیں۔ وکیا حافظہ ہں؟ معفرانے کچھ سجھتے ہوئے کہا۔

بڑی بی نے اثبات میں گرون المائی۔ ''تو پھر قرآن کھول کر کیوں جمیٹی تھیں جسی ؟' بڑی بی نے طاق برر کھے قرآن کو محبت ہے دیکھا چھ ہاتھوں کو ويكهااورانمين چوم ليا-

فرا يمن دا الجساء 248 . المجان 2012



# WWPaksociety.Com

Library For Pakistan

دوسرے کمرے میں سوجاوں گا۔ اپنا بلنگ وہاں ڈال لوں گا۔ ان کا بلنگ یہاں ڈال دیتا ہوں۔" بلونے سنجیدگی سے کہا۔ صغرانے اسے بغور دیکھا۔ ''کیاد مکھ رہی ہیں؟'' ''تو کتنا سمجھ دار ہوگیا ہے۔ تیرا باولا بن کدھرچلا

" " آئے ہائے " مجھ دار اور بد؟ امال ! کیا ہوگیا ہے آپ کو بھی۔ " بے بی کوبلوکی تعریف بالکل نہ بھائی۔ " دوجل گاری موٹی! میری تعریف ہضم نہیں ہوتی۔ "بلونے کروشل۔

بین ''اچھا! حیپ کرو۔ چل بلو!پھراٹھ جا۔ شاباش' میرے ساتھ اوپر چل۔''

بلواتھ بیھا۔
مغرانے بری بی کی انجھی دیکھ بھال کی۔ ڈاکٹر کو بھی
وکھایا۔ کھانے کا بھی خیال رکھا۔ بچھ بی دنوں میں بڑی
بی بھلی چنگی ہو گئیں۔ وہ ہاتھ اٹھا کر صغراکو بہت دعائیں
ویا کرتی تھیں۔ تین دن اور گزر تھے تھے مگرباسط کی بچھ
خبرنہ تھیں۔ اب بے بی بھی بری نی میں ولچی لیے
خبرنہ تھیں۔ ان کے بالوں میں تیل ڈال کر جوئی کرتی اور بایں
بیٹھ کر اپنے سسرال کی باتیں سناتی۔ بڑی بی مسکراتی

صغرانے دھلے کپڑے جھٹک جھٹک کرری پر ڈالنے شروع کیے ہی تھے کہ وروازہ بجنے لگا۔ ''کون ہے؟'' صغرانے وروازہ کھولا۔ بے لی بھی

وسلام خالہ! میں ہوں آصف یہ بلو نہیں ہے؟" دونہیں بیٹا! وہ باہر گیا ہے۔" واجھا اچھا! سمجھ گیا۔ امید کے اسٹور پر ہوگا۔ وہیں مل لوں گا اس ہے۔ خالہ! دعاؤں میں یا در کھیے گا۔

نے وانت نکا لتے ہوئے اطلاع دی۔ معرف الاحداث میں اور کے اطلاع دی۔ مغراکوسب یاد آرہاتھاادرابان کے چرب پر ناسف کاغبار بھیل رہاتھا۔جوانی بھی کیا دیوانی ہوتی ہے۔ صرف اپنی ہارے میں سوچنا' اپنا فائدہ' اپنا نقصان' اپنے جذبات' مگران کی نند بھی توجوان تھی۔ جس نے اپنی ماں کی ہے انتہا خدمت کی اور مال کے بعد اپنی ساس کو بھی سنبھالا۔اس کے ماتھے پر صغرانے بعد اپنی ساس کو بھی سنبھالا۔اس کے ماتھے پر صغرانے مجھی شمکن نہ دیکھی۔

''دوہ بھی تو تھی' پھر میں ویسا کیوں نہ کر سکی؟''صغرا نے خووسے سوال کیا۔

بری بی نے کروٹ کی تو صغراچونک گئیں۔ اٹھ کر ان کا ماتھا چھوا' بخار اٹر چکا تھا۔ صغرانے سمارا دے کر انہیں بٹھایا اور چمچے سے انہیں تھچڑی کھلانے گئی'جو تھوڑی دیر پہلے بے لی دے کر گئی تھی۔ کھانا کھا کر بڑی تھی۔

"خالہ! فکرنہ کرو بخار از گیا ہے۔ میں تہمارے پاس بیس سووں گ۔" بڑی بی نے مشکر اکر اثبات میں مرملایا۔

معزاکے اوپر سونے کے نصلے پر بے بی اور بلوکے منہ کھلے رہ گئے۔

وال الطبیعت تو تھیک ہے آپ کی؟ اوپر رہیں گی رات کو؟" بلوجیران بھی تھااور پریشان بھی۔ "ال تو! اکیلاچھوڑدوں مربی کی بیار ہیں۔"

اب نہیں آنے کا۔" بے بی نے رائے دی۔ اب نہیں آنے کا۔" بے بی نے رائے دی۔

'' بہتے ایسا نہیں لگتا۔ کہیں کسی مصیبت میں نہ پھنس گیا ہو غریب۔ ہمارے پاس فون کہاں ہے جو ہمیں اطلاع کرے۔ کیا بیار پڑگیا ہو۔''صغرا رسان

''اس کا فون نمبر بھی نہیں ہے آپ کے پاس؟''بلو نے لیٹتے ہوئے بوچھا۔

''میں نے تو شوجا بھی نہیں تھا کہ الیمی کوئی ضرورت آپڑے گی۔ورنہ ضرور لے لیتی۔''صغرا کو پچھتادا ہوا۔ '''ماں! ایسا کریں' بڑی ہی کو اس کمرے میں لے آئیں۔۔ آپ' بے ہی اور وہ یسال سو جائیں۔ میں

فَيْ فُواتِين دُا بَحْسِكَ 250 فَرِير 2012 فَيْ

صغرا كوبلويريها رآرماتها-°ادرتم فکر کیوں کرتی ہو' یہ لوجلیبی کھاؤ۔ خاک لفافه صغرای طرف بردهایا-''بیر کس کیے؟'مغرانے لفافہ پکڑا۔ "كام مل كياب جھے" وكام؟ "مغرائخت جيران تھيں-"إل كام\_ اتنے دنوں سے اتنے لوكوں سے كما ہوا تھا۔ زید صاحب ہیں تا میرے دوست آفاق کے چا۔ آپ سیس جانتیں۔ انہوں نے اپنی بسک مینی میں رکھوا دیا ہے۔ دس ہزار شخواہ ہے اور کمیشن بھی ہے۔ مہینے کے بندرہ 'سولہ تو ہو ہی جایا کریں گے۔ بس موثر سائکل کی ضرورت تھی مگر آصف نے مسئلہ حل كرديا- وه وبئ جارها ہے- اپني موثر سائكل بجھے دے رہا ہے۔ کھوڑے کھوڑے میے دے کرچکا دول گااس کی قیمت مان شیں رہا۔ کمہ رہا ہے ایسے ہی ركه لويد ميس في كما "نهيس بعالى إلى يعيدون كامين-وديفين حميس آرما تجھے تو۔ "مسغرا آنگھوں میں آنسو وو كركيس امال إلقين كركيس-"بلومسا-مے جلیبی بری بی کودی۔ "خالہ! آپ کی دعائیں ہیں۔ آپ کے دم کی برکت ہے۔" مغرانے محبت سے بری بی کو دیکھتے بروی بی بمشکل کتر کتر کر جلیبی کھانے لگیں۔ بلو کو کام پر جاتے ہوئے بمشکل ہفتہ ہوا تھا۔ صغرا نے اب باسط کا انظار کرنا چھوڑ دیا تھا۔ آگرچہ انہیں اس کی فکر تھی۔ لیکن وہ بردی لی کے ساتھ وقت كزارنے ميں خوشي محسوس كررہى تھيں۔ وروازے بروستک ہوئی ۔ بے بی نے سلیے بال سمیث کرجوڑا بنایا اور دوپڑا سنبھالتے ہوئے دروازے کی سمت بردهی اور دردازہ کھولنے برطارق کوسامنے كمراياكرساكت ره كي-

" ان الله الله الله الله الله الله المنظام 'ریق نے بلایا ہے؟ اچھا۔۔ اس سے کمناکہ تم اینے سب سے استھے دوست بلو سے بھی تو دعدہ کرکے كَيْحَ مِنْ كُلُورِ مِنْ الْكِينِ بِهِولِ كَيْحَ وَبِي الْكِينِ بِهُولِ كَيْحَ شَايِدٍ -" الارے میں خالہ اکمیابات کردہی ہیں آب؟اس نے توبلو کو چھ مہینے بعد ہی بلایا تھا۔ فون کیا تھا امجد کے اسٹور بر۔ میں بھی وہیں تھا۔ شاید بلونے بتایا نہیں آپ کو۔اس نے خود ہی منت کو منع کردیا کہ جانا نہیں ''احجا!'مغراجران کھڑی تھیں۔ آصف "خدا حافظ" كه كرچلا كيااور بے بي كوموقع "و يكهاامال اكتناكام چورے آپ كا تكھٹو بيا۔ حرام کے پینے بیجے تا کیاسپورٹ میں کنوا دیے۔"ب بی کانی صغرا کو عصے سے زیادہ ملال ہورہا تھا۔ بلو ایسا بھی كرسكتا ہے۔ وہ سوچ بھی حمیں سلتی تھیں۔ انہوں نے اوھار بیے لے کراس کا پاسپورٹ بنوایا تھا اور بی ی ڈال کر اوھار چکایا تھا۔ بی سی اب تک وہ بھررہی "كيول كيااس في ايبا؟ آكراى طرح كام سے جي چرا بارے گاتو آھے انی زندگی کیسے سنوارے گا؟ بلوہاتھ میں خاکی تھیلی کیے دخل ہواتو کھرمیں غیر معمولی سناٹا تھا۔اس نے جھانک کرباورجی خانے میں كمرے من آياتو مغرابري بي كياس بيتي تھيں-ان کی آنگھیں ام تھیں اور بردی تی حسیب معمول عراكرانهين ديكيرن تعين-باني آللهول برباته

ر کھے اپنی چاریائی پر کیٹی تھی۔ بلوجانتا تھا 'وہ سو جہیں

رہی تھی۔ 'کھانا دیں امالِ! بردی بھوک کلی ہے۔'' بلونے خاکی جیلی مخت پر راهی ....

مغرانے طز بھرے کہے میں کہا۔

عابتا-"أصف في عيم بهورا-

ويكھا۔وہاں كوئی شيں تھا۔

"اليانواب...امال!شابي خوان سجادير-"بين زهرخند مهج مي بولي-و الميا موا موني إ داغ كيون أؤث ٢٠ خواب م اہے میاں کود مکھ لیا کیا؟ کیا کسی لڑی کے ساتھ تھے؟" بلوذرانهيں چو کتا تھا۔ "خاموش رہو۔ کسی اور کا لحاظ تو کرلیا کرو بے شرمو! بمعغرا كالشاره بري يي كي جانب تقيا-"بلوا آصف سے ملے؟ "معزانے بلوسے بوجھا۔ "بال أكيول ميال آيا تفاكيا؟"بلوحيران تفأ "الله الله المالية الم بلایا ہے اسے "مغرائے کویا اطلاع دی۔ " الى سائے-"بلولاروائى سے بولا-'' تجھے بھی تو بلایا تھا اُس نے؟'' صغرانے مشکوک تظروب سے دیکھتے ہوئے بوجھا۔ ورقمهم ؟ "بلوهمرايا-

"مال الا الحام چور مفت خورے! سب بتاكر كيا ہے آصف ہمیں۔" بےلی چی ۔ "اللها على المالية المكريس في منع كرويا-" "بال! يهال جھے مسٹري جومل رہي تھی۔"بل

نے طنز کا تیر چلایا۔ ''ال اِس کو حیب کراویں۔ بہت بول رہی ہے۔' "تونے منع کیوں کیا ا کھرے حالات نہیں جاما؟"

مغرائ لهج میں حل تھا۔

وميں جاتا جا ہتا تھا امان! البي ليے تو ياسپورث بنوايا تقا- مروه جوش كافيصله تفائهوش كالهيس... تم دونول كو یماں اکیلا چھوڑ کر کیسے جاؤل؟اس وقت ہے لی کی شادی بھی سیس ہوئی تھی۔ میں نے بست سوجا اور رفیق کے بلانے سے پہلے ہی فیصلہ کرلیا کہ میں نہیں جاوس گا-يمال كون ب خيال ر كفوالا؟" اللہ ہے نا سب کے ساتھ۔"صغرانے زم کیج

"وہ ہے 'ای نے تو مجھے یہ عقل دی 'ورنہ میں تو یا گل تھا۔ حالات دیکھو آج کل کے۔ برا زمانہ ہے۔ أمال! آپجانتي توہيں۔"

"آپ؟"اس کی آوازبت دهیمی تھی۔طارق نے مرتايا اسے بغور ديکھا۔ سَأنولى سلوني ورميانه قد سياه تفتكه ميال الكلابي

وہاسے اچھی کی جمیوں؟اسے نہیں معلوم۔ جب اس کی پھوچھی زاد رخسانہ میک اپ سے تھونے چرے کے ساتھ اسے کبھائی تھی تووہ اسے دنیا كى سب سے حسين عورت لكا كرتى تھى- بے عد چست لباس اوروہ بھی ہے انتاشوخ رعوں کے۔ بے بی اس کے سامنے اسے کھ بھی نہ لکتی تھی۔ یہ بی کے جانے کے بعدر خسانہ روزین سنور کراس کے کھر آجایا کرتی تھی ۔ وہ بھی بوری طرح اس کی طرف ملتفت ہوچکا تھا۔ قریب تھا کہ وہ بے تی کو طلاق کے كاغذات بجواديتا-يكايك وهاوب كيا-

وہ خود انی کیفیت پر حیران تھا۔وہ جیسے ماریلی سے اجالے میں آگیا بغیر کئی غیر معمولی واقعہ کے جون کی تيزدهوب من كرب سرلباس مي الموس رخسانه اب د عجتے ہوئے آلتی گلابی ہونٹوں کے ساتھ اسے سخت

اسے شادی کی اہم نکالی۔مایوں کی تصویر میں ہے بی كاسان ساسانولاچرو كفولاسا "آنے والے دنوں كے اندیشوں سے کچھ سہاسا کچھ کھلا کھلا سادل میں اتر تا چلا کیا۔ وہ کینے میں شرابور ہو گیا۔ فورا "عسل خانے

شادر کے بیجے وہ اپنے جسم کومل مل کر دھورہا تھا۔ الرجه كوئي ميل ميس تفا- مراسي يون لك ربا تفاجي میل کی تهیں از رہی ہوں ادریائی کمراخاکی ہوچکا ہو۔ اندرسيس بلاؤى؟ "ده مسكرايا-

"أسي المي - "بيل فراستدوا-صغرادا او کور مکی کر کھل اٹھیں۔ بہت خاطریدارات ک۔ بلو بھی آفس سے آگیا تھا۔ کرما کرم سمویے ادر منهائی لے کر آیا۔ مال کو مرغی لاکردی۔ طارق کو چکن بریانی بهت پند تھی۔ مغرانے سینت کرر کھے باسمتی جاول كى بردهياسى بريانى بكائى - طارق منع كر باره كيا- حمر

2012 252

Scaned By P 2012 2012 253 A Liberty 18

مغراادربلوكهال مانن واليخص ر خصت ہوتے وقت ہے بی برسی بی سے لیٹ کر بهت رونی- یول لگ رہاتھا جیسے وہ پھرسے شادی ہو کر ر خصت ہورہی ہو۔

بے بی کے جانے کے بعد صغرا کا اظمینان اس کے چرے سے جھلکا تھا۔ اگر جیہ گھروریان ساہو گیا تھا مگر جلد ہی ہے درانی بھی حتم ہوگئے۔عمرہوتے ہی ان کا سخن بھرجا آ۔ سکلے کی عور تیں ادر اکثر مرد بھی بردی بی سے دعا کرانے آنے لگے۔ تھلے بھر بھر پھل مٹھائی لاتے۔ امجد اپنے اسٹور سے راش جھوانے لگا۔ کہتا لہ "میرے بھنج ہوئے سامان میں سے آگر امال کچھ کھا تیں کی تومیرے کاروبار میں برکت ہوگی۔" ممینہ سے زیادہ ہوگیا اور پھرایک روز باسط لوث

"خالہ! یمال سے کیا تو بھار بر کیا۔ ٹائیفا کڈ ہو گیا تھا۔"اس نے بروی بی کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔صغرا کو الظرآرباتها وه كافي كمزور بوكياتها-

آیا۔ دروازہ کھولتے ہی ہاتھ جوڑ کر صغرا سے معانی

و تانی کی بہت فکر تھی الیکن بیہ اظمینان بھی تھا کہ آپمای کی طرح ان کو کھرسے نکال مہیں دیں گے۔ "مای کی طرح؟ معفرانے جرانی سے بوچھا۔

«بس کیابتاوس خالہ!ماموں کی پہلی بیوی بہت انچھی تھیں۔ مرسال بھر پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ تانی کا بهت خیال رهتی تھیں۔و نیچ بین ایک بارہ برس ک

اوربیش جارسال کی ہے۔مای بیار تھیں۔ ان کے انتقال کے بعد سب نے ماموں کو دو سری شیادی بر مجبور کیا۔ انہیں بھی ممل کر ستی جا ہے مھی۔ علطی بیہ ہوئی کہ کم عمرولین بیاہ لائے وہ ون رات اپنی دنیامیس مکن رہتی۔ تانی کا دجودا سے برداشت

نہیں تھا۔ حالا نکہ یہ بے جاری بے زبان توبالکل بے 🕕 ضرر ہیں۔ مران کے لیے روتی والنا 'یا ان کے کپڑے

وهونا بھی اسے بوجھ لگتا تھا۔ ماموں نے کام کاج کے

لیے ماس رکھ لی۔ محرمامی کو گھرمیں صرف نانی کا وجودی كمنكتا تھا۔ بچوں کے ساتھ بھی اس كى لاپردائي كى صد

بسرحال نانی کو ایک روز اس نے غصے میں آگر بہت برا بھلا کہا۔ گھرے نکل جانے کو بھی کہا۔ ہارا گھر مامول کے گھرسے ذرا دور ہے ، پھر بھی میری ای ہفتہ وس روز مين أيك چكروبال كالكاليتي تحميل-

ایک دن مامول کا فون آیا که نانی عائب ہیں۔ ایجی كيس ميں كيڑے ركھ كرجانے كمال نكل كئيں۔ مارا ریشانی سے برا حال تھا۔ ہر جگہ تلاش کیا 'بولیس میں ربورث درج كرائي ممريه سود-ميرا رانسفر كراجي موكيا بجصے ووجار ون أيك

دوست کے گھر قیام کرنا تھا ماکہ اپنے لیے کوئی کمرا كرائے ير اللش كرسكوں۔ ميں ثرين سے الر كرجول بى بليث فارم سے باہر آیا ، مجھے نانی تظر آئیں۔اسٹیش کی سیرهیوں پرانی الیکی پرہاتھ رکھے بیٹھی تھیں۔ ان کو مسافر خانے میں چھوڑ کر میں گھر کی تلایش میں نکل کھڑا ہوا۔میری عقل جھے سے جو کروار ہی تھی' میں بس وہی کررہا تھا۔میرے دوست نے میری بہت مدى اور بچھے آپ كے كھريس كمرامل كيا-چند ضروري سلمان خرید کرمیں بہاں نانی کو لے کر آگیا۔ لیکن میں تانی کومستقل یمال نہیں رکھ سکتا تھا۔ای سے فون پر بات ہوئی تو انہوں نے نانی کو لے کر فورا" آنے کا کها۔ سیکن میں جاہ رہا تھا کہ ای یہاں آجا کیں۔ادر یمی بات كرنے ميں دہال كيا تھا۔ بچھے كيا خر تھى كہ جاتے بی بیار برمجاوی گااور آب سے جھوٹ کی بھی معالی جابتا ہوں جو میں نے یہ کما تھا کہ حیور آباد جارہا مول-"باسطے کمری سالس لی۔

" بچلوبیٹا! جو ہوتا ہے' اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ مہیں کیا خرکہ تمہارے دہاں رک جانے سے ہمیں تمهاري ناني كي خدمت كالنمول موقع مل كياب ورنه جم مم نعیب می ره جاتے "معفرانے باسط کو تسلی دی۔

"چرشهاری ای آئی شیس؟" " بنیں خالہ! انہوں نے جھے سے کما کہ میں جاہ

نوكري چھو ژوول محروبي رجون-ميري ياري سےوہ كافي تحبرا كني بين-ماري تھواري زمينين بين-وه كهتي یں اتنی کی دیکھ بھال کروں۔ مرمیری سرکاری نوکری يهمين كسي قيت برنهين جھوڑنا جا بتا تھا بمرامي كي ضدس مجبور موكريس اسي افسرمالاس بات كرف كما توانہوں نے نوکری چھوڑنے کی محق سے مخالفت کی ادر پھرائنی کی کوششوں سے میرا تبادلہ ددبارہ میربور

"نوتم خالہ کولے کر چلے جاؤ مے؟"معفرا پریشان

وكياكرون اي يي جائي بي-"باسطف الجاجت

"ہاں! یہ بھی تھیک ہے۔ بیٹا! جو ای کہیں دہ ہی كرو- چرناني كابهت خيال ركھنا-ميرا توول چاہتا ہے ان کویماں سے جانے ہی نہ دوں۔ پتا سیں ممارے مامول مای کیسے کم عقل ہیں جوان کو بول دربدر کردیا۔" وسیس آپ کاشکریہ کیے اوا کروں خالہ! آپ نے تاني كابهت خيال ركها- كوئي اينا بهي اتنا نهيس كرثا عتنا آب نے کیا ہے۔"وہ بہت شکر کزار تھا۔ وحرے ایس کیا اور میری او قات کیا۔ بیر توانلہ کا

انعام تفاكه مجھ جيسے خالى دامن كى چھ كماتى موكئ ورند نامراد اس دنیا سے جاتی تو کیا لے کے جاتی۔ جمغرا اواس ہو سیں۔

بڑی نی کے جانے کی خبرین کریورا محلہ اللہ آیا۔باسط حیران دیکھ رہاتھا۔ ایک جوڑا بے ٹی نے اور ایک جوڑا اور چیل صغرانے خرید کردیا ہے تی نے راستے کے کے کھڑے مسالے کا قیمہ اور برت والے براتھے يكائي سوجي كاحلوه بتايا محله والملي بهي حسب توفيق تخفي تحاكف لائے

بڑی لی نے سب کو ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں دیں۔ بلی کوخاص طور پر گود بھرنے کی دعادی۔ منغرای آنکھوں میں آنسو تھے۔ان کے جانے کے

### ادارہ خواتین ڈائجسٹ کی طرف سے بہنوں کے لیے خوبصورت ناول

بعدوه پھے در ان کی خالی جاریائی کو سکتی رہیں۔۔ بی

مغرااتھیں اور عین ای جگہ بیٹے گئیں ،جمال سے

تل پر بیمی برتن دهور بی تھی۔بلوبا ہر کیا ہوا تھا۔

بري لي الحد كر كتي تحيي- زندكي روان تهي-

| 1   |       |                  | **                      |
|-----|-------|------------------|-------------------------|
|     | قيت   | معتف             | كتابكانام               |
| 1   | 500/- | آمندياض          | بالمدل                  |
| 1   | 600/- | داحت جبيل        | icres                   |
| 1   | 500/- | رخمانه كارعدنان  | زعر گی اِک روشی         |
| 1 : | 200/- | رخبانه فكارعدتان | خوشبوكا كوكي كمرتين     |
| 1   | 400/- | شاري چوهري       | شمردل كدروازك           |
| į:  | 250/- | شاد مي جدمري     | تیرے نام کی شہرت        |
| . 4 | 100/- | آسيم ذا          | دل ايك شرجون            |
| 1   | 500/- | فانزوانكار       | آئينول كاشمر            |
| : : | 500/- | فائزه التحار     | بحول بعليال تيرى كليال  |
| 1   | 250/- | فائزه الحار      | مجلال د ر حد کک کالے    |
| 200 | 300/- | 181056           | رگیاں یہ چارے           |
| 12  | 200/- | יניוניציג        | مين سے ورت              |
| 3   | 350/- | آسيدزاتى         | دل أعة موندُ لا يا      |
| 12  | 200/- | آسيدزاتي         | بمحرنا جائين خواب       |
| 2   | 250/- | فوزيه بإنمين     | ز شم كوضد تقى سيحائى سے |
| 12  | 200/- | جزى              | الاسكاماء               |
| 5   | 00/-  | اقشال آفريدي     | رنك خوشبو موايادل       |
| 3   |       |                  |                         |

ناول سوا يك لخ في كتاب داك فرج -/30 روب

دضيهجيل

500/-

و فواتين دُامِيت 255 نوبر 2012 ع

أ ورد كاقط

والمن دا بحث 254 نوبر 2012



حامد بے جارہ سمجھاتے سمجھاتے عاجز آجا تھا۔

محبدود آمدني مين توان دنول سفيد يوشي كابهرم ركهنابهي

مشكل تقااور پرجو بچھياس تھا' بياري كي نذر ہو كياتھا۔

تین مہینے کی مسلسل بیاری "آنے جانے والول کا بانتا

اور پھرامال اور صفیہ آیا کا جھوٹی عربت کو برقرار رکھنے

کے لیے شاہانہ خرچ۔ وہ حیب جاپ برداشت کے کیا

صالحہ مج مج کی صالحہ عورت تھی۔ منہ سے اف

تك نه كي- حاد جس طرح فرج كريا رہا- علاج

معالجے کے لیے بیبہ اکٹھا کرتا رہا۔ وہ شاکی میں

ہوئی۔ باپ کی خدمت فرض تھی۔ تنکی ترشی میں

مزارا کرے اس خدِمت میں کو یابی نہیں کی سیان

المال كوتوبهو كأكياوهرا بهي تظربي نه آيا- بميشه تقص بي

"اب ہے ال ایسا غضب والیسواں نہیں مو گاابا كا ... براوري مين كيامنه د كھا تيں محم ملنے جلنے والوں سے کیا کہیں گے۔ آپ بھی اس کی باتوں میں آ کئیں۔اے توعزت بے عزنی کاخیال ہی مہیں۔ صفیہ نے چھوٹے بھائی حامد کی طرف قہر بھری تظروں سے دیکھتے ہوئے ال سے کما۔جو سرنیہو ڑائے

"صفيه آيا اس من عرت بعر تي كيسي فاتحه تو ولوا میں کے۔ کیا ضرورت ہے گئے قبلے کو اکٹھا کرنے

"بائے میں مرکئ-"صفیہ نے گال پر انگی رکھتے ہوئے بھائی کو بول دیکھا جیسے اس نے کوئی انہونی بات

مارتے ہوئے شاکی کہے میں کما۔" چار پیسے لگانے کا وقت آیا تولگا الی سیدهی بانگف مرحوم باپ کی روح

"المال..." حامد عاجزي سے بولا۔ "آپ مجھتي كيول ميس-ميس اتنابييه كهال سے لاؤں -جس طرح آپ جالیسواں کرنا چاہتی ہیں اس کے لیے تہ بچای پڑار رویے بھی کم ہیں۔ آپ ہی بتائے میں کمال سے لاؤل اتنابيسد جو پھھ پاس تھاوہ ابا کی بياري پر خرچ

ہوگیا۔ مکان تک رہن رکھنارا۔"

'کالے۔ باتیں ہی بنا میں۔ زیادہ شہ انہیں صفیہ آبادیا

'کالے۔ باتیں ہی بنا میں۔ زیادہ شہ انہیں صفیہ آبادیا

'کی تھیں۔

'کی جگہ تو بچھے موت آجاتی خود تو وامن بچاگئے۔ بچھے

'کی جگہ تو بچھے موت آجاتی خود تو وامن بچاگئے۔ بچھے

میں۔ اب اباجاریائی پر پر کئے تو بہو سینے ہی کا فرض ہے

نا میرے سربار برے تھے توہم دونوں میاں بیوی ان کی چاریائی سے الگ تہیں ہوئے" اور پھرسسر کی خاطرانجام دی ہوئی خدمات کاوہ یوں تذكرة كزتيس كة امال كوصالحه كاكبياد هرا تظري نه آيا-ابا مرکئے۔ سوئم اور دسواں اماں نے اپنی مرضی سے کیا۔ حامد اور صالحہ نے کھے شیس کہا۔ من مانی کرنے دى كيكن اب معامله علين تفيات بجاس هزار كا خرچه حامہ کے کیے برداشت کرنا ممکن ہی نہ تھا۔ ابھی تو

كيسك كا آخرى بل اس كے ذھے تھا۔ وكان وارسے وهزا وهزسودا آرما تھا۔اس کا حساب چکانا تھا اور پھر مكان بھى تورىن تھا-سرچھيانے كى جگہ تو تھى-اسے رہن سے چھڑانے کے لیے بھی تو بیسہ در کار تھا دن رات وہ ای کے لیے پریشان رہتا تھا۔ خاوند کی پریشانی صالحہ سے دیکھی نہ جاتی تھی۔اس کے اس تھوڑا ساز بور تھا'وہی پیش کردیا۔ الاسے بیج کررہن چھڑوالیں۔باقی قرضے تھوڑے

بهوسنے کے رحم و کرم پرچھوڑ گئے۔" حامد ہاتھ ملتے ہوئے بے قراری سے کمرے میں سننے لگا۔ امال کے رونے وهونے میں صفیہ آیا بھی آج کھرمیں کئی دنوں سے جھکڑا جل رہاتھا۔ امال ابا مرحوم كاجاليسوال تى دهوم دهام سے كرناچا بتى تھيں کھی جاریاتی پر جیھی تھی۔ کہ سکتے براوری والے لوگ ونگ رہ جائیں۔ مرنے والے کی عرب اس میں تھی۔ورنہ لوگ میں مجھیں کے کہ وہ کنگال ہو کر مرا۔

> '' کمہوی ہے۔'' تیرا وہاغ تو تھیک ہے تا۔'' "سب تھیک ہے۔"المال نے سپید دوسے کی بکل

ترویاکرے اسے کیااحساس۔"



## WWPaksociety.Com

Library For Pakistan

"مجھےا ہے باواکی عزت پیاری ہے حار! چالیہواں ضرور ہوگا اور اسی طرح ہوگا جس طرح امال کمہ رہی ہیں۔"

ہیں۔ ''درکین آیا! میں اسے پیے کا بندوبست کہاں ہے ۔ جھوٹی کروں۔ آپ کوتو ذراعقل سے کام لینا چاہیے۔ جھوٹی عزت رکھنے کے لیے آپ اس قدراصرار کررہی ہیں۔ نیادہ سے زیادہ بھی ہو گانا کہ لوگ باتیں کریں گے۔ ''
توبیہ کوئی بات ہی نہیں تمہارے لیے۔ اتی عزت بن ہوئی ہے ' وہ تم چاہتے ہو بھک سے اُڑ جائے۔ نابابا۔ میں بھی آخر سسرال والوں کا۔۔'' مفید آبالال بھیموکا ہونے لگیں۔ مفید آبالال بھیموکا ہونے لگیں۔ مادنے سرجھکا لیا۔ اہاں چک کریولیں۔

''اے بیٹی اُنو کس سے مغز کھیا رہی ہے۔وہ جاہتا ہے'نہ بہو۔ جیپہی ہوجا۔''

" و خام مکن بینے کا بلادوبست میں کروں گی۔ "آیا نے غصے میں کہا۔

"آب؟" طارنے جرائی ہے کہا۔
"ہاں۔ بیدلومیرے کڑے۔" آپائے فافٹ اپنے
چھ تولے کے کڑے اتار کراس کے سامنے بھینک
میے۔ "انہیں گروی رکھ کربیبہ لے آؤ۔ چالیسواں
ضرور ہوگا۔"

"آبا! خدا کے لیے جذباتی نہ بنیں' آپ کے سرال دالے کیا کہیں گے۔اس طرح بھرم نہ ٹوٹے گا رنت کا۔"

دو حملی اس سے کیا۔ میں جانوں اور وہ۔ تم رویے کا بندوبست کرو۔ "صفیہ آپانے علم دیا۔ "ون می کننے رہ گئے ہیں۔ لوگ منہ اٹھائے راہ و کیے رہ ہیں کہ کب بلاوا آ ماہ۔"

صامد نے آخری کونشش کی۔ کڑے صفیہ کو واپس میں ہے۔ دولہ ابھائی کی بلاا جازت ایسا کام کرنے سے منع کیا کیکن ان کے مبر پر تو برادری کا بھوت سوار تھا۔ اس کے سامنے ناک اونچی کرنی تھی۔ تعریف و توصیف کے کلمات سننے تھے۔

دوایک بار امال نے بھی کڑے گردی رکھنے ہے

تھوڑے میں تنخواہ میں ہے جمع کرکے اتارلیں گے۔'' حامہ برامتاثر ہوا تھااور چارہ بھی نہ تھا۔ زیور بیچنے پر بادل نخواستہ رضا مند ہوگیا۔ چالیسویں کے بعد وہ پسلا کام مکان آزاد کروانے کا کرناچاہتا تھا۔ دن ماری کی سے سے مقامان کا کرناچاہتا تھا۔

صالحہ نے زادر سنجمال کرر کھ دیا تھا۔ فارغ ہونے پر
وہ یہ زادر ہے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوگئی تھی۔
جانتی تھی اتن رقم کمال سے آسکتی ہے کہ قرضے بھی
اتر جائیں اور رہن بھی چھوٹ جائے۔ لیکن مال بٹی
نے تو ایک ہی واویلا مچار کھا تھا۔ تاک رکھنے کی خاطر
جالیسوال دھوم دھام سے کرتا مال بٹی کی نظرول میں
ضروری تھا۔ حامد سمجھا سمجھا کر تھنگ جا تھا۔ صالحہ
ضروری تھا۔ حامد سمجھا سمجھا کر تھنگ جا تھا۔ صالحہ
نے بھی ڈرتے ڈرتے حامد کی تائید کی تھی لیکن مال بٹی
نے وہ لئے لیے کہ بے چاری کو آئندہ اس جھڑ ہے میں
بات کرنے کی جرات نہ ہوئی۔ امال اور صفیہ تو اٹھتے
بات کرنے کی جرات نہ ہوئی۔ امال اور صفیہ تو اٹھتے
بات کرنے کی جرات نہ ہوئی۔ امال اور صفیہ تو اٹھتے

"تم تو ہی چاہوگی تاک کٹ جائے ہماری۔ ابامرحوم کوسارا زمانہ باتیں کرے کہ مرکزاتنا بھی نہ چھوڑا کہ چند رسمیں ہی پوری ہوجا ئیں۔ ہاں بی بی! اب تو تمہارا ہی راج ہے 'ہم تو محاج ہیں جو جی چاہے گا کروگ خاوند کے کان بھرتی رہوگی۔ الٹی سیدھی پڑھاؤگی اسے ' جب ہی تواتنا برہم ہو تا ہے۔ تم سیدھی راہ پر چلاؤٹو کیا مجال جو چالیسوال نہ کرے۔"

ے جان بوچ پیسواں نہ سرے۔ بے چاری صالحہ کان کیلئے رہتی۔ اب تو تنگ آگر اس نے حامد کو واقعی مجبور کرنا شروع کردیا تھا کہ جیسے بھی ہوامال کی بات بوری کروے۔ لیکن دوانا ہے وقوف نہیں تھا۔ اگر کچھ ملر ہو آلة

سین دہ اتنا ہے و توف نہیں تھا۔ اگر کچھ کے ہو ہاتو شاید اس جھڑے کی نوبت ہی نہ آتی۔ نچلے متوسط طبقے کا آدی محدود آمدنی نمزاروں مسئلے گھیرے ہوئے تھے۔ اس دن صفیہ نے بات بہت بڑھا دی۔ اہاں تو رونے دھونے نیمس گئی ہیں۔ و آنکھیں یہ نجہ کھائی کہ

رونے و هونے میں گلی رہیں۔وہ آئیصیں بونچھ بھائی کو اکھ کرغوائی۔

و فواتين دا جسك 258 . نوبر 2012

صفیہ کو باز رکھنا جاہا کیلن دہ این بات سے پھرنے والی كمال هيس-مصرموسين بصندموسي-حاركومهيان

الأو ادهر بحيسے تمهاري مرضى-"كڑے كيتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ چند کھے کھے سوچتا رہا بھر سرکو البّات مين بلايا- "سوچ لو آيا!"

"اب سب سوج ليا ويمها جائے گا۔ مجھے اتنی فکر کیوں' کوئی تیری بیوی کے کڑے تو کروی رکھنے کو مہیں کہ رہی۔توانظام ک<u>۔۔۔بس</u> صالحہ دو سرے کمرے میں بیاسب بالیں سن رہی

تھی۔حامد کڑے لے کر آیا تواس نے مخالفت کرتے ہوئے کہا۔ 'عنمیں رہن سے کیسے چھڑائے گا۔صغیہ آپاکی

ساس بردی سخت عورت ہے، کہیں..." "تم اس کی فلر مت کرو-" حامد نے اسے ٹوک دیا۔ "آیاایی دمه دار آپ ہیں۔ میں بھی المیں ان کی ضد كاسبق ديناجا بتامول-"

چالیسوال اسی وهوم دهام سے ہواجس کی ال بنی کو خواهش مهى- دو تين سو آوميون كو كهانا كهلايا كميا إورابا مرحوم کاجوڑا خدا کے نام پر دیا گیا۔ جھوتے سے کھر میں اتنے ڈھیروں لوگ بیٹھنے بٹھانے کا جو بندویست تھا ورہم برہم ہوتاہی تھا۔ کوئی کھڑے کھڑے توالے نظل رہاہے ہوئی زمین پر بیٹھاہے۔ سی کے حضے دری آئی ہے تو کسی کے جاریائی۔ کوئی کھڑی میں بیٹھ کیا تو کوئی دروازے کے پٹ بھیٹر کر جگہ بتا رہاہے۔ایک عجیب سی افرا تفری تھی۔ جمع ہونے والے لوگ بھی تو صفیہ اور اماں ہی کی ذائیت کے تھے۔ میت کا معاملہ بھول بھال ملے ہاتمیں بنانے۔کوئی تاک چڑھا رہاہے

کوئی مند بنارہاہے۔ ''ائے ہے!کسی تھلی جگہ انظام کرلیا ہو تا ٹوگوں کو ''ائے ہے!کسی تھلی جگہ انظام کرلیا ہو تا ٹوگوں کو سزادین بلوایا ہے۔ کھانا بھی کسی ڈھنگ کا نہیں شور با

ہیں سے بھی۔ بھی ٹولی کے بغیر بھی جوڑا دیا جاتا ہے امال اور صغیبہ لوگوں کی باتیں سن رہی تھیں۔مال بنی دو تول صالحہ سے کترارہی تھیں۔ان لوکول پر غصہ جھی آرہا تھا لیکن کھر آنے والوں کو پچھ کمہ بھی تونہ سكتى تحيي-بال ول بى ول مين بجهتاوا ضرور آرما تھا۔ اس سے تو بہتر تھا جیکے سے فاتحہ دلوا دینتن – روہیے ہیہ

الك خرج موا و ژوهوپ الگ اورلوگول كي اليي اليي ول جلاوين والى التيس-حامر سيح بي كهتا تقا- سيكن دونون ماں بنی سلخ بجربے کے باوجود سیاتی کو برملا مانے والی نہ ھیں۔صالحہ نے جب شاکی انداز میں شبوکی امال کی

ہوئی مکتہ چینی وہرائی تو دو توں اس کے سرہو لئیں۔ والسے موقعول پر بول ہی ہو آہے۔ کون سی نرالی

بات کمہ وی اس بے جاری نے جو تم چرجا ارتے بے چارہ حارجل ہی گیالیکن حیب ہی رہا۔ کچھ کمہ

دیتاتوزن مریدی کالیبل فوراسچسیان ہوجا تا۔ چالیسوس کا ہنگامہ کزر کیا۔توصفیہ کواین جلد بازی کا حساس ہوا۔ ساس مندس کڑوں کا تو ضرور ہو چھیں ک- دل ہی دل میں تو انہوں نے گئی ممانے کھڑلیے تھے لیکن جاتے جاتے الی اور حامد کو رئن جلدی چھڑانے کی تاکید کرئی تھیں۔

وى موا ... جس كاخدشيه تفا- ننكى كلائيال بهلاكب تک آستیوں سے وصلے رکھتی۔ساس نے بوچھ ہی ليا-صفيه ومح هبرائين سكن جلد بي بات بنالي-وابامیاں کاسوک ہے اکڑے سنے اچھی تھوڑائی

لئتی .... وہیں اس دن اتارے تھے۔امال کے پاس ہی

سای ندیں کھٹک گین۔ کی بار اصرار کیاجب

میں مفر آرہے گا اے بمن ... سرے نگا۔ کیالوگ کیکن اس دن توصفیہ کی تھبراہٹ دید کے قابل تھی اس وقت کو کوس رہی تھیں جس وقت جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کڑے کردی رکھنے کو سے تھے۔ بات مجھی تو الیم تھی ۔ساس مندول کو تو ٹال رہی مھیں۔ اس ون شوہرنے کڑے مانگے۔ دوست کی

بسرحال شوہرنے شام تک کڑے امال کے کھرسے صفیہ تھرائی تھرائی امال کے پاس چیس سارا واقعه سایا- انجمی بھلی ازدواجی زندگی میں سلخیاب کھلنے کا سامان پیدا ہورہا تھا۔ شوہر کے سامنے جھولی پڑکر اعتاد کھودینتں۔توزندگی کیسے کزرتی۔حامرےپاوس پکڑ

بوی نے کسی شادی میں شریک ہونا تھا۔ اللہ جانے

بات سی سی یا ساس نندوں نے بی بر معانی سی-

"بھیا! خدا کے لیے جیے بھی ہوسکتا ہے ، جمال سے بھی ہوسکتا ہے۔ شام تک کڑے لادو-ورنہ میری زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ میں نادم ہوں خواہ مخواہ

اور محررورو کرائے کے بر بچھتاتے ہوئے وہ حامد کی متیں کرنے لیں۔ الی جی بنی کی طرف داری میں فكست خورده اندازمين بولنے لليس-

حار جي جاب سے كيا۔جب دونول جي ہو تي توبے رحی سے بولا۔

"ميرے ياس الله وين كاچراغ تو ہے حميں 'اب اتنے کم وقت میں میں کمال سے بلیے کا بندوبست مر کروں۔ آپ نے اپنی بات تو بوری کرلی۔ اب رہن

صالحه بھی قریب ہی جاریائی پر بیٹھی تھی۔ حامد کی ودبس بهت موكيا عناد يخي تا آيا كو- كيول بريشان تقلی بھی مان رہی ہیں۔

المال نے چونک کردونوں کی طرف ویکھا۔ صغیبہ بھی آنکھیں یو تھے ہوئے صالحہ کودیکھنے لگیں۔ "كيابات ے؟" وہ سرك اشارے سے يوچھے

"آب ك كرك ربن نبيل ركع تص صفيد آيا!" صالحہ نے حامد کے کچھ کہنے سے سلے ہی کمدویا۔ "ربن مهیں رکھے تھے؟" ووٹوں ماں بیتی بیک

وقت بولیں۔ ''ہاں…'' صالحہ بولی۔ 'مصفیہ آیا کی ساس اتنی سخت ہیں' انہیں بتا چلتا تو برسی بات تھی۔ میں نے چالیسوس کے لیے اپنا زبور چھ دیا تھا۔ کڑے میرے ياس ي بي -جائي زيال لائي-"

صالحه نے جانی حامد کو دی اور تخرو غرورے سراونچا كرتے ہوئے سأس اور نندكى طرف ديكھا۔ حامد اٹھ كردو سرے كمرے ميں كيا-

"الماس في مركق-"الماس في صالحه كوداودين كى بجائے سینے پر ہاتھ مارا۔ "کتنا جگراہے تیرا بھو یہ تماشا و مکید ربی تھی میری بی کا- رورو کرملیکان موربی تھی وہ اور تو لننے مزے سے جیھی س رہی تھی۔ پھر کادل ہے

"وہ توسدوں" صالحہ بے جاری واویائے کے بجائے اس بے واویر بو کھلائی۔اتنا بھی نہ کمہ سکی کہ حامدني الساكرني كوكها تفا

الاے امال! جانے بھی دو اور کو تو بھابھی ہی ہے تا ... بس توسیس جورونے پر و کھ جاتی۔"صفیہ نے

اوربے چاری صالحہ ان کامنہ ہی دیکھتی رہ گئی۔



(Sccaned By

و فواتين دُا جُست 260 يوبر 2012 الله

﴿ خُواتِين دُاجِستُ 261 نوبر 2012 ﴾



لابطره

فون کی ہرسیل پر دل د صر کتاہے

« ہیلو" کے جواب میں

ہر بارخاموشی منتظر ہوتی ہے

مجمع خرس

کہ بیے خاموش لیکادکس کی ہے

ا ورمرے اس معلوم کی

اسے بھی خبرہے

مچر مجى جلنے كيول وہ بولنے سے كريزال ہے

یہ کیسارا لبطہ ہے کہ خاموشی ماتیں کرتی ہے

شبار الرسف عن دُامِجُت 263 نوبر 2012 في المار المراد المر

سوال كورة كرس عل، دُعاكيے جايش وه ب على بي جو بربل دُعليه عائي

یہ فکرہے کہ شفایاب کس طرح ہوں گے دواكريس منمكل، دُعاكيم جايش

11. . . . . . . . . . .

فداكرك كاندهيرا نداستين دب بخصا كے آب ہى شعل دُعاكيے جايس

یہ لوگ موج سے عاری ہوئے اوراس درجہ وجودان کے ہوئے شل کھاکیے جایش

بنایس آب ہی مقتل ہواس گرکو ظفر مذید نگرینے مقتل کھا کیے جایش صابرظغ

يادداشت، چلو اِک کام کرتے ہیں اہنیں ہم کھُول جاتے ہیں وہ جوہم کورُلاتے ہیں جنہوں نے دکھ دیے جال کو آباروان کے احسان کو

چلوان کے دیے تحفے کہیں پر پھینک آتے ہیں بوہم کودسے رہتے ہیں

براہم کوستاتے ہی

چلوان سب کی تصویریں فكحى مباك كى تحريري

چلوال کو جلاتے ہیں

نظرسے ابہٹلتے ہی

چلواک کام کرتے ہیں

انہیں ہم مفول جاتے ہیں تكريكام كرناتها

یہی ہم مجول جلتے ہیں مصباح نازش

ہم اپنے آپ سے بے کلنے مقودی ہوتے ہی سروروكيف مين دلوانے تقورى موتے بين

تباه سوچ سمجه كر نهبين بوا جاتا جودل لگاتے ہیں، فرنانے مقوری ہوتے ہیں

ال زبان وبیال کادگر محبّت بی کے کہ یہ معاملے سمجھانے مقودی ہوتے ہیں

جولوگ آتے بی ملنے ترمے تولے سے سے تو ہوتے ہیں ان جانے تقوری ہوتے ہیں

مزاج پوچھتے ہیں کس تپاکے سے ہربار اگرچہ وہ ہمیں پہچانے مقودی ہوتے بی

ر ایش آب تو محفل میں کون آتا ہے علے نہ شمع تو پروانے مقوری ہوتے ہیں

شعورتم نے خلا جانے کیا کیا ہو گا فداسى باستكا فسلف تقورى بوية بي الويشعور

﴿ فُوا ثَيْنَ وُالْجُسْتُ 262 نوبر 2012 ﴾

OS GIRO

كرداب جس في الميج سه أترف برمجبودكيا! يهيا ما مبينيا -

يه على سے كتم ايك كالب نہيں بن سكتے مكر (الشيفاق إحمد زاوبر ٤)

کرمی کی ایک دومبریس کھرسیا ہی کیٹرے سے سے ہوئے بالول برجملہ کرنے کی بریکش کر دسیے تھے کر ان کے تھلے میں بوش تہ تھا۔ان میں بوش بیدا کرنے کے خيال سے ان كا نسر في ايك تقريم في ر وران بتكول كوابيت أدسمن سمجر كروث بروري محصوكوا مهول في تمهاد في سير برحمله كياب عهارة المرول كواك لكان سبعد عمادا مال وإسباب توث لياسم معهادي سادي شراب يي كي يي -تمهاری جوان بهنول اور بیولون کو اتحقًا کرلے ہے ہیں۔ ان بريل بروا ابنين جس بيس كردور" سنب سیاہی نیزے بکر کر طیش میں بتلول کی بر برسے رایک سیاہی نے دانت کی کھاتے ہوئے

رسول كريم صلى الله عليه وسلم في فرمايا ،

سعدىن عبادة كيتے بن كريس فينى كريم صلى الدعلية مصعرف كيات يادسول الترصلي الدعليه وسلم الم سعد ريعني میری ماں) وفات پاکئی ہے۔ پس اس کی طرف سے كون ساصدقه بهترس ؟ ا آب صلى الدُّعكيه وسلم في فرمايات ياني "

يس سعدت سوال كفدوايا وركماي يركنوال ہے آم سعدی طرفسے

بريشان آزمائس مع ياسزاء. 

كر ويرايشاني يامصبب مم برآئي سے، وه الله كى طرف سے آزمائش ہے یا ہم براللہ کی طرف سے منزا

اجونمصيبت تجھے اللہ كي طرف ليے جلنے وہ آ زمالت ہے اور جومعیبت مجمے اللہ سے دور کردے وہ سزا

نوال افضل كمن - تجرات

آپ کومعنوم ہے کل ساجد نے آدیش کونسل کی محفل موسیقی میں گانا کا ایک مین ایک صاحب نے دو سرے

«حیت ہے ؛ دوہر ماحب اولے! مامد کوتو اس مند سے ا کانا ہی ہمیں آنا، اسے الیہ برجر صف کس نے دیا ؟»

ہر بر تو محصے معلوم نہیں البتہ سامداس شخص کو الاش

كلاب اوركانطاه اس كايه مقلب توسيس كم أيك كانشابن جافريهال ایک دانکی بات سے اور وہ سی تمہیں تباہی دیتا ہوں

كه جوسفف كانتانبين بنتافه بالآخر كلاب بن بي ما تا

انسرسے پوتھار « ذرایہ توبتاد بھے ان میں سے کس نے میری مزه اقرأ - كراجي

آباجان في اسبتال بن بستر بربير سے ربین عمادی صحت کے لیے دُعاکر یا ہوں- اچھے بحوں کی طرح اب تم گومیاں کومعاف کردوجہنوں عمادے سر بر اوسل مادر عمیں زمی کردیا تھا: كروميال بولے يو ميرسه ليے دُعاكرسف كَ تكليف مذكرين أبامان المقوراس انتطاركري -جس معد محص

استال سے تصر جانے کی اجازت کے گئ، اسی روزاب كو كلوميال كے كيا دُعاكرِنا يرك كى "

یہاں روز متر سب ہونے يركوني بهي روز حسزا تهين یہاں ذندگی مجی عذابہ يهال موت ين جي بنفاتهين (احمد فراز)

6 عيريقتى مالات برتقريري كرف والمستفيين سے اپنے مکا نول کی تعمیر یں مفروت ہیں۔ حرام مال اكتفاكرية والااكر بحيل بمى سع تواس (واصف على واصف)

يه طالبان وذارت بي ليدران كرام تلاش جاه پس جو کچه کېو وه کريس نے جُمْ بی یقین ہو اگر فدادت کا فداکت کا فداکت کا فداکت کا فداکت کر لیں (دينس امرفه بوى ) عظمی غلام نبی - فيصل آباد

مشهور عالم سائس دان مرائزك بيوس برطالوي یادلمین سے در کن کی حیثیت سے دوبارملی بوئے۔ دارالعوام بن انبول تے تقریب ادوبرس کزادے۔ استمام عرصي بن المبول في عرف ايك مرتبه بات كرية كليلي ميذ كليولا يقا- وجريه عي كداس دن كرمي بهرت مقى اوروه كفركي كفكوانا چاست بق -

« تم الساكياكرس كرسبتى نظرون بى الحصے بن دانانے جواب دیا۔"اس دُسٹایں اگر کوئی فرشہ بھی بن جائے تب بھی اُسے بُرا کہنے ولے لوگ موجود

ہوتے ہیں '' فوزیر شمر بٹ ۔ ام نیه عمران - مجرات

ایک بٹواری اپنی ذین کا معائر کرنے گیا-داستے بن اسے كتوں نے كھيرليا وہ كيد دُودجاكر نہايت غفة

بولار بهاش عماری ایک ایکر بھی دین ہوتی تویں سبق

مدیحه، تدارکراچی

م بڑا قدسے نہیں ، کے گئے کام اولاس کے معیادسے ہوتا ہے، سمجد کا تعلق عرسے ہیں احساس سے ہوتیا ہے۔ ۸ جلدی کھایا ہوا کھاناا و دحبدی ملا ہوا فائدہ تمہی

م مرائے لوگ ہوں یامعلطے ان سے دور بی دسنا

و فواتين دُا بُحب 2012 نوبر 2012 الله

و فواتين دُا جُست 264 نوبر 2012 الله

ولوارسے ڈھائے شکٹے دردکے رشتے تیرے نام کی جو دوشنی اسے خود ہی توبنے تجھا دیا مذحلاسكي يتعيع وهوس بهى لمسيحا ندفى في ملا دما اب بھی ہم عم ابتحال کے طلب کاربہت ہیں ين مول كردسول من كمراموا عجمة آب ابي خرنين بوتا بفادا أج بهي زخمون سيجراغال وه جوشخص تهايرا رسناسي استول مين كنواديا الذال بع جرت اس كے طلك بهتين رقیم ہے اگر ہے ترک تعلق تو کیا ہوا وه برمقام سيهك وه برمقام كے بعد سحقی شام سے پہلے، سحریقی شام کے بعد يارُوكُونِي تُوان كي حسبر لِو يُفق جلو جراع بزم سم بن، بها دا حال مز يوجه جو خود کو کہدرہے ہیں منزل شناس ہی ان کو بھی کیا خرسے مر پوسیسے چلو عليه شام لسيها بطين شام كيند إلى حل اورجعي إلى ابل وفاا وديمي بن نكور سي خواب، دل سيمنّا تمام شد ایک ہم ہی ہیں دنیاسے قفا اور تھی ہیں ہم یہ ہی حتم تہیں مسلک شور بدہ مری

تم كيا كيِّ كه شوق نظاره تمام تبد اک یا دیار ہی تو کیس اندانہ ہے ندیم ورمة وه كارعشق توكب كاتمام شد عاره نسازی \_\_\_\_ سعزين اله كا شوب سے مذ درعانا يرب بورك كا درما تو يار كر ما نا يداكب اشاره سي فات ناكماني كا کسی جگہ سے پر ندول کا کو چ کرجا نا نسرين بي نظير سوم و \_\_\_\_ گاؤل عي بالوجه تفاكه تبس كرا كفائة وموت تق لوك

بزز اعتباد يربت كالمحقرب رجب ابك بأدا كفرماح بز خوا بتون الدشيشون من ايك خوبي سالجي برتي ہے۔ یہ اکتربے لیتنی کے باعث اندر ہی اندر اینے بی دباف ایسے بی برجد ابنی بی کرمی سردی سے اورٹ جاتے ہیں ۔ بيز براني اوربرے اعمال ديمك كى طرح بوتے بي بالبرس فيومهين بدلت المدس سنب كيومتى بهو

ول، دديا، سمندره السباب كالصيل نتابج كالصيل رصناا ورقضا کی زدیں دہتاہے۔

o انسان مال جمع كرتار ببتاسه راس كے بينك عرب رست بي اور دل عالى دبتا ہے۔

0 اینے اعمال کو دعا کے سہادے سے محروم نہونے

· ہم نوک فرعوان کی زندگی جا سے بیں اور موسی کی

٥ ردياعبودكري كيكشي عزدد مبب سيلكن كردابس تكلف كوليه دعاكامينة مزورجاب و دندگی صرف اصول بہیں ،حس سے ، جلوہ سے ، محبت

٥ انسانول كاجهان دفا فتول كاجهان سم يدوفاؤل ی داستان سے - رستوں کی تعدیس ہے۔ ساجی اورديني والطول كي تفسير سے يخوش نصيب سے وہ معفر جس كالبمسفراك كالهم خيال مور رفا قت زندگی سے فرقت موت را

چا ہے۔ اس سے محت اچی دہتی ہے۔ م ہردمانے میں موسم بہارموجودرستاہے۔ یعنی إنسان بروقت افد برغرين علم ومنرماصل كر م زیاده باتونی شخص برصنے کی طرف کم توجر دبت

ه اچمی دوایات اوراجهے آداب بیرے کی انگو کھی جيسے ہوتے ہیں عالی سے الدحاس باین سے برکھورہ کھوٹ نظرا تا ہے اور سن ملتا ہے۔ حناسلیم اعوان رآخون بانڈی

م وے کرنے والے ایک صاحب نے ایک مرکادی ونسترك النحادر جسع لوحها-

"آب مے بال کھے آدمی کام کرتے ہیں ؟" انہوں نے ایک محے کے لیے سوجا تھر جواب دیا۔

حب تم دسیاکی مفلسی سے منگ آجاد واوردن ق كاكوني السنة مذفيط توصدقدد مرالاس تجادت (حفرت عليم) نوال انفل گفن - عجرات

الرسط خوست وه

بز دلیسی کوطلب مت بینے دو۔ کیو مکطلب براه کر فرور اورصرورت برور كمزودى بن جاتى سے بز زندگی کے حقائق سے سنجیرہ یار بخیدہ مذہوں -

جاكسودل اوريمي، جاكسونبا اوريمي الر

كون حريدے كااب بمرول كے ام مرے إ

ده جودددكا تاجريقاً تيراشبر بني جهور كيا

كس قدر الوكف سے دابطہ محبت كا

کب سنجانے ہوجائے معجزہ مجتب کا

اینی ذات سے بھی وہ اجنبی لگتاہے

ور 2012 الجسك 267 الوبر 2012 الله

يُزْخُوا تَمِن دُا بُحِب 266 نوبر 2012 عَيْ



#### خط بجوائے کے لیے پتا خواتین ڈانجسٹ، 37-ارُدوبازار، کراچی۔ Emall: info@khawateendigest.com

khawateendigest@hotmail.com

عناره الملم ... نندووال تجرات

خواتین کے ساتھ یانچ سالہ تعلق میں بہت مرتبہ جی جاہا

که تکھوں کیلن ہرہار کھبراہث اور اندیشہ کہ بتا نہیں شائع

ہو گا بھی یا سیں۔ اکتوبر کا شارہ سارے کا سارا بہت اچھا

تھا۔ خاص طور پر "جو بچے ہیں سنگ "میں زین کا بدلا ہوا

روپ اچھالگااور ام مریم!اس دحتی بلی کے ساتھ توبست برا

ہونا چاہیے۔ باقی حتی رائے نادل کے اختیام پردیں گے۔

عنيزه سيد مفرد انداز ليے بهت اچھالکھ رہی ہیں۔خاص

أفسانوں میں عظمی افتخار کا" صراط مستقیم" سب ہے

اچھالگا۔ تھت سیماکا"زمین کے آنسو"ائے نام کی طرح

يقينا" بهترين ناول موگا- عفت سحرطامر كأ ميرے مدم

میرے دوست میں ہانیے کی فرمان برداری اور باپ کا مان

"میری بیاض سے "میں ندا 'فضه کا انتخاب پیند آیا

اور "ہمارے نام" میں ماجدہ سعید کا تبصرہ سب ہے اچھالگا

کنیز نبوی اور نایاب سے درخواست کی جاتی ہے کہ بلیز

ج: پیاری عثماره! آپ کی گھبراہث اور اندیشوں کی وجہ

ہے کتنا عرصہ ہم آپ کی رائے نیہ جان سکے۔ ایسا کیے

ممكن ہے كہ آپ ہميں \_ خط لكھيں اور ہم شائع نہ

كريں۔ بيرالبته ہوسكتا ہے۔ چاريانج خطوط ميں بھی ايک

١٠ خط شائع نه مول ليكن يرصح بم تمام خطوط بين-خواتين

اورانيقدانا! آڀنے لکھنا کيوں چھوڑويا؟

جلدی واپس آئیں اچھے سے ناولوں کے ساتھ۔

طور پر کھاری کی بنجابی بہت مزے کی ہوتی ہے۔

ر کھنابہت پیند آیا۔

کی پندید گی کے لیے تنہ دل سے شکریہ - کنیز نبوی اور نایاب جیلانی تک آپ کا پیغام پنجارے ہیں- یہ ہمارے دل کی بھی آواز ہے-

#### عائشي فيندو محمرخان

اکتوبر کا خواتین۔ ٹائٹل بس ٹھیک تھا۔ جو بچے ہیں سنگ بہت زبردست ہو گیا ہے۔ باقی سب کہانیاں اچھی لگیں۔ہمیشہ کی طرح۔

فرزانہ سہیل میاں چنوں کا بن کردل دکھ سے بھرگیا۔ میں ہمیشہ سے ان کا انتخاب مستقل سلسلوں میں پڑھتی آئی

ج: پاری عائشہ! جانے والے چلے جاتے ہیں لیکن ہمارے والی میں ایکن ہمارے والی میں ایکن ہمارے والی مصنفین اور قار کین ہے حد عزیز ہیں اور ان کادکھ ول سے محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ان سب پر اپی رحمت کا سابیر کھے جواس دنیا ہے رخصت ہو چکے ہیں۔ خوا تین کی بہندیدگی کے لیے شکر ہے۔

### صدف نازانساری .... مکتان

آپ کے متنوں پر پے نمایت ذوق و شوق سے خریدتی ہوں آپ کے یہ ''اصلاحی تین ''اتنے اجھے ہیں کہ ان کی تعریف سورج کو چراغ دکھلانے کے مترادف ہے۔ بے شار اخبارات ' میگزینز اور ڈائجسٹ پڑھے لیکن خواتین کا معیار سب سے اعلیٰ و منفویایا۔ وقبے تو ہر قاری و قلمکار متعلقہ جریدہ کی توصیف کرتا ہے محر میں دل کی عمیق متعلقہ جریدہ کی توصیف کرتا ہے محر میں دل کی عمیق

مرائیوں ہے اعتراف کرتی ہوں کہ دافعی خواتین جیسا ولیب رسالہ ملنا ناممکن نہ سمی 'مشکل ترین ضرور ہے۔ ایک طرف فرحت اشتیاق ہمیں جی بھر کر رالاتی ہیں تو دو سری جانب تمرہ بخاری اور فائزہ افتخار ہنما ہنما کر لوٹ یوٹ کردیتی ہیں۔ راحت جبیں موسموں 'پھولوں اور تعلیوں کی باغیں ساتی ہیں تو گلمت سیما اور آسیہ رزاقی زندگی کے بلخ حقائق کا پردہ چاک کرتی ہیں۔ نمرہ احمہ معلوماتی انسائیکلو پیڈیا لاتی ہیں تو گلوٹ ک در تمن محبت کے معلوماتی انسائیکلو پیڈیا لاتی ہیں تو گوٹ ک در تمن محبت کے مطلوماتی انسائیکلو پیڈیا لاتی ہیں تو گوٹ ک در تمن محبت کے مطلوماتی انسائیکلو پیڈیا لاتی ہیں تو گوٹ ک در تمن محبت کے مطلوماتی انسائیکلو پیڈیا لاتی ہیں تو گوٹ ک در تمن محبت کے مطلوماتی انسائیکلو پیڈیا لاتی ہیں تو شرطاس پر کمال انداز ہے کے میں۔ اب کس کس مصنفہ کی کون کون کون کون کو جائی کے ادار ہے کے دم ہے کا میابی حاصل کررہی ہیں۔

آبی! میری عمر16 سال ہے۔ گزشتہ ساڑھے تین چار
سال سے خواتین زیر مطالعہ ہے۔ علاوہ ازیں کم و بیش
اتنے ہی عرصے سے بحول کے ادب سے مسلک ہوں اور
متعدد تحاریر تخلیق کر چکی ہوں۔ مزید ہر آل اسی شعبے میں
سینئر لکھاری کے اعزازیہ ابوارڈ بھی جیت چکی ہوں۔ حال
ہی میں ماہ رمضان کے موقع پر مقامی آرگنا تربیشن کے زیر
اہتمام منعقدہ تقریری مقابلہ میں پہلی بوزیشن بھی حاصل

ہاری صدف!ہماری جانب سے دلی مبارک باد قبول کی میارک باد قبول کی تحریر کی کے لیے شکرید۔ آپ کی تحریر سے اندازہ ہو تا ہے بہت جلد آپ کا نام بھی ہماری مصنفین کی فہرست میں شامل ہوگا۔

مرك سجاد.... گاؤل اندهالو ضلع بدين سنده

ہمارا گاؤں انڈھالو پدین شہرے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے میرا گاؤں بہت خوب صورت ہے یہاں پر ایک بہت بڑا سرکاری اسپتال اور تمین سرکاری اسکول ہیں۔ہمارے گاؤں میں سوئی گیس بھی ہے میں نے میٹرک تک پڑھا ہے شادی شدہ اور ایک بیٹے کی امال جان بھی ہوں اس کے

بادجود بھی شعاع اور خواتین کے لیے وقت ہی وقت ہے۔
اس ماہ کا ٹاکس کچھ خاص پندنہ آیا۔ سب سے پہلے
"جو رکے تو کوہ گراں سے ہم" پڑھا 'عنیزہ جی کی بہت
اچھی تحریہ۔ رکی 'سعد سے اور کھاری سعد کے بس بھائی
ہیں کیا ؟ ماہ نور اور سعد کا کردار بہت اچھا ہے "میرے
خواب لوٹا دو" میرا ادر ای (ساس) کا بہندیدہ ناول ہے '
یا سمین اریبہ اور سارا کی سوتلی ماں ہے کیا؟ آجور اور
رازی کی شاوی ہوگی؟ عفت سحرکا ناول بہترین تھا عفت
انی اور رونی گل کماں ہیں۔ہمارے نام میں سعد سے ندیم کا
خطیزہ کر بہت دکھ ہوا ہماری پیاری را 'سٹر ٹیمنہ عظمت علی
خطیزہ کر بہت دکھ ہوا ہماری پیاری را 'سٹر ٹیمنہ عظمت علی
کے قد موں سلے جنت تحریہ ہوئی پڑھ کر بہت خوشی ہوئی
۔ آئی میری ایک فرمائش ہے آئی پلیز فہد مصطفیٰ کا انٹرویو
۔ آئی میری ایک فرمائش ہے آئی پلیز فہد مصطفیٰ کا انٹرویو
شامل کریں۔

مرک! آپ خوش نصیب ہیں 'آپ کے گاؤں میں گیس ہے اور تعلیمی سہولیات بھی مہیا ہیں ۔ہمارے پیارے سندھ کا دیمی علاقہ بہت ہی سہولیات سے محروم ہیں۔ بچھلے چار سالوں میں سندھ میں ترقیاتی کام بالکل نہیں ہوئے 'ربی سمی کسرسیلابوں نے پوری کردی۔ یہ جان کر خوشی ہوئی کہ آپ میٹرک پاس ہیں اور آپ کے جان کر خوشی ہوئی کہ آپ میٹرک پاس ہیں اور آپ کے گاؤں میں لڑکیاں بھی تعلیم حاصل کررہی ہیں۔ گاؤں میں لڑکیاں بھی تعلیم حاصل کررہی ہیں۔

سکی بیٹیاں ہیں اور حمادان کاسگا بھائی ہے۔ ارببہ کے والد نے یا سمین کی بدفطرتی سے تنگ آکردو سری شادی کرر کھی ہے۔

تاجوراور رازی کی شاوی ہوگی یا نہیں ؟اس کے ہارے میں تو تکہت عبداللہ ہی بتا سکتی ہیں۔

#### يالتمين كنول....پسرور

عنیزہ سید 'نگمت عبداللہ فرحت اشتیاق 'نگمت سیما جیسی بهترین اور ٹاپ کی رائٹرز کی تحریروں سے مزین خواتین ڈانجسٹ دیکھ کر 'پڑھ کر خوثی ہوئی۔ سرورق دلکش

#### اعتذار

تلمت عبدالله علالت كى بنابر ناول "ميرے خواب لوٹادو"كى قسط نه لكھ سكيں۔اس ليے اس ماه ان كے ناول كى قسط شامل اشاعت نهيں ہے۔ ان شاء الله آئنده ماه آپ قسط پڑھ سكيں گی۔

﴿ فُواتِين وُالجَسْتُ 268 نوبر 2012 ﴾

و فواتين دُا بُحب 269 نوبر 2012 الله

لبنى عروج كى دفات كايره كرب حدد كه مواالله تعالى ان ج : پیاری ناہید!اللہ تعالی آپ کو صحت مند خوش و خرم كى مغفرت فرمائے اور لوا تحقین كو صبر جميل عطا فرمائے۔ کھے۔ آمین۔ خواتین ڈائجسٹ میں آپ کی تحریبی شامل نہ ہو عیس

ج: پارى ياسمين إخواتين يره كرآب كوخوشي موئى اور ممیں آپ کا خطر پڑھ کر خوشی ہوئی کہ ہماری محنت کامیاب شری-پندیدی عے کیے تمہدل سے شکریہ-

عاليه بتول\_ حو ملي بمادر شاه

ٹائٹل اچھالگا سادہ ی ماڈل اچھی لکی۔ کرن کرن روشني يره كر بيشه كي طرح دل پرسكون موا - عنيزه جي آپ کے کیا کہنے۔ بہت ہی اچھالکھ رہی ہیں سعد اور ماہ نور كاكردار بھى بہت اچھالگ رہاہے اور ير اسرار بھى 'رابعہ باجی اور سعدید کلثوم کے رشتے کی سمجھ بھی آ رہی ہے میرے خواب لوٹا دو شکرہے کہ تاجور کو اس کا بھائی اور اربيه كواس كالهرمل كياليكن بياتوظا مرى بات ہے كه ارب اور شمشیری کی جوڑی ہے گی۔سمیر کو ماجور مل جائے گی۔ اب اليي بھي كيا ناداني اجلال سے ہوئى كه وہ سارہ سے ہى شادی کر لے۔ فرحت اشتیاق نے اس وفعہ رلا دیا۔ام مريم كاكردار بهت گندا ہے۔ نكمت سيما بهت عرصه بعد آئیں اور چھا گئیں۔عمارہ اور بابا جان کا وکھ اپنے دل پہ محسوس ہوا۔ بلیزان کو مارے گانہ اجھی عفت سحرطا ہروہی يراناسنائل مراط مستقيم اورجويناميم بهي الجهيسته-ج: پاری عالیہ! آپ کی تحریر کے سلسلے میں معذرت تفصیلی شمره اجها لگان متعلقه مصنفین تک آپ کی

ئامىد تورالى .... كراچى ايربورث ڈانجسٹ بھی میں نے ہاسپنل میں منکوائے کہ میں بإسبنل من أيك بفته المرحث ري مجصح ثانيها مُدَّمُ وكما تما مین اب خدا کا شکرے کہ طبیعت بمتریج ڈانجسٹ کھولتے ہی وو خریس ہارے دل پر بکلی بن کر گریں لبنی عروج صاحبہ کہ جن کی کمانیال میں بے حد شوق سے پڑھتی ھی اور ہمارے نام میں فرزانہ سہیل کی موت کی خبریڑھ *کر* (11) ول كودهيكالكا فرزانه سهيل كويس بهي 24\_-25سال سے جانتی تھی فلم کے ذریعہ سے مجھے ان سے ایک انسیت ی

الله هي موت ايك ائل حقيقت ع جس كي آكے سب ب

تعریف پہنچارہے ہیں۔ خوش ہو جائیں 'بابا جان زندہ ہیں

اوران کی اس قسط میں عمارہ سے ملا قات بھی ہو گئی ہے۔

اس کے لیے معذرت خواہ بین اس سے پہلے ہمیں آپ کا کوئی خط موصول نہیں ہوا۔

حبيبه ساجيسه سكهر

سرد ہواؤں میں بھیکی محنڈی راتوں میں سبز جائے کی خوشبوادرخواتين والجسث جيس منفروساتهي كىبات يىادر ہے۔اب اس کو آٹھ سال مکمل ہورہے ہیں۔رات کئے رضائی میں چھپ کر"امربیل" پڑھتا اور عمر کی موت ہفتوں سوگوار رہنااب تک یادے 'بیشتر کمانیاں توور آگھی سے کزر کر مجھ میں آئیں 'کرداروں کو پڑھتے پڑھتے کب میں نے ان کے ساتھ قدم ملانے شروع کیے یہ تویاد بھی میں۔ ہر کمح ' ہرلحظے پر میرے ذہن کے کینوس پر لا تعداد نفوش ابھرتے ہیں تصوریں بتی ہیں اور سنور بی ہیں كىيں ان كهي ياتيں ہيں تو كهيں بولتی خاموشياں ہيں ' پھھ ارْ انگز آمِين ' کھيادِين' ملاقاتين 'برساتين جن کي جاپ صرف میری ساعتوں تک محدودہ بیقول شاعرِ مجھے یاد ہے وہ سب کچھ جو مجھی ہوا ہی نہیں يونني اوس ميس بھيكتے كچھ ان كهي باتوں پرلب خود بخود سكرادية بي- خيالات كے جھو كے ذبن كے در يجول ے عمراتے ہیں اور کسی پھوار کی طرح لفظ لفظ قطرے کی مانند کمانی کے قالب میں وصل جا آہے۔ ادراب بير كهانيان موج روان كي صورت اختيار كرچلي ہیں جن کی شوریدہ سری سنبھالنا میرے اختیار سے یا ہر ہے۔موسم کی ادادیکھ کرمیں نے بوندبوندروشنائی سے فلم کو ترکیااورورق کی ہفتی کیلی کردی جواب آپ کے ہاتھ میں -- خواتين دُائجسك كي دساطت سے للھنے كا آغاز كرنا جاہتی ہوں۔ آپ کی اجازت در کار ہے۔ ج: حبيب! آپ كاخطيره كرى اندازه موگيا ہے كه آپ بهت الجھی کہانیاں لکھ عنتی ہیں۔اچھا ہو باکہ اجازتِ لینے کے بجائے ساتھ کمانی بھی ججوادیتیں۔ آپ ضرور لکھیں الچھی کرروں کے لیے عارے دروازے بعث کھلے

خواتین کی پندیدگی کے لیے تہدول سے شکریہ۔ وسيحسين سدكهوشه

میں بہت سالوں ہے خواتین ڈانجسٹ پڑھ رہی ہوں۔ ي خط آج بهلى بار لكه ربى مول- بجه خواتين والجسك بہت بہت پند ہے۔ میری دعاہے کہ خواتین ڈانجسٹ ج بخوب ترقی کرے آمین ثم آمین-ثوبیہ اِ خواتین کی محفل میں خوش آمید - آپ کو

خواتین ڈائجسٹ پسندہے 'یہ جان کرخوتی ہوئی سکن اتا مخقر تبعرہ اچھا نہیں لگا۔ آئندہ تفصیلی تبعرے کے ساتھ

شاه بانو گل.... سر کووها

1988ء میں پہلی باراین کزن کے گھر شعاع دیکھااور اس کے بعد شعاع اور خواتین کی کرویدہ ہو گئی سیلن شرکت میلی بار کررہی ہول۔

اکتوبر کا خواتین ملا -سب سے پہلے فرحت اشتیاق کا ناول پڑھا یہ میری پندیدہ رائٹریں۔عنیزہ سید کا ناول بھی بہت اچھاہے۔ سعد ضرور شہناز کا بیٹا ہو گا مراس کے علاده اور كوئى إندازه في الحال لكايا نهيس جاسكتا "ميرے بهدم" بہت ہلکی پھلکی لیکن مزے وار تحریہ عفت سحر کاشکریہ کیونکہ بہت خراب موڈ کے ساتھ پڑھنی شروع کی تھی کین پھرموڈ بہت خوشگوار ہو گیا۔ویسے تو کوئی جھول نہیں تفاكهاني مين مكراكر بانيه خود عباد كي اجيمائيون ادر تحلصي كو پیچانتی تو زیادہ اچھا ہو آ بجائے اس کے کہ دو سرے اس کی غلط فنميول كو دور كرتے يا چھپ كرباتيں سنے سے دل

باقی رسالہ بھی اچھا ہے۔خط لکھنے کی ایک وجہ تصبح باری سے ملاقات بھی ہے۔ کافی اچھے را ترمیں لیکن بهت خود بسند محسوس ہوئے بوری ملاقات میں بس میں ہی میں تھی آخر میں جب اپنی شادی کی ناکامی کا بتایا تو وجہ بھی سمجھ میں آئی۔ کافی کوفٹ ہوئی ان کا انٹروبوریڑھ کر۔ ج: شاه بانو ، فصيح باري خان بهت اليجه را يرم ال کی تحریروں میں معاشرے کی تلخ سچائیاں نظر آئی ہیں اور ب سچائی ان کے انٹروبو میں بھی نمایاں تھی ہمنہوں نے بغیر کسی لاگ لیسے مام سوالوں کے جواب سیے - لہیں بھی مصنوعی اعساری یا بناوٹ سے کام سیس لیا اس وجہ سے ہو سکتا ہے وہ آپ کو خود بیند محسوس ہوئے ہوں "میس تو

اليي كوئي بات نظر شيس آئي-خواتین ڈائجسٹ کی پندیدگی کے لیے تمہ دل سے

روش ہاسم .... کراچی

سرورق ست بهند آیا 'کلر فل تھا۔میں نے آج صرف اور صرف فرحت التياق كے ناول "جو يج بي سك سمیٹ لو" کے لیے فلم اٹھایا ہے۔ کمال ہی کردیا فرحت نے اس سال تو نے دی چینل اور پھرخوا تین ڈانجسٹ میں میں چھائی ہی رہیں۔ آخری قبط کاتو ابھی انتظارہے کیلن اس اہ یعنی اکتوبر کی قسط میں تو بھئی جان ہی پر کئی جیسے ممیا زبردست آمناسامنا موا ام مريم ادر سكندر كا-ام مريم کے تھیٹریالکل سیج جگہ پر سیج چویش میں بڑا۔ عین یاتم بر جبکہ سکندر اور لیزاکی انگیجمنٹ ہونے والی تھی۔ سکندر کی زند کی میں پھر طوفان نے ہلچل محاوی۔

انجام توخیرناول کا اب سامنے ہی ہے۔ نیکن سکندر کا

كردار --- فرحت صاحبہ زہنوں پر تفش رہے گا۔ آپ كا

یہ ہیروتویا و کاربن کیاہے۔ اباس سے آگے چلتے ہیں۔ کوہ کراں تھے ہم کی قبط بھی اچھی رہی۔"میرے خواب لوٹا دو" مکست عبداللہ کا بت دلچیپ مرحلے میں آگیا ہے اور واضح ہو آجارہاہے کہ ہیرو شمشیری ہوگا اربیہ کے ساتھ ۔ دیکھیں آگے کیا ہو آ ہے ایک اور شان دار تحریر تلیت سیما کی '' زمین کے آنسو'' جس کی اس ماہ دو سری قبط تھی 'بے حد متاثر کر رہی ہے۔ "جونج ہیں سک" کے بعد سے ناول تمبر لے کے جائے گا۔ عفت تحرطام "میرے ہدم میرے دوست "مزای آ کیا۔ ہیرد ہیرو مین دونوں کا کردار مزے دارلگا۔ اچھی تحرر تھی شروع سے آخر تک کمانی پر گرفت رہی عباد کا کردار مضبوط تھا۔اب کچھ افسانوں کی بات ہوجائے۔

راشدہ رفعت نانی کی تھی نے جو سسرال میں کرو کھایا وہ قابل دید تھا۔ ملحہ صدیقی کا '' عجیب لوگ '' تو بہت ہی عجيب لگا۔ کھ چھ مجھ ميں آيا باقى سرے گزر گيا۔عظمیٰ افتخار كا صراط مستقيم بهت بي متاثر كن اور سبق آموز انسانہ تھا۔ بھی بھی سبق علمانے کے لیے ایسی کمانیاں خواتمن میں شامل ہوئی رہیں تو خوشی ہوئی ہے۔ سنرى شامين بس آئينه 'جوناميم بھي اچھے افسانے تھے اور ایک سے بروھ کر ایک کہانیاں تھیں۔ ناولٹ ایک ہی

و فواتين دُا بُحب 271 نوبر 2012 الله

و خواتين دُا مجسك 270 وبر 2012 ا



رر کس جرم میں چھینی گیئں مجھےسے میری انکھیں ان میں توکوئی خواب سجایا بھی منہیں تھا

ہم جس كے حوالے سے ہوئے شہر بى بدنام اس شفف كو ہم نے ديكھا بمى نہرين عقا

منصف میرا، مجرم کاطرف ولدسینے گا اس طرح تویس نے کمجی سوچا بھی نہیں تھا

﴿ غُرُهُ اقرأ ﴾ الحص ذارى ب

میری ڈاٹری می تخریر فرصت عباس شاہ کی یہ نظم آپ مب کی نند-

بوایش نوس آئی ہیں ،

اگرچہ ہیں سمجھاتھا کہ کوئی داستہ تو انہیں کرتا شدیا مرکے آتے ہیں نہ شاہی واپسی کی سوج پرایمان دکھتی ہیں اگرچہ ہیں سمجھاتھا کہ نے تو نقطا کے ہی بڑھتے ہیں گرافسردگی کی اس برانی موسعے ملکت اسب رجومیر نے دل بہ جھائی سہے) محبت یں تو کھر بھی طے نہیں ہوتا

مری افسردگی جیکے سے میرے کان بن کہتی ہے فرحت سو چیچے کیا ہو درا انکھیں تو کھولو نیندیں ڈھیدے ہوئے م درا انگھیں تو کھولو نیندیں ڈھیدے ہوئے م درا انگھیں تو کھولو نیندیں ڈھیدے ہوئے م درا انگھیں تو کھولو نیندیں

عبت كبيلى على طفرد دست بيولي س

### ﴿ قرة العين فرم ﴿ الحص وُالرُك وس

ہم ماری ڈندگی جسم کے تقاضے لورے کرتے ہیں۔ وجم "كى الجميت الني جد للكر بهادا اصل، بهادى بهجان كاسفر دوح " مع شروع بوتاب اوداس براكر ختم بھی ہوگا۔ متودجمیل کی یہ نظم ہردوح کے نام جس نے ایسے اصل کی طرف توشیا رہے۔ بدل کی قب رسے نکلیں تو اُس نگر جایئں جہاں فدلسے سی شب مکابلہ ہو گا جهال يدوح كالجي كوني حق ادا بوكا بذول کو تنگ کرے کی حصول کی خوابس يذكوني فدستة لاحاصلي ستاني كا ہمیں تبول نہ ہوکی صبولئے نوحہ کری كه تصروصول مز بوكي شكسبت ساده دلي مذمرطے وہ مشعنت کے پیش جال ہوں کے کہ جن کے خوف سے لب ہنسا کھول جاتیں سذالسي شب كي مسافت كاسامنا ہوگا جہاں یہ توتی جسراع وف انہیں ملتا رببون می شاخ به حرب در عامهیس کولتا لہیں پر کوئی مزاج آ سٹینا ہیں ملت عذاب ترك مطلب سے بھی اب كرماس زین کی قیدرے نظیں تواس تگر جائیں جهال فلا سے کسی دن میکالمہ ہو گا جباں یہ دوح کا بھی کوئی حق ادا ہوگا

(\* فرمانه \*) الحد داری رس

مبری ڈاٹری میں تحریرسلیم کوٹر کی یے عزل آپ کے ذوق کی ندر س خاموسٹس فضاعتی کہیں سایہ بھی بہیں تفا اس شہر میں ہم ساکوئی تنہا بھی بہیں تفا

او بخی سی حوملی میں اتر تا دیا شب بھر کٹیا میں میری چا مذہ خصان کا بھی نیں تھا ج: پیاری انجم آپ کے افسانے ابھی پڑھے نہیں۔ خواتین پر تفصیلی مجرے کے لیے تہہ دل سے شکریہ۔ متعلقہ مصنفین تک آپ کی رائے ان سطور کے ذریعے پنچائی جارہی ہے۔

### ساجده حنا\_ کھاریاں

میں نے خواتین اس وقت شروع کیا جب میں میٹرک میں تھی' کیلن اب میرا بیٹا میٹرک میں ہے۔اس کا میرا ساتھ اب تک ہے۔ پہلے خط لکھتی تھی 'پھرشادی ہوگئ اوِر پھر بیجے۔ زندگی اتن مصردف ہو گئی کہ خط نہ لکھ سکی' کیلن خواتین کاماتھ نہ چھوڑا۔ پیہ ہرحال میں میزے ساتھ رہا۔ آج دو سال کے بعد پھر خط لکھا ہے۔ اس کے سب سليلے مجھے بہت بہند ہیں۔سب لکھاری بہنیں بہت اچھا للصتى ہیں۔اتنے سالول میں بہت ہی الیمی کمانیاں نظروں ے کزری ہیں جن کو بھولنا بہت مشکل ۔وہ اپنے تقش ول پر چھوڑ کئی ہیں ملین مجھے خاص طور پر عمیرہ احمد اور فرحت استیال بہت بہند ہیں۔ ایک گزارش ہے آلیا ساجدہ حبیب سے کوئی نادل کی فرمائش کریں۔ بہت عرصہ ہوگیا'ان کا کوئی ناول شیس آیا اور ہاں! بہنوں سے گزارش ے 'آج کل جو حالات بیں 'ہمارے بچے اسلام سے دور ہوتے جارہے ہیں۔ بلیزاالی کمانیاں بھی لکھا کریں 'جن کو پڑھ کرنچاہے ذہب اور اسلام پر عمل کریں اور اپنی اور اہے ال باپ کی عرب کا خیال کریں۔ ج- ہاری ساجدہ! زندگی کے مخلف مراصل ہے لزرتے 'کھراور بچول کی ذمہ دار بول کو نبھاتے خواتین کے ساتھ تعلق برقرار رہا۔اس کے لیے شکریہ۔ ہاری مصنفین تو زیادہ تر اصلاحی تحریب ہی لکھتی ہیں۔ کیلین ان کا اثر تب ہی ہوگا'جب بچول کو مطالعہ کی

**6** 

تھاجوائی جگہ خود بناگیا۔ سمبراحمید نے اپنے آپ کوا نگو تھی میں تکینے کی طرح فٹ کردیا۔ خوا نمین ڈائجسٹ کی را کٹرز کی لائن میں۔ بہت اچھالکھا۔ مہران کا کردا راجھالگا۔ غوبلیں تمامرین آئمیں۔مستقل سلسلے سے ماجھے

غزلیں تمام پند آئمیں۔منتقل سلسلے سب بی اجھے رہے۔ کرن کرن روشنی سے لے کر بیوٹی بکس تک شعروں کے انتخاب اچھاتھا۔

ج ؛ پاری روش اُ آپ کاافسانہ پڑھ لیا۔ آپ نے بت اجھے اندازے لکھا لیکن موضوع بہت پرانا ہے۔ اس موضوع پر بہت بار لکھا جا چکا ہے آپ میں لکھنے کی صلاحیت ہے۔ کھاور لکھیں۔

خواتین ڈانجسٹ کی پندیدگی کے لیے تمہ دل ہے رہیں۔

الجم فاروق فيلامور

اس بار خوا تین و انجسٹ کا ٹاشٹل آرائٹی دلهن اور گرے ہیں منظر کے ساتھ براہی خوب صورت اور جاذب کا طریقا ، چبک بھی خوب بھلی معلوم ہورہی تھی۔ اوارتی مختلو فکر انگیز تھی۔ "مجیب لوگ" کرور معلوم ہوئی اخباری خبر کی طرح واقعہ۔ کچھ خاص نہیں تھا۔ اس کے برعکس "سنہری شامیں" دکش اور خوب صورت جملول برعکس "حساس معمول کافی اچھا میں۔ تھا۔ فضیح باری خان سے ملاقات دلچیپ تھی۔ گفتگو میں اور فالی اخباری خان سے ملاقات دلچیپ تھی۔ گفتگو میں اور فالی اخباری خان سے ملاقات دلچیپ تھی۔ گفتگو میں اور فالی اخباری خان سے ملاقات دلچیپ تھی۔ گفتگو میں اور فالی اخباری خان سے ملاقات دلچیپ تھی۔ گفتگو میں اور فالی اخباری خان سے ملاقات دلچیپ تھی۔ گفتگو میں اور فالی اخبار خان سے ملاقات دلچیپ تھی۔ گفتگو میں اور فالی اخباری خان سے ملاقات دلچیپ تھی۔ گفتگو میں اور فالی اخباری خان سے ملاقات دلچیپ تھی۔ گفتگو میں اور فالی ان اور فالی ان اور فالی اور فالی اور فالی ان سے ملاقات دلچیپ تھی۔ گفتگو میں اور فالی اور فالی ان اور فالی اور

تھا۔جواچھالکھےوالے ہیں۔
پی آئینہ 'جونامیم 'نانی کی تنظی افسانے خوب تھے۔
نانی کی تنظی نفسیاتی نقطہ نگاہ ہے اچھی کاوش تھی۔ کوہ
گراں تھے ہم 'میرے خواب لوٹادو' زمین کے آنسوناول
اچھے چل رہے ہیں۔"جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو"بھی
معیاری کاوش ہے۔

'' چلوجانے دو'' میں کمانی گھرکے حصار سے ہاہر نگلی۔ لیکن تحریہ متاثر کن نہیں۔ نمبر88مال روڈ پر دھاکا کس حن کا تھا' وضاحت نہیں کی گئی۔۔

ماہنامہ خواتین ڈائجسٹ اوراوارہ خواتین ڈائجسٹ کے تحت شائع ہونے والے برچوں اہتامہ شعاع اور اہتامہ کرن میں شائع ہونے والی ہر تحرر کے ۔ حقوق طبع و نقل بچی ادارہ محفوظ ہیں۔ کسی بھی فردیا ادارے کے لیے اس کے کسی بھی جھے کی اشاعت یا کسی بھی ٹی وی چیتل پہ ڈرامائی تشکیل اور سلسلہ وار قسط کے کسی بھی طرح کے استعمال سے پہلے ببلشرے تحریری اجازت لینا ضروری ہے۔ صورت دیکراوارہ قانونی چارہ جوئی کا حق رکھتا ہے۔

﴿ فَوَا ثَمِن وَا بُحست 272 نوبر 2012 ﴿

و فواتين والجسك 273 نوبر 2012 ع



# WWPaksociety.Com



Library For Pakistan

اوی جعے او ایک بات المول عشق توفیق ہے گناہ نہیں رات میں رنگ ہے وہی لیکن وہ خم گیسوئے ساہ نہیں

مرتبه وکمی خاک آدم کا بیر مقالمت مهر د ماه نمیس

بیہ مساوات عشق دیکھ فرات المیاز گدا و شاہ نہیں 3۔ اف کیا سوال پوچھ لیا آپ نے 'اجی ہمارے ایسے نصیب کہاں لیکن بہت سوچنے پریاد آرہا ہے کہ جب میں نے انگاش کے تقریری مقابلہ میں تحصیل لیول پر فرسٹ پوزیشن حاصل کی تھی تو میری ایک کلاس فیلونے ان الفاظ میں مجھے سراہا تھا۔

ہنر ہے ہم میں دریا کا نکل جاتے ہیں ہر جانب کہ لہوں کی طرح ساحل سے عمرایا نہیں کرتے 4 ۔ ہمادر شاہ ظفر کی میہ غزل مہدی حسن نے بے صد بُرُسوزانداز میں گائی ہے۔ بات کرنی مجھے مشکل ایسی تو نہ تھی

بات کرنی مجھے مشکل الیمی تو نہ تھی جیسی اب ہے تیری محفل مجھی الیمی تو نہ تھی

کے گیا چھن کے کون آج تیرا صبرہ قرار بے قراری تجھے اے ول! مجھی الیمی تو نہ تھی

تیری آنکھوں نے خدا جانے کیا کیا جادو کہ طبیعت مری مائل مجھی الیمی تو نہ تھی

عکس رخسار نے کس کے ہے مختبے جرکایا تاب مجھ میں مہ کامل مجھی الیمی تو نہ تھی

کیا سبب تو جو مکڑنا ہے ظفر سے ہربار خود تیری حور شائل مجھی الیمی تو نہ تھی

رفض گرف وهساريے فرخ قاطمہ

1- آج کل زیادہ تر نوجوان لڑکیاں پردے کو خاص اہمیت نہیں دیتیں۔اس صورت حال کو دیکھ کرا قبال کا یہ شعرلبوں کی زینت بن جا تاہے۔ عشق بھی ہو تھا۔ میں 'حسی بھی مور جھا۔ میں

اس صورت حال کوو مکھ کر زبان پر بیہ شعر مچل جا تا

زندگی کے مرکز موہوم پر
منتشر ہے نوع انسانی ہنوز
اس کےعلادہ اکثریہ شعرلبوں بر رہتا ہے۔
لوگ منگائی کو روتے ہیں مگر چرت ہے
کچھ بھی کہتے نہیں انسان کی ارزانی بر
2۔ فراق گور کھ پوری ایک منفر سانام ہے۔ اکثران
گی شاعری میں محبوب سے گلے شکوے ہوتے ہیں۔
گی شاعری میں محبوب سے گلے شکوے ہوتے ہیں۔
گی شاعری میں محبوب سے گلے شکوے ہوتے ہیں۔
گی شاعری میں محبوب سے گلے شکوے ہوتے ہیں۔
گی شاعری میں محبوب سے گلے شکو نہ ہوتے ہیں۔
گی انسی میں گرچہ رسم و راہ نہیں
آگرچہ رسم و راہ نہیں
آگرچہ رسم و راہ نہیں
آگرچہ رسم و راہ نہیں

ا غم بھی ہے جزو زندگی لیکن زندگی اشک اور آہ نہیں

موت بھی زندگی میں ڈوب گئی بیہ وہ وریا ہے جس کی تھاہ نہیں

ہے یہ ونیا عمل کی جولاں گاہ ہے کدہ اور خانقاہ نہیں

﴿ فَوَا تَمِن وَا بُحِث 274 نوبر 2012 ﴾

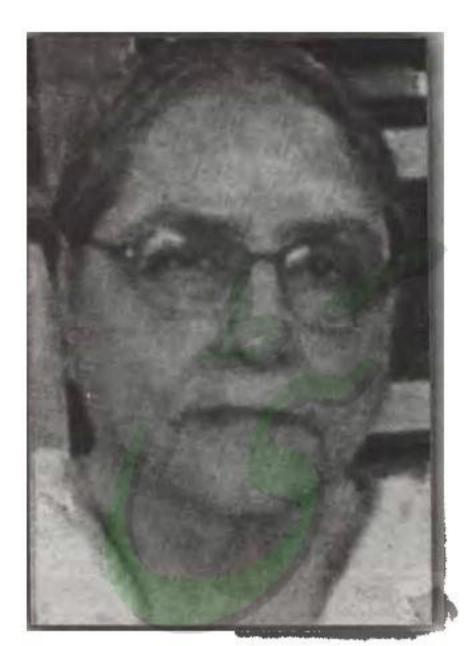

کی طرف بروهتی محمی - خصوصا" ان کے انسانے وہاں وہ ان کی زندگی کو بہت قریب سے ویکھتی ہے عورت جو بالإني طبقے میں شامل ہونے کی خواہش میں دد برے سائل کاشکارے۔ایک طرف متوسط طبقہ

نظمی انداز میں لکھا۔ رقی پیند مجزبیہ پیش کرنے کی کو خش میں صرف نفرت حتم کرنے اور انسانیت کے

ہے اور اے بلاشبہ ان کاشاہ کار ناول کما جا سکتا ہے۔ ایک عورت کے جذبات واحساسات جومامتااور نفرت چکے ہیں اور وہ ایک زندہ لاش کی زندگی گزار نے پر مجبور ہے۔اس مسلمان لڑکی کا در دو کرب جو ایک سکھے کے

يره صفي توايك بالكل مختلف انداز تظر آيا-بلاشبه انهول نے بہت اعلا معیار کے افسانے لکھے ہیں۔ان کے انسانوں میں خواب نہیں 'زندگی کی تلخ حقیقتیں ہیں۔ نچلے طبعے کی عورت کے نفسیاتی اور جذباتی مسائل غربت معاشرے کی او بچ سے پیدا ہونے والے مسائل ان کے افسانوں کا موضوع ہے۔ خواتین والتجسف مين شائع مونے والاان كاافسانه يجھے آج بھي یاد ہے 'کیلے طبقے کی لڑکی جواو نچے اور برے کھر میں ملازمه کی حیثیت ہے کھاور درجہ حاصل کرلتی ہے۔ ۔جب شادی کے بعد اپنی ونیا میں لوٹتی ہے تو اس ونیا ے مجھوتا کرنے میں اسے قدم قدم پر دھیے لکتے ہیں۔ انہوں نے متوسط طبقے کی منافقتوں کا پردہ بھی جاك كيا- رشت ناتول كي يييد كيال متوسط طبق كي

ہے۔ قیام پاکستان کے وقت فسادات ہندوستان اور فیام پاکستان کے وقت فسادات ہندوستان اور پاکستان کے لیے بہت برط المید ہیں۔ فساوات کے موضوع برچند بردے او بول کے سواسب نے بردے

کی روایتی بزولی اور شرافت 'دوسری طرف دولت کی

چکاچوند اس کشکش میں جو منافقت جنم کیتی ہے 'رضیہ

بف نے اسے بڑی خوبی سے اپنی تحریروں میں پیش کیا

رضیہ بٹ کا تاول "بانو" فسادات کے موضوع پر کی تحکش میں جتلا ہے۔جس کی روح اور جسم جدا ہو

# مرورت كريم في الكالى كالمراب المت المثالث و المت المثالث و

رضیہ بٹ ہیں ' ہو سکتا ہے وہ شادی سے پہلے رضیہ سجاد ظہیر کے نام سے لکھتی ہوں۔" اس وقت تو کتاب ملنای بردی بات تھی (کتاب ملنا میرے کیے آج بھی بری بات ہے)مصنف کے نام پر زیادہ ترودنہ کیا۔ لیکن نائلہ اور صاعقہ نے مجھے زیادہ متاثر نه کیا۔

كيونكه ذبن بررضيه سجاد ظلميركي تحريرون كاتاثر تفا

جوترقی بند تحریک سے متاثر تھیں ،جبکہ رضیہ بان ہے میسر مختلف اندازی مصنفہ تھیں۔ ان کے ناول کے کردار ایک خیالی دنیا کے باس تھے عجمال عم محبت کے سواکوئی مسئلہ ہی نہ تھا۔اس دور میں زیادہ تر خواتین کچی عمرے خوابول محصوریم و رواج اورعشق ومحبت كوموضوع بتاكر لكه راي تهيس جو نو عمراؤ کیاں برے شوق سے پڑھتی تھیں۔ خوابول

کی دنیا اور رومان بھی زندگی کی ایک حقیقت ہے۔اس ہے انکار ممکن تہیں ہے۔ اردو کے ایک برے ادیب

وجهم افسانه اس ليے پر هتے ہيں كه اس ميس خواب الوتين-

اس حوالے سے ویکھا جائے تو رضیہ بٹ کامیاب ترین مصنفه تھرتی ہیں اور بیہ حقیقت ہے کہ ان کے ناول ملک اور بیرون ملک بے پناہ مقبول ہوئے۔ ان کے ناول ناکلہ عساعقہ اور انیلا پر فلمیں بھی بنائی کئیں جو بے حد کامیاب ہو تمیں ۔ان کا شار خواتین کی يبنديده ترين مصنفين مين مو تاتها-

ابتدائی دور میں رضیہ بث رومانوی تحریک کے زیر اثر نظر آتی ہیں الیکن آہستہ آہستہ وہ حقیقت نگاری

اوب كى ہرصنف میں عورت كاكردار نماياں نظر آیا ہے۔اس کی وفاشعاری ایٹار قربانی میکی مکاری اور حیلہ سازی کو کہانیوں کا موضوع بنایا گیا کیکن ہے سب مرد کے نقطہ نظرے لکھا گیا کیونکہ عورت کو تو اجازت ہی نہ تھی کہ وہ اپنے جذبات داحساسات کو زبان دے سکے۔ کچھ خواتبن نے لکھا بھی تو اپنا نام شائع كرانے كى ہمت نه كر عيس- "جيسے كوۋر كالال جووالدہ افضال علی کے نام سے شائع ہوا۔

اردوكا بيلاناول "اصلاح النساء جو 1894ء ميں منظرعام ير آيا اس كي مصنف رشيدة النساء بيم تهيس-بير آغاز تھا۔اس كے بعد بے شارخواتين سامنے آئيں ا۔ خواتین نے زیادہ تر کھر لیو زندگی اور کھرسے متعلق مسائل كو موضوع بنايا- ابتدا مي زياده تر اصلاحي تحريس لكهي كنيس- چررفته رفته خواتين رومانوي محريرون كى طرف آكتين-

رضيه بث اي روانوي تحريك كي نمائنده تھيں-1972ء میں خواتین ڈائجسٹ کا آغاز ہوا تو خواتین کے لکھنے والوں میں ان کا نام نمایاں تھا۔ ان کے افسانے ہرماہ بری با قاعد کی سے شائع ہوتے تھے۔ رضیہ بٹ سے میرا تعارف رضیہ سجاد ظمیر کے ذريع موالي محديون تفاكه رضيه سجاد طهير كاناول "سمن "میں نے راھا تو مجھے بہت بیند آیا۔ان کے انسانوں کے دو مجموعے "اللہ کی مرضی"اور "اور جی بیج" پڑھ چلی تھی۔ میں نے ان کی دوسری کتابیں منکوانیں اور بھی الے متکوائی تھیں اس نے 'ناکلہ''اور 'نصاعقہ'کاکر

محاديد اوركها-" رضيه سجاد ظهيرنام كي توكوني مصنفه نهيس بين-

بچے کو جنم دیتی ہے۔ فساوات کے اس المیہ کو رضیہ بث نے بری خوب صورتی سے لکھا۔امر تابریتم کا تاول "پنجر" بھی ای موضوع پر ہے۔ بیدی کا انسانہ " لاجونتی "بی کیکن رضیہ بٹ کی بانو کا کردار اس کیاظ سے زیادہ مضبوط نظر آیا ہے کہ اس نے سمجھوتے کی راہ نهيں اپنائی - 76ء میں خواتین ڈائجسٹ میں رضیہ بث كانترويوشائع موا تھا۔اس ميں انهوںنے كها تھاكه ایے تمام ناولوں میں مجھے سب سے زیادہ نیمی ناول پیند

رضيه بث 1924ء میں راولینڈی میں پیدا ہو تیں۔ بعد میں وہ پشاور منتقل ہو گئیں۔ انہوں نے تحريك باكتتان مين بحربور حصه كيا- تحريك باكتتان مسلم لیگ کی زنانہ برائج ان کے گھرے شروع ہوئی تھی۔ انہوں نے سرحد جیسی جگہ پر مسلم لیگ کے لیے کام کیا 'جمال اڑکیوں کے لیے پردہ کی سختی سے پابندی تھی۔وہ اس وقت رضیہ نیاز تھیں۔46ء میں جب ان کی شادی ہو گئی تو ان تمام سرکر میوب کو خیریاد کمہ

(Secaned By 1号2012 元人 277 金线过程)

图2012。第一276 16日日



LIBRARY FOR PAKISTAN

### 



Library For Pakistan



READING SECTION

LIBRARY FOR PAKISTAN



Library For Pakistan



reading section LIBRARY FOR PAKISTAN

### نے خواتین کی بری تعداد کو مطالعہ کی طرف راغب کے خواتین کی بری تعداد کو مطالعہ کی طرف راغب کے خواتین کی بری تعداد کو مطالعہ کی طرف راغب کیا۔ان کے ناول پاکستان ہی میں نہیرون پاکستان



Library For Pakistan

1940ء میں لکھنے کا آغاز کیا۔ انہوں نے لکھنے کی ابتداء ڈرامے ہے کی۔ پہلا ڈراما آل اعربا ریڈیو پشاور ے نشرہوا 'چروہلی' کلکتہ اورممبنی سے نشرہوا۔ يهلا انسانه "لغزش" 1940ء ميں ماہتامہ حور میں ان کے والد نے ہمیشہ ان کی حوصلہ افزائی کی۔ انہوں نے بچایں ناول اور ساڑھے تین سوکے لگ بھگ افسانے تحریر کیے الیکن دلچیپ بات سے کہ اس سلسلے میں انہیں ایے شوہر کا تعاون قطعی حاصل نہیں تھا۔ خواتین ڈائجسٹ میں شائع ہونے والے انٹروبو میں انہوںنے کہاتھا۔

ووہ مجھے اینے سامنے لکھنے بھی نہیں دیتے۔ وہ وہ سے آپے ساتے ہی جی دیے۔ وہ است ہی نہیں کر سکتے کہ میں ان کے سامنے کوئی برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ میں ان کے سامنے کوئی خطہ بھی آتاہے کہ خطہ بھی آتاہے کہ وہ میرے ناول کیوں نہیں پر صفے۔شاید اس کی وجہ ان کی مصروفیات ہیں اور کچھ ان کی عادت کہ وہ جاہتے ہیں کہ باہرے آگر تھے ہوئے ذہن کوسکون دینے کے کے وہ زیادہ وقت میرے ساتھ گزاریں۔"

رضیہ بٹ کی تحرین سلاست وروانی اور صاف ستھری زبان میں ہیں۔معاشرے کی شکست ور سخت بدلتی اقدار اور مادیت برستی کے رجبان کو بری کامیالی سے لکھا۔ان کاسب سے بردا کارنامہ سے کہ انہوں مجمى بے حدمقبول موئے -خواتین كى دہنى تربیت میں ان كا بهت برا كردار بيد انهول في خواتين كى ازدواجی معاشرتی زندگی کو تلخ وشیرس مسائل سے نبرد آزماہونے کاحوصلہ دیا۔

رضیه بث ناول اور افسانه کی دنیا کا ایک برطانام تھیں -ان کی تحریب زندگی کا آئینہ ہیں جو عرصہ وراز تک



شادی مبارک

ڈراماسیرمل "تنمائیاں"کوہے ہوئے بیکیس سال ے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے "مگرلوگ آج بھی اس سیرال کے داح ہیں اور اس سیرال کے کروار" قباید" کے بھی۔ قباچہ کا گردار کرنے والے سروز سبزواری کو ویکھیں تو ان کے چرے پر آج بھی بچوں جیسی معصومیت نظر آتی ہے۔ لیکن جناب!انبی بچوں جیسی معصوميت والے بسروز سبزواري كااكلو تابحيه بھى اتنابرا ہوگیاہے کہ وہ خودہ الهابن گیاہے۔

نے دو کینٹین کمائی "میں جنم لیا تھا۔ یہ ان دونوں کے كيرر كايملا وراماتها- دونول في أيك ساته كام كياتو دونوں ہی کے وہن میں خیال آیا کہ میں توہے "فرمیرا نفیب"۔ پھر جب ڈراما سیریل " تنائیال" کے سكوئيل مين ايك ساجه كام كياتودد نول بى فيصله كر لیاکہ اب یہ تنائیاں حتم ہو جائی چاہیں۔ یوں خبرے دونوں نے نکاح کرلیا۔ بسروز سبرواری سفینہ بسروزاور سائرہ پوسف کے اہل خانہ بھی اس نکاح سے بے حد خوش ہیں ۔ ہاری وعا ہے اللہ تعالی ان سب کی



افرادواردات کے دوران استے ایک ساتھی کو گاڑی ہی میں جھوڑ دیتے ہیں۔ وہ ساتھی گاڑی اشارٹ رکھتا ہے باکہ واردات کے بعد فرار ہونے میں کوئی دفت نہ ہو۔ لیکن جناب! ایک لڑکی ایسی بھی ہے 'جواپنے ساتھیوں سے کہتی ہے کہ "کاڑی اشارث رکھنا۔ میں ابھی بیل بجاکر آتی ہوں۔"بچوں جیساشوق رکھنےوالی بەلۇكى شوېزى دنياكى "ايك نى سندرىلا" ي ئاياعلى-مایا بے صد شرارتی واقع ہوئی ہیں۔ انہیں لوگوں کے کھوں کی اطلاعی تھنیٹاں بجا کر بھاگ جانے کا شوق ہے 'سووہ اینے ساتھیوں کو گاڑی اشارث رکھنے کا کہد کراپنایه شوق اکثرو بیشترپوراکرتی رہتی ہیں۔ مایا علی نے اواکاری کی ونیا میں ابھی قدم رکھا ہے۔وہ ایک بجی چین کی وراما سیریل "ایک نی سندر بلا میں مینا کا مركزي كردارادا كررى بي-بيرسيريل كهندمشق مصنفه و فائزہ افتخار نے تحریری ہے۔اس سیریل میں کام کرنے سے قبل مایا علی نے ایک نیوز چینل میں بھی کام کیا ہے۔ مایا علی کو صرف گھروں کی بیل بجا کر بھاگ جائے بی کاشوق نہیں 'بلکہ ان کا دعواہے کہ انہیں خطرناک حد تک سے بولنے کی عادت بھی ہے۔وہ جھوٹ بالکل

بھی نہیں بول سکتیں-(ایں .... تو نیوز چینل میں کیا

"اكيك نى سنيدريلا" مين بديغام دين كى كوشش كى عنی ہے کہ ہر چمکتی چیزسونا نہیں ہوتی اور خواب دیکھیے ضرور جائمیں مگران میں رہانمیں جائے محویا اس کے ذریعے تھیل ہی تھیل میں نوجوان نسل کی تربیت کا فریضہ بھی سرانجام ریا جا رہا ہے۔ اس سیریل کے حوالے سے مایا علی نے وقعرسارے خواب دیکھے ہیں۔ وہ اسے خوابوں میں محض رہتی ہیں یا اسے بورا کرنے میں کامیاب رہتی ہیں 'یہ توسیریل دیکھ کر ہی بتا چلے گا۔

بہ سے دنوں کی بات ہے ،جب بی تی وی مرکمریس نهایت زوق و شوق سے دیکھا جا آ تھا۔ برب بردے تامور مصنفین اور اداکار اس سے دابستہ ہوتا گخر سمجھتے تصاب بورمیں معروف درامانگار فاطمه شریا بجیانے لى تى وى كو كى كامياب سيريلزدى كيس -وه اين مر سرمل کے لیے نئی ہیرو مین خود تلاش کیا کرتی تھیں۔ خاص بات بہ ہوتی تھی کہ ان کی ہرہیرو تین سیریل کے بعد شومرکو بیاری موکر اداکاری کو خیریاد کمه دیا کرتی تھی۔ بجا کی سرمل "عروسہ" سے شوہز میں قدم رکھنے والی مشی خان نے اس سرمل کے بعد مجمی کافی کام کیا۔ وه شوم رکونو بیاری نهیس موسیس تاجم فضاول کو بیاری مو كني يعني ار موسش بن كني - فضائي ميزيان بن كر انهول في اواكارى سے كنام كشى اختيار كرلى-خاصے طویل عرصے کے بعد وہ شویز کی دنیا میں ددبارہ ا کئیں۔لیکن اپنے مزاج شاید وہیں کہیں فضاؤں ہی میں چھوڑ آئیں 'جبھی تواب وہ صرف ٹی دی ڈراموں ہی میں نہیں 'بلکہ فلموں میں بھی کام کرنا جاہتی ہیں۔ وه بھی ہیرو مین کارول ... ساتھ ہی ہے فرمائش بھی کردی كه فلم الحجي مونى جامي-شوبزك تاقدين اسے ب وقت کی را کنی قرار دے رہے ہیں۔ ان کے خیال میں

مشی خان ہیرو تمین کے مہیں 'بلکہ ہیرو تمین کی اب رول میں زیادہ بچیں گ۔(در انصور کریں! صاتمہ فلم کی ہیرو مین اور مشی خان ان کی ماں .... توبہ کریں جی! جب صائمہ میرااور کیلی وغیرہ ہیرو نین کے کردار میں آ سلتى بين تومشى خان كيول تبين ....؟)

### بيبيان كالمانه

ماضي كاشان دار شهر كراجي آج تأسورين چكا إور اس ناسورے آہستہ آہستہ خون اور بیب میک رہی ہے اور کوئی اس ناسور پر پی رکھنے کے لیے تیار نہیں ملک کے تمام حکمران تماش بینوں کی طرح اس بریاد ہوتے شہر کانظارہ کررہے ہیں ،جے بھی شہول کی دلمن كماجا باتفاب

#### (جاويد چودهري .... زير د بوائنث)

كوئى مانے نہ بانے ليكن قريبے صاف بتارہ ہيں كه ملاله يرحمله الجينزة تقياب موسكتاب كه منصوبه ايني سمت میں برمھ ہی جاتا ملکن حملے نے فورا" بعد جو " پھرتیاں" دکھائی گئیں انہوں نے " اِنجینئروں" کی انجينرنگ سے بردہ اٹھادیا۔میڈیا کے لوگ دنیا بھرمیں بہت زیادہ ذہیں ہوتے ہیں الین ہمارے ہاں الفاق سے کھ زیادہ ی زمین ہیں۔وہ الجینیٹرنگ کو سمجھ نہ سكے اور بماؤیس بمد محقے۔

(عبدالله طارق سهيل \_وغيره وغيره)

17 اکتور عکیم سعید کا یوم شادت ہے۔خدا جانے ہم محسن شناس کب ہوں ہے۔ایسے مخص کا قل انسانیت کا قل ہے۔ پاکستان کی برنصیبی ہے۔ اكروه زنده رہتے توبہت کھ كرجاتے۔

#### (عدمان اشرف الدوكيث مسيحا)

کون سے خمیں جامتا کہ ایسا صرف پاکستان میں ہوا کہ اس کے ایک "حکمران" (مشرف) نے اکتان کے شربوں کوامریکا کے ہاتھوں بیجنا شروع کردیا اور یہ "بے غیرتی" اس کے لیے اتنی قابل گخر تھی کہ اپنی واحد



(عبدالقادر حسن مغيرسياي باتيس) كوئن الزبته اسپتال ہے ملالہ كى جو تصوير شائع ہوئى اس نے کی سوالوں کو جنم دیا۔ ملالہ کی ایک تصویر میں وائيس جانب زخم د كهايا كيا- دوسري تصوير مين بائين جانب ایک تصور میں نہ صرف زخم سرے سے غائب ہے 'بلکہ ملالہ کے بال بھی بوری طرح موجود ہیں

#### (عارف بمار...مدائے حریت)

نواز شريف صاحب كوايثى پروكرام بهت عزيز تھا۔ ایک بار مدینه منورہ میں اوبرائے ہو تل میں ونر کے دوران میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے لا بوريس ملنے كى دعوت دى۔ بيد ملا قاتِ جاتى امرايس موئی۔ باتوں باتوں میں میں نے ان سے کما میاں نواز شریف نے ایک نمایت بر کردار مخض (مشرف) کو تراب مين بهي اس كاذكر كرديا جواجب المست كي بعد الله المرابي المرابي حيف التي المرابي الما تخته النظري الما الم المرابع التعدير خان كاليك تراب بير مبرو)

280 والمراجد 280 والمراجد المراجد المر

\$ 2017 AJ 281 1812 F13 8



چکن دائث قورمه

ایک برے سائزی پیاز کشن <sup>۱</sup>درک پیها ہوا ایک جائے کا جمحہ دوجائے کے چیچے گارنش کرنے کے لیے سفيدمن يرى مرج 'برادهنيا آدهی پیالی

طريقه کچھ يوں ہے كه چكن دھوكر ركھ ليس- چولها جلاعس اور کھلے منہ کا برتن اس پر رکھ کر بیاز ڈالیس اور ساتھ دو گلاس یائی ڈال لیں۔ تھوڑی دیر پلنے کے بعد اس میں کہن 'اورک اور نمک شامل کریں اور ساتھ ہی چکن ڈالیں۔ پیاز کوسنہ انہیں کرنا ہے۔جب چکن كل جائے اور پائی خشك موجائے تواس میں تیل ملی وال كر بهوتين- واي واليس اور بهونة ربين-جب دہی کا یانی بھی خیک ہوجائے تو اس میں سفید مرج واليس- (كالي مرج مركز نه واليس ورنيه جناب آپ اصل والا وائث تورمہ نہیں کھاسلیں کے۔ یہ صرف دائث بيرے بى بنا ہے)

اب أس ميس كريم شامل كرليس اوردم لكاويس-وم آنے یر صرف دو سے تین منٹ بیکا سی اور ہری مرج ہرے دھنیے کے ساتھ گارکش کریں۔ کم ترین وقت میں تار ہونے والا قورمہ ریڈی توایث ہے۔ می جی!اییاذا کقه پہلے چکھاہے؟ تہیں تا! نان اور تندوری رونی کے ساتھ کھائیں۔

3 \_بات بيب كه خاتون خانه كالجن كمركاوه كونه موما ہے 'جو ایک طرح ہے اس کی راجد هائی ہوئی ہے۔ جس میں وہ ایک حکمران کی طرح حکومت کرتی ہے۔

این مرضی چلاتی ہے۔ (میری طرح - میں بھی صرف لچن میں علم چلا سکتی ہوں۔ باقی جکہ نسی اور کا چلتا ے مجھ کئے تاجی-)

کچن کی صفائی روزانہ تو ہوتی ہی ہے ، کیکن میں ماہانہ صفائی بھی خاص اہتمام سے کرواتی ہوں اور کرتی بھی ہوں۔ہارا کجن لاؤ کے ساتھ مصل ہے۔جس میں شاف اور الماريال ہيں۔ تي وي لاؤنج کے ساتھ ہونے سے تی وی بھی دیکھواور کام بھی کرد-اس کیے مزے سے کام کرتے جاؤ اور بھیڑا سمینتے جاؤ۔ صبح کا آغاز برتنوں کی اٹھائے سے ہو آ ہے۔ کیونکے فرحت صاحبہ بچھوئی بمن برتنوں کو بہت زورے رکھتی اور

4 - اشتا مارے ہاں ایک خاص سم کی اہمیت کا

حامل ہے۔ ہم تقریبا"سب ہی گھر ہے باہرجاتے ہیں۔ صرف والدہ گھر میں رہتی ہیں تو ناشتا بھر بور اور ورائی پر مشتل ہو تا ہے۔ بچے دودھ رس عمیاں جی يراها رات كاسالن اور دوده ين بهاني بريريا بورج اور باقى خواتين تان عاول اورجوس جائے كيونك ابناتاشتا بنانے کا ٹائم نمیں رہتا۔ لیکن اتوار کو تو بہت خاص

خواتین ادر بادرجی خانے کے درمیان ایک اٹوٹ رشتہ ہے۔بادرجی خانے میں رونق ہوتو گھرکے افراد خوش نظر آتے ہیں۔ایک صاف متھ انجن کو خاتری خانہ کی خوش سلیق تھی کا مظری۔ ان خواتین ڈائجسٹ میں قار کین کی شرکت کے لیے ہم اس ماہ کے کچن کے حوالے ہے ایک نیاسلسلہ شروع کررہے ہیں '

سوالات یہ ہیں۔ 1۔ کھانا پکاتے ہوئے آپ کن باتوں کا خیال رکھتی ہیں؟" پیند ناپینڈ غذائیت 'گھروالوں کی صحت"۔ 2۔ گھر میں اچانک مہمان آگئے ہیں 'کھانے کا دفت ہے۔ کسی ایسی ڈش کی ترکیب بتا تمیں جو فوری تیار کرکے تواضع کر سے۔ گھر میں اچانک مہمان آگئے ہیں 'کھانے کا دفت ہے۔ کسی ایسی ڈش کی ترکیب بتا تمیں جو فوری تیار کرکے تواضع کر

۔ کی عورت کی سلقہ مندی کا آئینہ دارہ و آئے 'آپ کین کی صفائی کے لیے کیا خصوصی اہتمام کرتی ہیں؟ 4۔ صبح کا ناشتہ ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ آپ ناشتے میں کیا بناتی ہیں '؟الیی خصوصی چیز کی ترکیب جو آپ اچھی

(2) سى كى سالگرەير (3) ياكسى خوشى كے موقع پر-

6- كمانايكان كي ليوش كالمنتاب كرتي موع موسم كور نظرر كهتي بين؟

7- اجھالگانے کے لیے کتنی محنت کی قائل ہیں؟ 8 كن كي كوئي ثب جودينا جاس؟

ان سوالات کے جواب بھجوا کر آپ بھی اس سلسلہ میں شرکت کر عتی ہیں 'ساتھ ایک عدد تصویر بھی بھجوا کمیں ۔

# 

ر کھنا ہو آ ہے۔ اچھے ذائع اور مزے کے لیے جی

من مرضی کا کام ہوجا آ ہے۔ بغیراطلاع کے خاص

کھے نہ کچھ بناکرر کھ لیا جا تا ہے۔ چنانچہ جو کچھ بھی بنا

خاص تاسب مد نظرر کھنا ضروری ہے۔

کھانایکاناایک فن یعنی آرث بھی ہے اور انگریزی والافن لعني مزاجهي بياوك جب ايخ مشاعل ك بارے میں لکھتے ہیں تو کہیں کو کنگ کو نمیں گفتے۔ العلائك 85 فيصد مارى خواتين كامشغله كهاتاركانا

1 \_ خير أجوابات كي طرف آئيس توسلا سوال بازوق ادربدنوق وونول لوگول کے لیے بہت خاص ہے۔ میں چونکہ پہلی قتم کے لوگوں سے تعلق رکھتی ہوں۔اس الله بلي برملا كمه سكتي مول كه بملي غذائيت "مجرزا كقه- كمر میں ماشاء اللہ ہر عمر کے افراد ہیں۔اس کیے کھانا پکاتے

2 - مارے ہاں اکثر مہمان بتاکر آتے ہیں 'اس کے کھانے پر اہتمام کے لیے کافی دفت مل جاتا ہے اور رِشتہ دار بی آتے ہیں۔اس کیے حفظ ماتقدم کے طور پر ہو'اس کے ساتھ رائیتہ' سلاداور کباب دغیرہ رکھ کر سليقه وكھاليا جا آہے۔ليكن بعض او قات مهمان خاص ہوں اور اچانک ہی آجائیں تو میں جھٹ پٹ چکن وائث قورمه تيار كركتي مول بس كي تركيب مندرجه الله دفت مينوتر تيب ديت موت غذائيت كوليل نمبرير

و فوائين دُائيس دُاگِستُ 283 نوبر 2012 ع

و فالمن دا مجست 282 الزير 2012 ا



خالاجلاني

زيره كالى مرج اور نميك بهي ذال وس- كوشت كواتنا يكائيں كہ جبات كھونيس تودہ فيم كى طرح بارىك ہو جائے۔ ہرا وھنیا اور پیاز کو چوپ کرکے (اور آگر آپ آوهي کشي پار سلے بھي شامل کرليس تو زيادہ اچھا رے گا) کوشت کے آمیزے میں ملائیں اور سے کہاب کا شیب دے کر جاہیں تو فرائی کرلیں 'بیک كركيسيا كو تكول برسينك لين-سنهرے ہوجائیں تورانتے اور سلاو کے ساتھ پیش

اور دوسرا پیزائیل کراس کے اوپر رکھیں۔ براٹھا بناکر توے پر ڈالیں اور دنوں طرف تھی نگاکر سرخ کریں۔ بودیے اور ہری مرچ کی چننی کے ساتھ نوش کریں اور 5 - باہر جا کر کھانا کھانا میراشوق کم ہے الیکن میال جی كا زياده- بهم تمام ابهم مواقع ير با برضرور جاتے ہيں-زیادہ تربارنی کیواور روست کھاتے ہیں۔ سردیوں میں مچھلی کھانے یا ہرجاتے ہیں۔ گھریر کھانا اچھا لگتاہے' كيونكه صاف متحرااور كم خرج موتا ہے۔ با ہر صرف چینج کے لیے جاتی ہوں۔ ذاتی طور پر زیادہ پسند مہیں ہے۔ میں ہر طرح کے کھانے پکالیتی ہوں اس کیے کھر 6 - کھاتا انسان کی فطری ضرورت ہے۔ ہرجان وار کھاکر ہی زندہ ہے کی لیکن انیان چونکہ اشرف الخلوقات ہے اس کیے وہ ہرموقع اور ہرلحہ کشید کرنا چاہتا ہے۔ زندگی کے رنگوں کو موسم کے ساتھ اس طرح مسلک کرلیتا ہے کہ زندگی خوب صورت ترین لگتی ہے۔ ہم بھی کھانا موسم کے مطابق کھاتے ہیں اورلطف ليتي بين- سرويون من نهاري كيائي غيره أور كرميوں ميں بلكا بھلكا اور كڑھى بكورا جاول كے سائھے۔بارش میں پوڑے 'پھورے اور پکوڑے۔(آبا! - میں تو بہت سی ہیں الیکن میں کچن کے حوالے 1 - شاف وغيره من كاكروج سے بيخ كے ليے بورك بإدور وال كراوير خاكي خاغذ بجهائين توكاكروج

: 171

كوشت

براوهنيا

لبى ساه مرج

تھی ڈال کر گوندھ کرر کھ لیں۔ ملکے ہاتھ سے مسل کر آٹا گوندھنا ہے۔ اس سے پراتھے خستہ اور نرم بنیں مے۔ بھرپیزا بناگر رونی بیل لیں۔اس میں آمیزہ بھرلیس مجھ وعاتیں دیں۔ بر کھانار جحدیث ہوں۔ ے ایک شب شیس ووریتاجاموں گی-

ناشتے کااہتمام ہو باہے۔ سرىيائے 'ايك أنوار 'ايك انوار نمارى مرغ چنے اور پائے 'حلوہ بوری ہراتوار کو یچے شوق سے کھاتے ہیں۔ یہ تمام کھانے بیشتراو قات کھربر تیار کیے جاتے میں۔ میاں جی میرے برے چورے ہیں۔ وہ پراٹھا اکھاکر جلدی اوب جاتے ہیں۔ اس کیے مجر فریج ٹوسٹ 'پھرملائی سلائس اور آخر میں آلو کے پراتھے' چکن براٹھے کی ترکیب لکھ رہی ہوں جو کہ بہت

: 6171

آوهی آوهی پیالی کمس کرلیس آثااورميده أيك پيالي ابال كر مار ماركريس چکن بون کیس نمك كالي مرج حسبذا نقه

حسيذاكقه 5/0° 15 آدهی سمی بوتی

سات سے آٹھ عدد تلخ کے لیے

چکن ابال کراس میں گھی اور آٹے کے علاوہ ہر چیز کس کرلیں اور اس کے بعد آٹا'میدہ ملاکرایک چمچہ



انسان کو زندگی میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ کوشش فرض ہے۔ لیکن اپنے طور پر کوئی امید باندھ لینا 'کوئی میں بات فرض کرلینا' کسی صورت درست نہیں۔ کیونکہ آگر انسان کسی معاملہ میں پوری امید باندھ لے اور خدا نخواستہ اس معالمے میں ناکای ملے تو زندگی بردے عذا ب کے گزرتی ہے۔ اور انسان ذہنی طور پر پیشان ہوجا تا ہے۔ ونیا میں ہم آدی کہیں نہ کسی معالم طی میں ناکام ضرور ہوتا ہے۔ کوئی محض بید دعوا نہیں کر سکتا کہ وہ ہمر کھاظے خاطم خواہ اور مکس نے بھی ہو بھی کوئی آدی کمال کا دعوا نہیں کر سکتا۔ ممل ہے 'جیسے جسمانی صحت میں کوئی محض کامل نہیں۔ اس طرح ذہنی بھی تشخیص ہے۔ جسمانی بھاری میں انسان کا جسم معمول ہے ہوں کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کسی معمول ہے ہوں کرکام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کسی معمول ہے ہوں کرکام کرنا شروع کردیتا ہے۔

زہنی بیاریاں یا تو بہت شدید فقم کی ہوتی ہیں یا معمولی نوعیت کی۔ زیادہ شدید بیاریوں کی صورت میں لوگ علاج کی طرف زیادہ رجوع کرتے ہیں۔ لیکن معمولی صورت میں معمولی علاج ہے افاقہ ہوجا آ ہے۔ بیاری معمولی ہوتوعام ڈاکٹر بھی ملاج کر لدتا سے کیکن شدیت کی صورت میں ایرے 'استزال ہے رجوع کرنامز آ ہے۔

علاج کرلیتا ہے۔ لیکن شدت کی صورت میں اہرے 'اسپتال ہے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ لعض لوگوں کو بھوک کم لگتی ہے۔ بھوک کم لگنے کی صورت میں غذا یا خوراک کم ہوجاتی ہے۔غذا یا خوراک میں کمی کی وجہ سے جسم کمزور ہوجا تا ہے اور جسم کی کمزور ک ہے ذہنی امراض پیدا ہونے شروع ہوجاتے ہیں۔ حالا نکہ بات صرف اتن کی تھی 'بھوک کی بھوک کی کی وجہ سے خوراک کی کی۔ اس سے نتیج میں جسم کا کمزور ہونالازی ہے۔

یہ تو تھامعمولی بیاری کا تذکرہ۔ شدید زہنی بیاریوں میں انتہائی پڑمردگی کا دور آیا ہے یا دنیا ہے کنارہ کشی اختیار کرلی جاتی ہے۔ بعض او قات شک کا ردگ یا انسان زیردست احساس کمتری یا احساس برتری کاشکار ہو با تاہے۔

روسی مسورت میں ضروری ہے کہ کسی ماہر نفسیات ہے رجوع کیا جائے۔ کیونکہ تحلیل نفسی کے بغیراصل بیاری کی جڑکا معلوم ہونا منکن شیں۔ معلوم ہونا منکن شیں۔

ع-ك-لاجور

ا چھی ہیں! آپ کا مسکہ واقعی پریشان کن ہے۔ والدین اپنی اولاد کو جو پچھ دے سکتے ہیں ان ہیں سب سے بہترین چیز اچھی تربیت 'ترزیب اور تمیز ہے۔ آپ کے حالات علیحدہ کھر کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ جو اسکٹ فیملی آج کی مہنگائی کے دور میں ایک مجبوری بن چکا ہے۔ کیونکہ اس طرح اخراجات مل جل کربورے ہوجاتے ہیں۔ آپ کی پچی ہے قصور ہے 'بچے جس اول میں رہتے ہیں 'وہی باتیں سکھتے ہیں۔ آپ اس سے تحق سے پیش نہ آئیں کیونکہ اس صورت میں دہ ڈھیٹ اور خس ماحول میں رہتے ہیں 'وہی کوئی بات اس پر اثر نہیں کرے گی۔ ضدی ہوجائے گی۔ اور آپ کی کوئی بات اس پر اثر نہیں کرے گی۔

اس سئلہ کا ایک ہی طل ہے کہ آپ بنی جٹھانی کے بچوں اور اپنی بخی کوساتھ بٹھائیں اور ان کے ساتھ شام یا رات کسی وقت آدھا' پون گھنٹہ گزار ہں۔ انہیں کہانیوں کی شکل میں انچھی بتائیں۔ انچھی ہتیں سیجھنے پر ان کی حوصلہ افزائی کے لیے انہیں بچھ جھوٹے موٹے تحفے انعام میں دیں۔ اگر آپ نے بیار سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تو یقیبتا" وہ بری عاد تیں جھوڑ دیں گے اور اس طرح آپ کی بھی خود بخود ٹھیک ہوجائے گی۔

ع-س-راوليندى

میرا سنگہ یہ ہے کہ جھے بچپن سے نفیاتی مسلم ہے جس کی چیسے میں ہروفت پریشان رہتی ہوں۔ میں اپنے مسئلے

ا الحال 287 المر 2012 المر 2012

لسن ادرک پیپ منگ اور دو کھانے کے جمعے کی الگاکر رکھ دیں۔ ایک کھنٹے بعد کو کلوں پر سینک لیں۔ بیک بھی کرستی ہیں۔ بیک بھی کرستی ہیں۔ کیجیب اور سالاد کے ساتھ پیش کریں۔ مغزی کھنا مسالا

جزا: ایک عدد من ادرک پیٹ ڈیڑھ کھانے کا چمچ بیاز دوعدد بیاز دوعدد بیاز دوعدد

دبی آدهاکپ هرادهنیا ایک چوتهائی شخمی هری مرچ چارعدد

كَنُّ مَرِخُ مِنْ الْكِ كَفَانِحُ كُلِّهِ الْكِ كَفَانِحُ كُلِّهِ الْكِ كِلَى الْكِ جَلَى الْكِ جَلَى الْكِ جَلَى الْكِ جَلَى الْكِ جَلَى الْكِ جَلِي الْكِ مِلْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

بل حب ضرورت ترکیب:

مغزگودهو کرمادی نمک اور آدها جمچه اسن پیپٹ وال کرایال لیں۔ایک پتیلی میں تیل گرم کر کے باریک کئی مرج ' ٹمک اور باریک کئے ہوئے ٹماٹر ڈال کر بھونیں ' بھرابلا ہوا مغز گلڑے کرکے ڈال دیں۔ وہ ڈال کر بھونیں۔ تیل اوپر آجائے تو بھنا ہوا زیرہ گرم مسالا دھنیا اور ہری مرج ڈال دیں۔ روغن اوپر آنے تک ملکے ہاتھ ہے جمچہ جلا میں۔ بھریلیٹ میں نکال کر گرم گرم جیاتیوں کے ساتھ بیش کریں۔

婚

انڈے دوعدد
مرچ ایک چائے کا جمچہ
کالازیرہ پاؤڈر آدھا چائے کا جمچہ
سفید زیرہ آدھا چائے کا جمچہ
سفید زیرہ آدھا چائے کا جمچہ
پودینہ آیک چوتھائی گھی
مرادھنیا آیک چوتھائی گھی
مرادھنیا تیل حسب فرودت

ایک بردے برت میں قیے میں سرخ مرج اور نمک ملا کر فریج میں رکھ دیں۔ ایک گھٹے بعد دگر تمام مسالے انڈے سمیت قیے میں ڈال کراچی طرح میں کا شہب دے کریخ کمی کریخ کمی کریخ کمی کریخ کمی کریخ کریخ کری کا شہب دے کریخ کا با شہب دے کریخ کا ب

تیجے دار پیازادراہلی کی چٹنی کے ساتھ پیش کریں۔ بار فی کیونوٹی

: 171

ایک کلو

و گوشت

و گوشت

و گوسان کے جمجے

ادر کی انہان پیٹ و گھانے کے جمجے

ادر کی انہان پیٹ

ادر کی انہان پیٹ

ادر کی انہان پیٹ

ادر کی انہان پیٹ

ایک گھانے کا جمجے

وی انہان پیٹ

دبی آدهاکپ نمک حسب ذاکقه همی حسب ضرورت

سر تیب : انڈر کٹ پیف کی تقریبا "دوانج کی بوٹیاں بنوالیس -انڈر کٹ پیف کی تقریبا "دوانج کی بوٹیاں بنوالیس -

• دهو کراچهی طرح خنگ کرکیں۔ دبی میں کیا پیپتا ہیں کرملائیں۔ساتھ ہی سرخ مرچ محباب چینی (پیس کر)

و المن دا جيد 286 ايم (2012)

γĭn

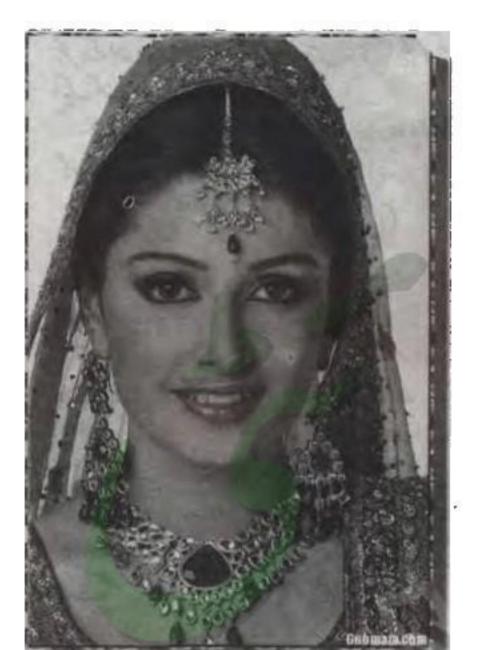

س - میرے چرے پربال بے تحاشا ہیں اور آئے
دن تھریڈنگ کروانے سے میری جلد پر بہت مضر
الرّات مرتب ہوئے ہیں۔اگر کوئی کٹ لگ جائے تو
اس کا نشان ایک وہبد سابن جا تا ہے۔ پلیز!کوئی حل
بتا میں میں بہت پریشان ہوں۔
بتا میں میں بہت پریشان ہوں۔
ج - افسی! آپ تھریڈنگ کے بجائے وہ کسنگ کا
طریقہ بھی استعال کر سکتی ہیں اور اگر آپ کے لیے

طریقہ بھی استعال کر گئتی ہیں اور اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو الیکٹرولائس کے ذریعے بال نکلوائیں۔اس سے چھاہ تک بال دوبارہ نہیں آئیں گے۔ تھریڈ نگ کا طریقہ عموما" بہت محفوظ ہو آ ہے اور اس میں کٹ لگنے کا امرکان بھی نہیں ہو آ۔شاید آپ

اقضی مریم ..... کوئٹہ

مرونانه....کراچی

نے تھریڈنگ کے لیے سیج طریقہ استعال نہیں کیا۔

س - میری عمر 32 سال ہے - میرے تین بچے ہیں - میرامسکلہ میر ہے چرک کی جلد بہت چکنی ہے خاص طور پر تاک 'مانتھ اور کھوڑی پر ہروفت تیل رہتا ہے۔

شادی سے پہلے میرے چرے پردانے نکلتے تھے اور خودی ختم ہو جاتے تھے۔ اب بھی نکلتے ہیں۔ لیکن اب وانوں کی جگہ واضح نشان رہ جاتے ہیں۔ جو بدنما لکتے ہیں۔ جبئی جلد کی وجہ سے ہیں جو بھی کریم استعمال کرتی ہوں اس سے زیادہ دانے نکلتے ہیں اور داغ رہ جاتے ہیں۔ بین داغ کی وجہ سے کوئی کریم داغ رہ جاتے ہیں۔ بین داغ کی وجہ سے کوئی کریم استعمال نہیں کرسکتی۔

چرے کی جلد ڈھیلی پڑگئی ہے۔ منہ وھونے کے
بادجود چرہ میلا میلا لگتا ہے۔ اسکن اسپیشلسٹ سے
رجوع کر چکی ہوں "کیکن کوئی فائدہ سمیں ہوا۔
ح ۔ نمرہ!عموہا" بہت ساری خرابیاں صحیح نظام ہضم
نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ جھائیاں 'چرہ بے
رونتی ہوتا 'کھردری جلد اور چرے پر کیل مماسے نظام
ہضم کی خرابی سے ہوتے ہیں۔ نظام ہضم صحیح ہوتو جسم
میں خون بنتا ہے اور جلد صاف شفانی اور چکہ داہر

No.

کے لیے کئی سائیکاٹرسٹ سے رابطہ کررہی ہوں گر نتیجہ صفر۔ دوائیاں کھانے کی وجہ سے بچھے اور بھی بہت می تکالیف شردع ہو گئی ہیں۔ اب بچھ عرصے سے میری بہن کو بھی اعصابی درو شروع ہو گیا ہے۔ درد کی وجہ سے دہ جانوروں کی طرح اگر تی ہے جیسے اسے ذرج کیا جارہا ہے۔ ڈاکٹرزا سے بھی ذہنی واعصابی مریض کہتے ہیں۔ دوائیاں کھاکراس کی حالت وقتی طور پر ٹھیک ہوجاتی ہے 'لیکن بچھ دنوں بعد وہی حالت ہوجاتی ہے۔ اب مسئلہ بیہ ہے کہ مجھے نوبیا ہو گیا ہے بہن کی حالت دیکھتے ہوئے' ہرٹائم اس کی بیاری کا سنتے ہوئے کہیں میری اپنی بیاری مزید نہ گڑجائے۔ اور مزید نہ بڑھ جائے۔ بمن بھائیوں کو دیکھتی ہوں تو مزید ڈر لگتا ہے کہ یہ بیاری ان کونہ ہو جائے۔

ے: ' اچھی ہمن! اعصابی امراض ادر دماغی امراض دو مختلف چیزیں ہیں۔ اعصابی مرض میں مبتلا ہخص ہروقت کمیں اندیشے فکراور تردومیں مبتلا رہتا ہے۔ آنے والے وقت میں پریٹانیوں اور خطرات کے خوف داندیشے اسے ہروقت ممکین اور نذھال رکھتے ہیں۔ اکثراو قات ایسے بچے جن کی پرورش میں بجپن میں بے توجہی برتی جاتی ہے۔ اعصابی امراض کا شکار موجاتے ہیں۔ اور اس کے اثر ات ان کے موجاتے ہیں۔ ایر اس کے اثر ات ان کے موجاتے ہیں۔ ایر اس کے اثر ات ان کے جسمانی نظام پر بھی پڑتے ہیں۔ ہروقت تردد اور تشویش میں مبتلا رہنے کی دجہ سے میند نہیں آتی کھانا بھی ٹھیک سے ہمضم سنیں ہوتا۔ اور دہ مختلف تعکیفوں میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔

آس کے لیے آپ کسی ایکھی اہر نفیات سے رجوع کریں 'لیکن اس کے ساتھ اپنا اور نوداعتادی ہیدا کسی سے ساتھ اپنا اندریقین اور خوداعتادی ہیں اللہ کی محبت کا نقین پیدا کریں۔اللہ تعالی ستر ہاؤں سے زیادہ مہران سے اللہ تعالی ستر ہاؤں سے زیادہ مہران سے اس پر بھروسا کریں کہ دہ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کی ساری تنکیفیں اور پریشانیاں دور ہوجا میں گی۔اللہ تعالی پریقین آپ کے دل سے خوف اور اندیشے ختم کردے گا۔اور آپ بہتر محسوس کریں گی۔ جسمانی طور پر کمزوری ہے تواس پر بھی توجہ دیں۔ پھل 'مبزیاں' دودھ زیادہ مقدار میں استعال کریں۔

عفت لابهور

میراستاه میہ که میں ابن ایک دوست کو ہے انتاجا ہتی ہوں۔ آپ اے میرایا گل پن قرار دیں گے۔ لیکن حقیقت

بی ہے کہ میری تمام شد توں کی حق دار دی ہے۔ پہلے وہ بھی مجھ ہے اتناہی پیار کرتی تھی۔ میرے ایک چھوٹے سے ذاق

نے حالات پلٹ دیے ادر اب میں اس ہے بات کرنے کو تڑی ہوں لیکن میری ایک اور دوست جو کہ اسکول کے زمانے

تک میری بمترین دوست تھی۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ دہ میری طرف سے دخن ہوگئ ہے تواس نے جان ہو جھ کراس کی

طرف میں قدمی کی اور اسے مجھ ہے چھین لیا۔ اب حالات یہ ہیں کہ مجھے سوائے رونے کے اور کوئی کام نمیں رہا۔ میں اتنا

دوئی ہوں کہ میرے آنسو خٹک ہو چکے ہیں۔ مجھے پڑھئے کا بے حد شوق ہے اور میں اپنی کلاس کی اچھی طالبات میں شار

ہوتی ہوں۔ اب میرا چند سال سے یہ حال ہوگیا ہے کہ میرا پچھے کرنے کو جی نمیں چاہتا۔ پڑھئے ہوں تو پڑھا نہیں

جاتا۔ اول تویا دی نمیں رہتا اور اگریا دہو بھی جائے تھی۔۔

بالن خط بھی ای قسم کی باتوں سے بھرا ہوا ہے۔

اِمَت المُبُودِ اِلْمُ الْمُرِيْنِ الْمُرْبِي الْمِرْبِي الْمِرْبِي الْمِرْبِي الْمِرْبِي الْمِرْبِي

نظر آئی ہے۔ نظام ہضم درست کرنے کے لیے آپ
کھانے کے بعد آیک جیج 'جوہرہاضم''کی استعال
کریں۔ اس سے آپ کا قبض بھی رفع ہوگا۔ کیونکہ
چرے پردانے نظنے کی آبک وجہ قبض بھی ہے۔
جو نگہ آپ کی جلد چگنی ہے۔ اس لیے آپ کسی
مین سم کی کوئی کریم استعال نہ کریں۔ چہو کسی اجھے
صابن سے دھونے کے بعد خشک کرلیں اور آبک سفید
مین کے اور نشان بھی ہائی نہیں رہیں گے۔ صابن
ہوجا میں کے اور نشان بھی ہائی نہیں رہیں گے۔ صابن
میڈ دیکیٹلہ ہو تو زیادہ اچھا ہے۔
کریں۔ دین پھر میں کم از کم چودہ گلا اربانی پئیں ہو۔ سیج

(Secaned By P \$ 2012) 289 289

و المان دا المحدد 2012 . ومر 2012



# WW.Paksociety.Com

Lile

Library For Pakistan

ہاتھ بیروں پرلگا کرسوئیں۔ عرق گلاب اور گلسرین برابر مقدار میں لیس۔

مديحه جبين ..... كوث رادهاكش خواتین ڈانجسٹ جولائی 2012ء کے بیوٹی بلس من آب نے شیموبنانے کا طریقہ بنایا تھا۔اس میں هیسرین صابن کا استعمال جھی تھا۔ دِ کان دار ہنتے ہیں اور کہتے ہیں یہ صابن پہلی دِفعہ سا ہے براه كرم بيبتاتين كه كس دكان سے بيد مل سكتاہے اور اس کا کوئی متبادل نام ہے تو بتا تیں۔دوسرامسکے یہے کہ میرارنگ صاف تھا ہیںنے مختلف کریمیں مکس آ كالمين ماكه زياده كورا موجائ مررنك مزيد كالامو کیا۔ کوئی آسان کھریلوٹوٹکا بنائیں کہ رنگ گورا ہو جائے۔ ملس کر یموں کے استعال سے دانے نکل أئے تھے۔ بروی مشکل سے حتم ہوئے ہیں۔ ت : مريحه! هيسرين سوپ Pear Soap كيام ے ملتا ہے۔ بید شفاف براؤنِ کلر کاصابین ہو تا ہے۔ تمام برے استورزے مل سکتا ہے۔ آگر Soap Pear نہ ملے تو Dove کے نام سے بھی صا -- وه لے سكتى بيل الامور ميں مرجك با آسانى آ

آپ کی جلد بہت حساس ہے۔ مختلف کر میموں ہے اثر ات ابھی باتی ہوں گے۔ فی الحال آپ چرے پر کوئی کریم نہ لگا تیں۔ اپنی غذا پر توجہ دیں۔ سیب اور کینو کا استعمال زیادہ کریں۔

شد میں کیموں کارس ملا کر پوری جلد پرلیپ کرلیں پھروس ' پندرہ منٹ بعد چرہ نیم کرم پانی ہے وھو ڈالیں۔اس سے آپ کی جلد صاف شفاف ہو جائے گی اور رنگ نکھر آئے گا۔ فجرکے بعد نمار منہ دو گلاس پانی پئیں۔ ناشتا کم از کم ایک گھنٹہ بعد کریں۔

۔ آپ کے چرت پرجو میلاین ہے۔ وہ دور ہوجائے گااور چرے کی جلد صاف شفاف ہوجائے گی۔ سا

عنرین سلیم .... کراچی (لیاری)

س - میرامسلہ بیہ کہ میری رنگت بہت سانولی بیسے ۔ پھرے پر کوئی رونق نہیں ہے۔ بہت کر میزاگا ئیں الکین فائدہ جمیں ہو یا۔ آپ کے بتائے طریقوں مثلا "بیسن عق گلاب ہلیمن شد کھیرا وودھ سب استعال کیا۔ ان سے وقتی تو تھوڑا بہت اثر ہو تا ہے لیکن رنگت صاف نہیں ہوتی۔ میں بہت احساس کمتری محسوس کرتی ہوں میرے پاؤں بھی عجیب سے کمتری محسوس کرتی ہوں میرے پاؤں بھی عجیب سے بیں ۔ ان پر براؤین سے داغ ہیں جیسے میل ہو۔ اروپیاں بست چھنی ہیں۔ گلسرین لیموں بھی لگیا لیکن فرق تہیں برائی بار کیا ہیں کا الکین فرق تہیں برائی ہوں کہا ہیں جیسے میل ہو۔ اروپیاں بہت چھنی ہیں۔ گلسرین لیموں بھی لگیا لیکن فرق تہیں برائی ہوں ایموں بھی لگیا لیکن فرق تہیں برائی ہوں ہیں۔ گلسرین لیموں بھی لگیا لیکن فرق تہیں برائی ہیں۔ گلسرین لیموں بھی لگیا لیکن فرق تہیں برائی ہوں۔

ج - عزرن ایپ بھی بمن نمرہ ناز کو بتائے ہوئے مشور سے پر ممل کریں۔ لیکن ایک بات نوٹ کرلیں۔ رنگ گورا ہونا کوئی بہت بردی خوبی نہیں ہے۔ جلد کا صحت مند 'شفاف' جمک دار ہونا اصل خوب صورتی ہے۔ آپ رنگ گورا کرنے کے بجائے اپنی صحت پر توجہ دیں۔ خود محسوس کریں گی کہ آپ کے چرے پر

ایک بر کشش آزگ اور فقائقتگی آگئے ہے۔ کشف بٹ ،عظمی بٹ .... سیالکوٹ

س - موسم سموامیں اس بار میرے ہاتھوں کی جلد بہت خراب ہو گئی ہے۔ مردہ اور جھربوں والی۔ پلیز! کوئی آسان اور پر اڑ طریقہ بتا میں کہ میرے ہاتھ پہلے کی طرح مکھن ملائی جسے ہوجا کیں۔

ج - کشف! آپ گلسرین اور عن گلاب کا محلول بنا کرر کھ لیس۔جب بھی ہاتھ پاوس دھو ئیں۔ نولیہ سے خنگ کر کے بیہ محلول لگائیں۔ رات سونے سے پہلے

\$ 2012 المراكب 190 المراكب 190 عنون 2012 المراكب المر